

خُرُوْ وَالْحِيْمُ مِنْدُ مِنْ وَالْعَادِ مِلاَنَ وَالْمِيْدُ وَالْحَالِمُ اللَّهِ وَالْحَالِمُ اللَّهِ وَالْحَالَةِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللّلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّا لَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّالِ اللَّلَّالِي وَاللَّاللَّمُ وَاللَّالِي وَاللَّاللَّا لَا اللَّلَّال

این ت ستای مندشاه میان قادی بریاق شرف نست میر میر میران میرایی ماریبروی

مند بریم این مارم وی سید میب میرزر کافی مارم وی سال میرامی علیک

والضائيان

عادية لبينتر غزني شريب اردُوبازارالابهور يا مشاك Ph:042-37361363 جملة فتوق تجق ناتنز محفوظ بين

خة ورواينظم مندست عبرها وجيلاني والني كالميت وراج



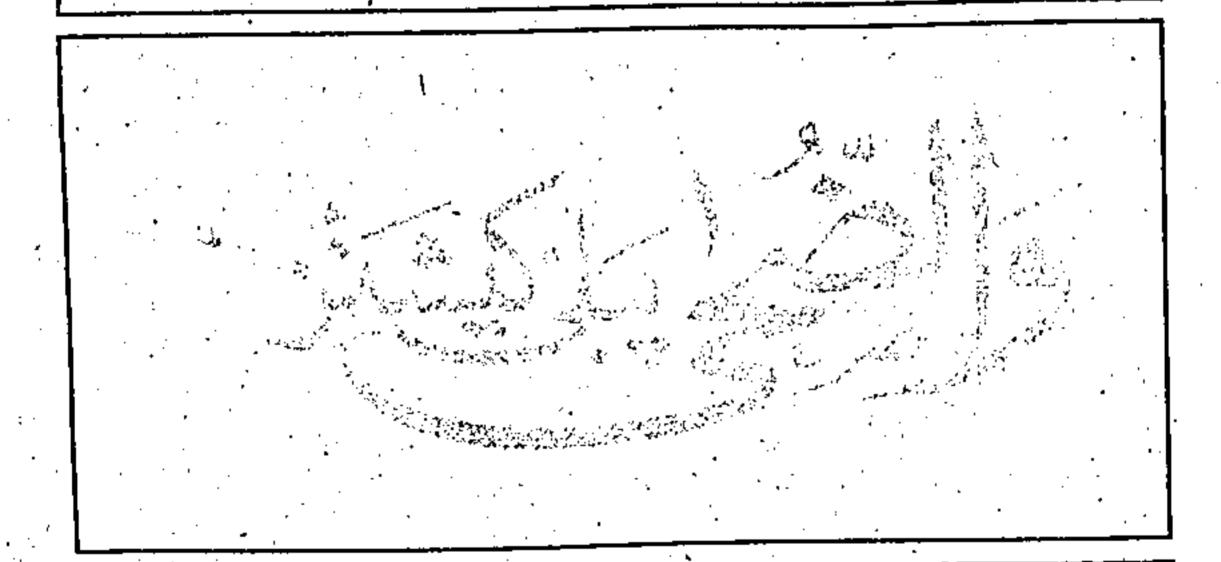

تمستانشن : مندشاهین میان و دری بری آن

سيئلشرف بركاتي اربروي

تتيب نير المران اربوي

مال برای عکیت،

ليكل ايدوائزر تصحيصديق الحسنات ووكروايدو وكيد بالى كورث لا مور

تاريخ اشاعت جورى2017ء وتي الثاني 1438ه

تيت : =/340

سیل بوائن مختمه فیمند مختمه فیمند

نزدنیضان مدینهٔ مدینهٔ ناوک فیصل آباد 0311-3161574

والضِّح ياكينين

إدبيلينتر عزن شريب اردو بازار لا بور ياكتان 0300-7259263,0315-4959263

#### فهرست

| صفحه         | ازقلم                          | بار عنوا <u>ن</u>                                    |
|--------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|
| 4            | سيدنجيب حيدرقا درى بركاتي نوري | 1 إدادي                                              |
| 7            | غوث اعظم شخ عبدالقادر جيلاني   | 2 آثارِغوشیہ (حمد ،نعت ،قصیرہ)                       |
| - 14         | شیخ عبدالحق محدث دہلوی دی      | 3 سركارغوث اعظم مينالنة                              |
| 37           | ستيدشاه ابوالحسين احمدنوري     | 4 مقامات غوث اعظم مينانة                             |
| <i>52</i>    | علامه عبدالحكيم شرف قادري      | 5 تذكارغوث اعظم مينانية<br>5                         |
| 103          | علامتنس بربلوی                 | 6 حيات غوث اعظم مينية                                |
| 136          | وُ اکثر شجاع الدین فاروقی      | 7 سركارغوث اعظم كى خاندانى وجاهت                     |
| 143          | مولا بإرحمت الله صديقي         | 8 سرکارغوث اعظم کان کین                              |
| 156          | ايم انضل مصباحي                | 9 سركارغوث عظم كاحصول علم ك ليسفر بغداد              |
| 163          | مولانا تاج محمه خان از ہری     | 10 سركارغوث اعظم كاسفر بغداد                         |
| 182          | و اکثر ستید سراح اجملی         | 11 سركارغوث أعظم - بيعت وخلافت                       |
| <i>187</i> , | مفتى محمد نظام الدين رضوى      | 12 مركارغوث اعظم كافقهي مسلك                         |
| 197          | ل علامه يليين اختر مصباحی      | 13 محبوب سبحاني اوربيغام توحيدواطاعت رباد            |
| 214          | مولا نامحر صدرالوری قادری      | 14 سركارغوث إعظم كي صنيفي خدمات                      |
| 233          | وُ اکثر شجاع الدین فارو تی     | 15 فتوح الغيب- أيك تجزياتي مطالعه                    |
| 254          | مولانا آل مصطفیٰ مصباحی        | 16 سركارغوث اعظم كاعربي نثر                          |
| 264          | مولا ناتقيس احد مصباحی         | 17 سركارغوث إعظم منبرخطابت پر                        |
| 303          | مفتى اختر حسين مصباحي          | 18 مركارغوث إعظم كي إصلاحي خدمات                     |
| 311          | مولا نااختر حسين فيضى مصباحي   | 19 مركارغوث أعظم كادفتر كرامت                        |
| 344          | ب ساحل شهرامی (علیک)           | . 20 إمام عالى مقام أورسر كارغونث أعظم كادعوتى اسكور |

### بسم الله الرحمن الرحيم نحمده و نصلي على رسوله الكريم

الل سنت کی آ وازسوادِ اعظم الل سنت و جماعت کا قدیم رسالہ ہے جس کے بانی تاج العلما حضرت سید شاہ اولا دِ رسول محمد میاں قدس سر مقص اور ان کے معاونین سے حضرت سید العلما اور حضرت احسن العلما قدس سر ہما۔ اس رسالے کی تجدید حضور احسن العلماء کی حیات مبارکہ میں ہی ۱۹۹۴ء میں عمل میں آئی۔ تب سے اب تک بید رسالہ کئی مخصوص شارکہ مقبوف واخلاق، تو حید مخصوص شارکہ تقبوف واخلاق، تو حید مخصوص شارکہ تقبوف واخلاق، تو حید قصیدہ نورکا عظمت قرآن اور مصطفیٰ جانِ رحمت جسے موضوعات پر خصوصی شارے آپ کی نظروں ہے گزر ہے ہیں۔

### **(**

امسال عرب قاسمی برکاتی کے مبارک موقع پر خانقاہ برکا تیہ کاعلمی ترجمان" اہلسنت کی آواز" اپنا مخصوص شارہ قطب ربانی، محبوب سجانی، شہباز لا مکانی سیدالا ولیا حضرت سیدنا شخ محی الدین عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ پر پیش کرنے کی سعادت حاصل کررہا ہے۔اس کی کئی وجوہ ہیں۔

ا۔ یوں تو خانقاہِ برکاتیہ پندرہ سلاسل کا حسین سنگم ہے جس میں چار بڑے دریا قادریت، چشتیت بقش بندیت اور سہرور دیت شامل ہیں۔ لیکن حضور صاحب البرکات قدس بر و کے زمانے سے اس خانقاہ کا عمومی اور رائج سلسلہ قادریہ ہے کہ یہ سلبلہ قدیم زمانے سے اس خانقاہ کے بزرگوں کا خزانہ رہا ہے اور بعد میں جب حضور صاحب البرکات کے زمانے میں کالبی شریف کے سلطان سلسلہ قادریہ حضرت شاہ فضل اللہ تریدی علیہ الرحمہ والرضوان نے وریا کو دریا سے بیوست کرویا تب سے یہ سلسلہ عزیز تر ہوگیا۔ پچھلے و حائی سو مالوں میں بفضلہ تعالی سلسلہ قادریہ کا جتا اور جیسا اجرا اس خانقاہ شریف اور اس کے جید سالوں میں بفضلہ تعالی سلسلہ قادریہ کا جتا اور جیسا اجرا اس خانقاہ شریف اور اس کے جید

خلفائے کرام کے ہاتھوں ہوا ،اس کی ایک ضخیم اور روشن تاریخ لکھی جاسکتی ہے۔ ب- حضورغوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ لیعنی یا نجویں صدی ہجری اسلام کے لئے بہت ہولناک تھی۔ تذکرہ غوث اعظم کے مؤلف طالب ہاشمی لکھتے ہیں:

"پانچویں صدی کے آخر میں دنیائے اسلام میں ایک ہواناک انتظار بیدا ہو چکا تھا۔ مسلمانوں کی اجتماعی قوت فرقہ بندی اور ہا ہمی افتر ق کی نذر ہو چکی تھی۔ ان میں بدعات اور غیر اسلامی معتقدات کی خوب نشو و نما ہور ہی تھی۔ ہر طرف محرومی، شقاوت، جر واستبداد اور فیر اسلامی معتقدات کی خوب نشو و نما ہور ہی تھی۔ ہر طرف محرومی و فیور کا دور دورہ تھا۔ غیر مسلم اقوام اس کا بورا فائدہ اٹھار ہی تھیں ۔ وہ خصرف بید کہ مسلمانوں کو اقتد ار واختیار ہے محروم کرنے کے منصوبے بنار ہی تھیں بلکہ اپنے ادبیان کو دسین مسلمانوں کو اقتد ار واختیار ہے محروم کرنے کے منصوبے بنار ہی تھیں۔ وادبار کے منحوں عفریت مالم اسلام پر جھار ہے تھے اور دین حنیف پر پڑمردگی جھار ہی تھی ۔ ایکا کی رحمت خداوندی عالم اسلام پر جھار ہے تھے اور دین حنیف پر پڑمردگی جھار ہی تھی ۔ ایک مردہ اور اس اندھرے میں آئی اور اس اندھرے میں آئی مرد کامل کا ظہور ہوا جس کی مسیمانفسی نے مردہ دلوں کو جیات تازہ بخش دی۔ "

آج تقریبا ایک بزار برس بعد صورت حال لگ بھگ و یہی ہی نظر آ رہی ہے۔
قبلہ اول صبور فیوں کے پنج حرص میں گرفتار ہے۔ عراق وافغانستان شقی القلب، لا لجی اور
دروغ گوامر یکہ کے طلم کی بہنی پروارے جارہ ہیں۔ مملکت ایران پر سفید فام شیطانوں کی
ندیدی نظرین گڑی ہوئی ہیں۔ تمام دنیا کے مسلمانوں کے مجاو ماوا سرور کو نین علی ہے
جناب میں گستا نیوں اور ہے ادبیوں کی پچھی تاریخ ایک بی شیطانی طاقت کے ساتھ دہرائی
جناب میں گستا نیوں اور ہے ادبیوں کی پھیلی تاریخ ایک بی اسلام ہے بہتر ثابت نہ کر پانے کی
جارتی ہے۔ اپنے اپنے میٹ شدہ ادبیان کو دین حقیق یعنی اسلام ہے بہتر ثابت نہ کر پانے کی
جمعی ایمن مکروفریب کے خطر جال بن رہی ہے ، مشلا" الفرقان" نام کی ایک لفوع کی تحریر
معافد اللہ کی اصل معاملات دین کے علاوہ فروعی معاملات پر بھی فرقہ بندیاں ہوری ہیں۔
امت کا استی امراز اللہ کی موری ہیں۔
امت کا استی اور پی کے لئے غیروں کے ساتھ ساتھ اپنوں نے بھی کر کسر کھی ہے۔
اوسنیا ہے لئے کر افزیقہ ، فلسطین ہے لئے کر افغانستان ، سوات ہے لئے کہ گرات تک
اسٹمانوں کے فون کو پانی سے زیادہ سستا بنا ہیا گیا ہے۔ بیشتر مسلم مما لک کی حورت کر رہے دیاں

امریکہ اور پورپ کے بینکول میں اب تک کتنے الرون کاروپ لے چکے ہیں۔
اللہ رب العزت کے بھروسے پر ارادہ کیا کہ آج ایک ہزار سال بعد جب
صورت حال اس طرح کی ہو چکی ہے تو کیوں نہ اس ذت عظیم کوقد رہے تفصیل سے یاد کیا
جائے جو بھری مجد میں خلیفہ وقت کو ٹوک دیا کرتے تھے۔ جنہوں نے پڑم ردہ اسلام کوئی
زندگی ،ئی رعنائی عطا کی تھی۔ جن کاعلم ، روحانیت، کرامت اور زہد دو رع صدیوں سے
مثال بنا ہوا ہے۔ یقینًا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ایسا ہے جے پڑھ کرعلم کی جنبو
بڑھتی ہے، روحانیت سے قرب بیدا ہوتا ہے، عبادت کی طرف توجہ ہوتی ہے اور ردح میں
کلہ جن کو بلند کرنے کا جوش بیدا ہوتا ہے۔

آخركياضا كمندرجه ذيل واقعه پيش آيا ـ قطب ربانى حضورغوث عظم جامع مجد بغدادين تشريف ركي ين انفاق سائيس جمينك آئى توانهوں نے الحمد للله كها ـ بين انفاق كه پورى مجد ير حمك الله كغزول سے گو نخ لگی ـ باد شاہ وقت بھی موجود تھا۔ اس نے جران ہوكر ہو جھا ـ مجداس نعر سے كول گونج ربی ہے ـ نمازيوں نے جواب دیا شخ عبدالقادر جیلائی کو جھینك آئی توانهوں نے الحد مدللله فرمایا ـ تمام نمازى اس کا جواب دے ہے ۔ باد شاہ وقت يون كراز نے لگا۔ جواب ميں ان ير پرخصوص شاره شائع كرنے كا ايك اور بھی بامعن سب ہے ۔ " جن كا كھائے ہيں ، ان كے گيت گاتے ہيں ۔ "

**(** 

فانقاہ برکاتی کاسلسلہ چشتہ کھی دوآ تصہ ہے۔ہم سادات بلگرام و مار ہرہ کے جد اعلی حفرت میرمحد دعوۃ الصغری قدس سر ہ براہ راست حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کا کی رحمۃ اللہ تعالی عنہ کے مرید اور خلیفہ تھے۔ بعد میں چشتیت کی دولت دیگر واسطوں ہے بھی حاصل ہوئی۔ انشاء اللہ تعالی "اہل سنت کی آ واز" کا اگلاشارہ خواجہ خواجگان حضرت سید معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تعلق سے خصوصی شارہ ہوگا۔

ا فرو شد

آل شاه مرافراز كد غوث التقلبن است در اصل سيادت چر صح السبين است است از سوت بير تا به حسن سلسله او ست از جانب مادره وريائ حسين است

[علامه جامى قدس سرة]



# سركارغوث اعظم محبوب سبحاني نشخ عبدالقا درجيلاني رضى اللدتعالي عصبه

بے حجانہ در آ از در کا شانہ ما كه كيے نيست بجز در وتو درخانهٔ ما گربیائی بسر تربت وریانه ما بنی ازخون حبرآ ب شده شانهٔ ما فتنه انكيز مشوكاكل مشكين مكشائ تاب زنجير ندارودل ديوانه ما مَرغ باغ ملكونتيم درين دبرخراب میشود نور تجلائے خدادائد ما با احد درلحد تنگ بگوئیم که دوست آشنائيم تولى غير تو بگانهٔ ما التحريميرا يدويرسدكه بكورب توكيست مسحويم أنكس كهر بوداين دل د بوانهُ ما منکر نعرہ کاکو کہ بماعریدہ کرو تابه محشر شنود نعره مستانه ما شكرللد كهنمرديم ورسيديم بدوست آ فریں باد بریں ہمت مردانہ ما للحى برشم تجلائے جمالش می سوخت ووست میگفت زے ہمت مرداند ما

# سركارغوث اعظم محبوب سجاني تثنغ عبدالقادر جبلاني رضى الله تعالى عنه

منشور لطافت از تو مشهور کیخسرو کیفیاد و فغفور صلوات . تو تا دمیدن صور جریل بره بمانداز دور ہم بندہ کمترین توحور از بهر رسالت تو منشور ديدار خدا تديد برطور اے ظاہر وباطنت ہمہ نور فے مرور اولیائے مستور شد شهر در اندرون زنبور كشته بشفاعت تو مغفور من غلامی تو زد لاف از راه کرم بدار معزور

ائے قصررسالت از تو معمور خدام تراغلام كشة درجملهٔ کائنات سویند معراج تو تابه قاب قوسین مم حلقه بكوش تست غلال بنوشته خدای پیش از آوم از ہیبت غیرت تو موی روش زوجودتست كونين ای سید انبیائے مرسل گل از عرق تویافتہ بوے برکس بجال گنابهگارست



# قصيرة غوثيه

# سركارغوث اعظم محبوب سبحاني يشخ عبدالقاور جيلاني رضى اللدتعالي عنه

فَقُلْتُ لِحَمْرَتِى نَحْوِے تَعَالِ فَهِمْتُ لِسُكُرِيْسَى بَيْنَ الْمَوَالِ بسخساليي واذنحلواأنتهم رخالي فسَساقِسى الْسَقَّـُومِ بِالْوَاقِسَ مَلَالُ وَلَانِسَلُتُ مُعَلِّوًى وَإِيِّصَالِ مَقَامِى فَوْقَكُمُ مَازَالَ عَالِي يُصَرِفنيني وَحَديبي ذُوالُحَلال وَمَنْ ذَافِي الرِّجَالِ أَعُطَى مِثَالِ وَتَوْحَنِي بِيَهِ حَالَ الْكُمَالِ وَقَسَلُسَدُنِسِي وَاعْسَطَانِي سُوالِي فَحُكُمِسَى نَسَافِذُ فِي كُلِّ حَالًى كَسَسَارًا لُكُلُّ غَوراً فِي الزَّوَالِ لَدُكُمتُ وَاجْتَفَتَ بَيْنَ الْرِّمَالِ

سَقَىانِى الْمُحَبُّ كَأْسَاتِ الُوَصَالِ سَعَتُ وَمَشَتُ لِنَحُو يُ فِي كُنُوس فَقُلُستُ لِسَايْسِ الْاقْطَابِ لُمُوَا وَهَنْ يُسُوا وَاشْسَرَيْنُوا أَنْتُهُمْ جُنُودِي شَرِبُتُم فُضَلَتِى مِنْ بَعُدِ سُكُرِى مَقَامُكُمُ الْنُعُلِي جَمَعًا وَلَكِنَ أنَـافِـى حَـضُـرَةِ النَّقْرِيُبِ وَحُدِى أنَسا الْبَسازِي آشَهَبُ كُلَّ شَيْخ كسسانس يسلعة بطراز عزم ا وَأَطِيلَ عَيْنِي عَيْلِي سِرِقَدَيْم وَوَلَّانِي عَلَىٰ الْأَقْطَابِ جَمُّعًا فَسَلُو ٱلْسَقِيتُ سِيرِي فِي بِحَارِ وَلُـوالُـقَيُـتُ سِرِى فِي حِبَالٍ

وَلَـوُ ٱلْنَقَيْتُ سِرِى فَوَقَ نَـارِ وَلَـوُ ٱلْـقَيْتُ سِرِي فَوْقَ مَيْتٍ ومسامستها شهوراو دهور وتُخبِرُنِي بِمَا يَاتِي وَتَحرِي مريدى جب وطب واشطح وَغَنِّ مُرِيُدِي لا تَحَفُ اللَّهُ رَبِّي مُسرِيَسِدِي لا تَنخف وَاشِ فَسَانِيي طَبُولِي فِي السَّمَاءِ وَالْارُضِ دُقَّتَ بِلاَدُ اللَّهِ مُلْكِي تَحْتَ خُكُمِي تَسطَّرَتُ إِلَىٰ بِالْآدِ النَّبِهِ جَمعًا وَكُلُ وَلِي لَي لَيه قَدْمُ وَإِنِّي دَرُسَتُ الْعِلْمَ حَتَى صِرْتُ قَطَبًا رِجَالِی فِی هَوَا جِرِهِمُ صِیّامٌ أنَّا الْحَسَنِي وَ الْمِحْدَعُ مَقَّامِي أنَّا الْحِيلِي مُحِي الدِّينِ إسمِي وعبدالقادر المشهور اسمى

لَحَمَدَتُ وَانْطَفَتُ مِنْ سِرِّ مَالِي كَفَّامَ بِقُدُرَةِ الْمَولِي تُعَالِ تَسمُسرَّو تَسنُفَسضِي إلَّا آتَسالِي وَتُعَلِمُنِي فَاقْصِرُ عَنُ حِدَالِي وَافَعَلُ مَا تَشَاءَ فَالْإِسُمُ عَالِ عَـطَانِي رِفْعَةً نِلُتُ الْمُنَالِ تحسرُوم قساتِ لل عِنسدَالُ قِسَال وَشَاوُوسِ السَّعَادَةِ قَلْبَدَالِي وَوَقْتِي قَبُلَ قَلْبِي قَدُصَفَالِي كمنحردكة على حكم اتبصال عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِى بَدُرِ الْكُمَالِ وَيْلُتُ السَّعَدَ مِنْ مَولَى الْمَوَالِي وَفِي ظُلَم اللَّيَالِي كَاللَّالِي وَ أَقُدُامِلَى عَلَىٰ عُنُقِ الرِّحَال وَأَعُلَامِ عَلَى عَلَى رَأْسِ الْحِبَالِ وَ حَدِي صَاحِبُ الْعَيْنِ الْكُمَّالِ



# ترجمه قصيره غوثيه

# مولاناسيد محمداكمل اجملي جنيدي قادري عليه الرحمه، دائر وشاه اجمل الهرام باو

میں نے شراب سے کہا میری طرف کولوٹ آ اليها لگا كه حجومتا جام شراب آگيا . رنگ میں میرے ڈوب جائیں آپ ہیں یار باصفا تم تو ہو میرے گشکری مان لوتم مرا کہا پھر بھی اٹھا کے پی لیا تم نے مرابیا تھیا میرا مقام ہے الگ کوئی نہ وال پہو کچ سکا قرب الله ميں ہول ميں كوئى تبيس مريا بندول میں محصا کون ہے جس کوبیسب دیا گیا فضل و کمال وعزم کا تاج بھی میرے سرر ہا میں نے جو کچھ طلب کیا اس سے سوا عطا ہوا میرا بی تھم ہر جگہ میں ہی ہوں غوت اصفیا مسيحه ندرب جنهال مين صرف موميرانقش يا فرق نہ کوئی کر سکے ریت ہے اس کے زیریا میرے جلال کا پیتہ کوئی نہیں لگاسکا

جام شراب وصل کوعشق نے جب بلادیا نشه كو ميرے و كھے كر كہہ الحصے اہل ميكدہ میں نے کہا کہ اہل دل جانب میکدہ چلیں آ گے بڑھوا تھا بھی لو ہاتھ میں جام معرفت تم نہ وہاں پہو کچے ۔ تکے میں نے جہاں کی سیر کی سب كامقام ب بلندسب كوملى بررى جوبھی مقام مل گیا میرے لیے بہت ہے وہ میں ہی اقو ہول وہ شاہباز ہاتھ ہوئے مرے دراز خلعتیں وہ عطاہو تیں جن کی نظیر ہی نہیں مجھ یہ کے ای آشکار زاز قدیم بے شار حامم جملہ اتقیا، مجھ سے نہیں کوئی بروا ۱۰ راز در دل جوکئول د دل جذب برو بحربے کنار کوہ سے کہددول اپنا راز قصد وصل ہو دراز آ گ سے کہدوں میں ہول کیا سرزبواس کی انتہا

مردہ سے كبدول بول دے دازوہ ميرا كھول دے ڈال دوں اس بیاک نظر حکم سے میر ہے بوکھرا گذرے ہیں جو بھی اور سال واپسی جن کی ہے کال کہتے ہیں روز اپنا حال سامنے میرے سرجما جوبھی زمانے آتے ہیں واقعے سب سناتے ہیں کرنہ نکیرِ اولیا، حرکت پر ہے باز آ ياوك مين تم كومست الست في لوشراب معرفت ميرے مريدو! خوف كيا نام بلند ہے مرا خوف نہتم کرو ذرا کافی ہے بس مراخدا ر معتیں وہ ہوئیں عطا آرزوؤں کو یالیا وُ مَكِ بِينَ آسان مِين بَجِيَّة مِين وهِ جِهان مِين بحت مرا بلند ہے ہی ہے نتیب کی صدا شبر من سار مديري ملك جيتاب سب يديراكلك روح مصفیٰ تب بھی تھی جسم نہ تھا مرابنا شبرتمام پرنظر ڈالی جو میں نے بے خطر آ تھھول میں میری ایک ایک ایک رائی کے جیسا ہی لگا علم لدنی جان کر خوبی کو آئی مان کر نضرت حن سے بالیقیں قطب زمانہ ہوگیا صوم ہی ان کی ہے غذا ہجدہ میں رہتا سرجیکا ؤر کی طرح حیکتے ہیں،حسن کا ان کو کیا پہت سب بی کااک مقام ہے اس میں بھی کیا کلام ہے میرا جہال قیام ہے میرے نی کانقش یا جد کریم میں نبی ملی تجازی ہاتمی مجھ کوملی ہے برتری ان کی جو کی ہے اقترا خوف نه کھامر بے مرید نقس کوروک لے مزید تیرے عدد کو دیکھونگا وعدہ ہے جھے سے بیمرا نام ہے میرامی دین جیل ہے میری سرز میں شبرہ ہے میرا کو بکو جھنڈا ہے کوہ پر گڑا جد بین وه مجتبی حسن شهره مراجمن چمن مرونیں سب کی زیریا میرے نقیب اولیا بندة قادر جبال ذكر مرا يبال وبال عين كمال حدِ من نام مرا بهت بزوا الكل خشه ترجمال آب كى كيا لكھے گا شال اب کو سلے کہاں امال آب کے درکا ہے گرا

# سركارغوث اعظم طفظه

# مشيخ عبدالحق محدث وبلوى قدس سره

بِسُمِ اللَّهِ وَ الصَّلْوَةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ الْمُصَطَّفَى وَسُولِهِ الْمُصَطَّفَى صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قطب الاقطاب، فردالا حباب، غوث أعظم مشخ شيوخ العالم، غوث التقلين، امام الطائفتين مشخ الطالبين مشخ الاسلام محى الدين ابو محمد سيد عبدالقادر جيلاني الحسني والحسيني بغدادي رحمة الله عليه

> واہ! کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا او نچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلی تیرا

آپاہل بیت میں کامل ولی اور ساوات حسینیہ میں بڑی بزرگ کے مالک ہیں،
سبی اعتبار ہے آپ عبداللہ محض بن حسن شی بن علی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں ہے
ہیں، قصبہ 'جیل' کی طرف جسے جیلان یا گیاان بھی کہتے ہیں آپ کی نسبت ہو ، آپ کی
ولادت • سری اور ایک دوسری روایت کے مطابق اس ایج اجری میں ہوئی۔ آپ کی عمر
مبارکہ کے ابتدائی ۳۳ بری درس وقد رئیس اور فتو کی دینے میں گزرے اور چالیس سال مخلوق
خداکی رُشد وہدایت اور نفیحت میں صرف ہوئے اور نقے سال کی عمر پاکس ال ۱۳۵ ہجری
میں آپ کا وصال ہوا۔

سن ۸۸۸ ہجری میں جب کہ آپ کاعمر میارک اٹھارہ سال کی تھی، آپ بغداد میں تشریف لائے اوراس وقت کے شیوخ 'ائمہ برزرگانِ دین اور محدثین کی خدمت کا قصد فرمایا۔ اول قرآن کریم کوروایت ودرایت اور تجوید وقراءت کے اسرار ورموز کے ساتھ حاصل کیا اورز مانہ کے بڑے محدثین اور اہل فضل و کمال و منتذعلائے کرام ہے ہائے حدیث فرما کرعلوم کی تحصیل و تحلیل فرمائی حتی کے تمام اصولی فروی ندہبی اور اِختلافی علوم میں علائے بغداد سے ہی نہیں بلکہ تمام ممالک اسلامیہ کے علاسے سبقت لے گئے اور آپ کوتمام علایر فوقیت حاصل ہوگئی اور سب نے آپ کواینا مرجع بنالیا۔

اس کے بعد اللہ تعالی نے آب کومخلوق کے سامنے ظاہر فرمایا آپ کی نہم ہونے والی محبت عوام وخواص کے دلول میں ڈال دی اور آپ کو قطبیت کبری اور ولایت عظیمہ کا مرتبہ عطا فرمایا حتی کہ تمام عالم کے تمام فقہا، علما، طلبا اور فقرا کی توجہ آپ کے آستانه کی جانب ہوگئ ، حکمت و دانانی کے چشمے آپ کی زبان سے جاری ہو گئے اور عالم ملكوت سے عالم دنیا تك آب كے كمال وجلال كاشېرة ہوگيا 'اور الله تعالی نے آب كے ذريع علامات قدرت وامارت ولائل خصوصيت اور برابين كرامت آفآب نصف النهار سے زیادہ واضح اور ظاہر فرمائے اور بحشن کے خزانوں کی تنجیاں اور نصر فات وجود کی لگامیں آپ کے قبضہ اقتدا رو دست اختیار کے سپر دفرما نیں۔ تمام مخلوق کے دلوں کو آپ کی عظمت وہیبت کے سامنے سرتکول کر دیا اور اس وفت کے تمام اولیا کوآپ کے سابیرقدم اور دائره علم میں دیے دیا کیونکہ آپ منجانب اللہ اسی پر مامور منتے جیسا آپ خودفر ماتے ہیں کہ ' میرابیقدم ہردلی کی کردن پرہے' اور تمام اولیائے وفت حاضر وغائب قریب و بعیداور ظاہروباطن سب کے سب آب کے مطبع وفر مانبرداراس وجہ سے ہو گئے کہ اتھیں راندہ در ع مونے کا خوف اور زیادنی مراتب کا شوق اس پر مجبور کرتا تھا، چنانچہ آپ کی ذات گرامی قطب وقت ،سلطان الوجود، امام الصديقين ، حجته العاربين ، رورح معرفت ، قلب حقيقت ، خليفة الله في الأرض، وارث كتاب، نائب رسول ، سلطان الطريق اورمتصرف في الوجودهي\_ رضى الندنغالي عندوعن جميع الأولياء

#### عليهٔ مبارك:

آپ نحیف البدن، درمیانه قد ،کشاده سینه ،لبی چوژی داؤهی نرزی، گندی رنگ، پیوسته ابرد، بلندآ داز، پاکیزه سیرت ،بلند مرتبه اورعلم کامل کے حامل نیے ،صاحب شهرت وسیرت اور خامول طبع سے ،آپ کے کلام کی تیزی اور بلندآ وازی سننے والے کے دل میں رعب و بیبت زیادہ کرتی تھی ۔ یہ آپ کی کرامت تھی کہ مجلس میں دوروز دیک بیضے والے بغیر کمی فرق کے آپ کی آ واز با آسانی کیساں طور پرین لیتے تھے، جب آپ کلام کرتے تو ہر خص پر خاموثی چھا جاتی، جب آپ کوئی تھم دیتے تو اس کی تعیل میں سرعت و مبادرت کے سوااورکوئی صورت نہ ہوتی ۔ جب بڑے سے بڑے تو تو اس کی تعیل میں سرعت تو وہ خشوع وخضوع اور عاجزی وانکساری کا مرقع بن جاتا اور جب آپ جامع مسجد میں تشریف لاتے تو تمام مخلوق کے لئے ہاتھ اٹھا کر درگاہ قاضی الحاجات میں دعا کرتے۔ تشریف لاتے تو تمام مخلوق کے لئے ہاتھ اٹھا کر درگاہ قاضی الحاجات میں دعا کر تے۔ ایک روز آپ کو جامع مسجد میں چھینک آئی ۔ لوگوں نے چاروں طرف سے رحمک اللہ اور رحم ربک کی آ واز بلند کیں ، خلیفہ وقت مستجد باللہ نے جواب دیا جھنورغوث المجلم میں اللہ عنہ کو چھینک آئی تھی جس پر لوگوں نے انہیں دعا دی ہے۔ میں اللہ عنہ کو چھینک آئی تھی جس پر لوگوں نے انہیں دعا دی ہے۔

## علم كاورجه كمال:

ال عبادت میں اس کا شریک نہ ہوتو اس کی عورت پر تین طلاقیں ، اب بتا ہے کہ بیشخص کون سی ایسی عبادت کرے جس ہے اس کی قسم نہ تو لئے ''اس کا جواب لکھنے ہے عراق وعجم کے تمام علاء عاجز ہوگئے تو آپ کے سامنے بیداستفتا پیش ہوا ، آپ نے فور اغور وفکر کے بغیر فرمایا کہ اس کے لئے خانہ کعبہ کوطواف کرنے والوں سے خالی کرلیا جائے ، پھر پیشخص تنہا طواف کے سات چکر کرنے تو اس کی قسم نہ تو نے گی کیونکہ خانہ کعبہ کا طواف ایسی عبادت ہوگا۔ ہے کہ اس وقت انسانوں میں ہے کوئی بھی اس کا شریک نہ ہوگا۔ مربا صنت وعجام دہ نہ میں ہے کوئی بھی اس کا شریک نہ ہوگا۔

آپ کاطریقہ شدت ولزوم کے اعتبار سے بےنظیر ہے ،مشائخ عصر میں سے کسی میں شدت ریاضت میں آپ کی برابری کرنے کی ہمت نہیں تھی ،تفویض کامل ،حول وقوت سے نجات ،قلب وروح وفقس کی موافقت کے ساتھ مجاری تقذیر کے ماتحت بے بسی ،اشجاد ظاہر و باطن ،علیحدگی صفات نفس ،شکوک ونزاع وتشویش کے بغیر فراغت قلب وخلوسر ،اشخاد قول و نعل ،لزوم واخلاص ،ہر حال میں انقیا دو بیروی کتاب وسنت ، شبوت مع اللہ ، خالص تو حید ،مقام عبود یت مح ملاحظہ کمال ربوبیت اوراحکام شریعت کے اسرار حقیقت کے مشاہدہ کے ساتھ بیروی کامل آپ کا طریقہ تھا۔

ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ بجیس سال تک دنیا سے قطع تعاق کر کے میں عراق کے صحرا وک اور دیرانوں میں اس طرح گشت کرتا رہا ہوں کہ نہ میں کسی کو پہچا نتا تھا اور نہ مجھنے کوئی۔ رجال الغیب اور جنات کی میرے پاس آمدور فت رہتی تھی اور میں انہیں راہ جن کی تعلیم دیا کرتا تھا۔ جالیس سال تک میں نے فجر کی نماز عشاء کے وضوے اوا کی ہے۔ تعلیم دیا کرتا تھا۔ جالیس سال تک میں نے فجر کی نماز عشاء کے وضوے اوا کی ہے۔

### مقام عوث الثقلين رضى اللدعنه:

اور پندرہ سال تک بیرہ ال کہ نمازعشا کے بعد قرآن مجیداس طرح شروع کرتا کہ ایک پاؤل پر کھڑا ہوجا تا اور ایک ہاتھ سے دیوار کی میخ بکڑ لیتا، تمام شب اس حالت میں دہتاجی کہ مین کے وفت قرآن کریم ختم کردیتا، تین دن سے چالیس دن تک بسا ، اوقات ایسا ہوا ہے کہ نہ کھانے پینے کو بچھ ملانہ سونے کی نوبت آئی۔

تحیارہ سال تک ''برخ بغداد'' میں عبادت الی کے اندرمصروف رہاحتیٰ کہ اس

برج میں میری اس طویل اقامت کے باعث لوگ اسے ''بُرج عجمی'' کہنے لگے اور اللہ تعالیٰ سے عہد کیا کہ جب لگے اور اللہ تعالیٰ سے عہد کیا کہ جب تک غیب سے کھانا نہ ملے نہ کھا وک گا۔ مدت دراز تک بہی کیفیت رہی ' لیکن میں نے اپناعہد نہ تو ڑا اور اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ کیا اس کی خلاف ورزی نہ کی۔

غوث اعظم كاوعده:

حضرت غوف اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ" ایک مرتبہ سفر میں ایک شخص نے میرے پاس آ کر کہااس شرط پر جھے اپنی رفاقت میں لے لیجے کہ صبر بھی کروں گااور حکم کے خلاف بچھ نہ کر کہ جب تک میں نہ آؤں آپ یہاں سے نہ جا کیں۔ جھے ایک جگہ بٹھا یا اور یہ وعدہ لے کر کہ جب تک میں نہ آؤں آپ یہاں سے نہ جا کیں، چلا گیا۔ میں ایک سال اس کے انتظار میں بیٹھا رہا کین وہ شخص نہ آیا، ایک سال بعد آ کر جھے اس جگہ بیٹھاد یکھا اور پھر بہی وعدہ کر کے چلا گیا، تین مرتبہ اس طرح ہوا۔ آخری مرتبہ وہ اپنے ساتھ دودھا وردو فی لا یا اور کہا کہ میں خصر ہوں اور جھے حکم ہے کہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر رہا تھا تا کھا واں ، چنا نچہ ہم نے کھا تا کھا یا ، فارغ ہونے کے بعد حضرت خصر نے فرمایا کہ اب اٹھئے سیر وسیاحت ختم سے جے اور بغداد میں جا کر بیٹھ جاسیے لوگوں نے پوچھا کہ ان تین سالڈ ں میں کھانے پینے کی کیا شکل رہی ؟ فرمایا بیٹھ جاسیے لوگوں نے پرچھا کہ ان تین سالڈ ں میں کھانے پینے کی کیا شکل رہی ؟ فرمایا جرسا مان خود سے بیدا ہوکرز میں پر پڑا ہوا مل جا تا تھا۔

#### شيطان كاحمله:

جناب غوث اعظم کے صاحب زادے شخ ضاء الدین ابونفر موکی کابیان ہے کہ میں نے اپنے والدمحتر م حضور غوث پاک رحمتہ اللہ علیہ سے خود سنا ہے۔ فرماتے تھا یک سفر کے دوران میں ایسے بیا بان میں پہنچا جہاں پانی کا نام ونشان تک نہ تھا ، چندروز میں نے وہاں قیام کیالیکن پانی ہاتھ نہ آیا ، جب بیاس کا غلبہ ہوا تو اللہ عرَّ وجَل نے بادل کا ایک مکڑا بھیجا ، جس نے میرے اوپر سایہ کرلیا اور اس میں سے پھے قطرات میکے جنس پی کرتسکین ہوگی ، اس کے بعد اچا تک ایک روشی ظاہر ہوئی جس نے پورے آسان کا احاطہ کرلیا ، پھر اس میں سے ایک بعد اچا تک ایک روشی ظاہر ہوئی جس نے پورے آسان کا احاطہ کرلیا ، پھر اس میں سے ایک عجیب وغریب شکل نمو دار ہوئی اور آ واز آئی کہ اے عبدالقادر میں تیرا پروردگار ہوں۔ جو دوسروں پر میں نے جرام کیا وہ تیرے اوپر حلال کرتا ہوں۔ لہذا جو ذل با ہے کراور چودل جا ہے۔ یہ سے لیا میں ان الم جیم ، اے ملحون جا ہے کہ اور داللہ من الشیطان الرحیم ، اے ملحون جا ہے کہ اور داللہ من الشیطان الرحیم ، اے ملحون

دورہو،کیا بک رہاہے،اچا تک وہ روشی تاری سے بدل گی اور وہ صورت وهواں بن کر کہنے گئی کہ اے عبدالقاور رحمۃ اللہ علیہ تم احکام خداوندی (یعنی شریعت) کے جانے والے احوال منازلت سے واقف ہونے کی وجہ سے مجھ سے نے گئے، میں نے ایسے ہی ہتھ کنڈوں اور ترکیبوں سے ستر اہلِ طریقت کوایسا گمراہ کردیا کہ کہیں کا نہ چھوڑا، بھلا یہ کونساعلم و ہدایت اور دہی ہے جواللہ تعالی نے آپ کوعنایت فرمایا ہے۔ میں نے کہا کہ بیسب اللہ کا فضل ہے اور وہی ابتداء وانتہا میں ہدایت فرمایا ہے۔

#### وعظ وتقبيحت:

حضور خوث اعظم رحمته الله عليه خود فرمات بي كه شروع شروع ميں مجھے سوت جاگتے كرنے اور نه كرنے والے كام بتائے جاتے تھے اور مجھ بركلام كرنے كاغلبه اتى شدت سے ہوتا كه ميں ہے اختيار ہوجا تا اور خاموشى كايا را باتى نه رہتا ، صرف دو تين آدى حاضر مجلس ہوكر ميرى بات سنتے ، اس كے بعد مير بے پاس لوگوں كا اتنا بجوم واجتاع ہوجا تا كہ مجلس ميں جگہ باتى نه رہتى ، چنا نچه ميں شہرى عيدگا ہ ميں چلا گيا اور وغظ كہنے لگا ، وہاں بھى جگہ تنگ ہوگئ تو منبر شہر سے باہر اور گرو وعظ منبر شہر سے باہر اور گرو وعظ منبر شہر سے باہر اور گرو وعظ منتی والوں كی تعداد ستر ہزار کے قریب بہنچ گئی۔ سنتی والوں كی تعداد ستر ہزار کے قریب بہنچ گئی۔

آپ کی مجلس وعظ میں جارسواشخاص قلم دوات لے کر بیٹھتے اور جو بچھ سنتے اس کو کھتے رہتے ، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نثر وع زمانے میں میں نے نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ کوخواب میں دیکھا کہ مجھے وعظ کہنے کا حکم فرمار ہے ہیں اور میزے مند میں انھوں نے اپنالعاب وہن ڈالا ، بس میرے لئے ابواب خن کھل گئے۔ اور میرے مشائخ سے منقول ہے حضرت شخ جبلانی رحمۃ اللہ علیہ جب وعظ کے لئے منبریر

بین کرالمداللہ کہتے توروئے زمین کا ہر غائب وحاضر ولی خاموش ہوجا تا۔ای وجہ ہے آپ یہ کلمه کرر کہتے اور اس کے درمیان کچھ سکوت فر ماتے ،بس اولیا اور ملائکہ کا آپ کی مجلس میں جوم ہوجا تا ، جننے لوگ آپ کی مجلس میں نظر آتے ان سے کہیں زیادہ ایسے حاضرین ہوتے جونظر نہیں آتے ہتھے۔

آئے کے ایک جمعفر بزرگ فرمائے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے جنات کی

عاضری کے لئے وظیفہ پڑھالیکن کوئی جن حاضر نہ ہوا بلکہ زمانہ معتاد سے دریک ، جھے بڑی جیران ہو کی کہ اس تا خیر کا سبب کیا ہے ، پھران ہیں سے چند جن حاضر ہوئے ، ہیں نے تاخیر کا سبب دریافت کیا ، کہنے گئے کہ حضرت شخ عبدالقا درضی اللہ عنہ وعظ فرمار ہے تھے ، ہم سب وہاں حاضر تھے ، اس کے بعداگر آ بہمیں بلائیں تو ایسے وقت نہ بلایا کریں جب حضرت شخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وعظ فرمار ہے ہوں ، کیونکہ لامحالہ ہمیں تاخیر ہوگی ، میں نے کہا ، مقرت شخ ہوں ان کی مجلس وعظ میں حاضر ہوتے ہو ، کہنے لگا آ دمیوں کے اجتماع سے زیادہ وہاں ہمارا اجتماع ہوتا ہے۔ ہم میں سے اکثر قبائل ان کے ہاتھ پر اسلام لائے ہیں اور اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔

ملک کے لیکھ بشر کیکھ جن کے ہیں پیر تو شخ عالی وسائل ہے یا غوث

آب کی مجلس وعظ، یہود ونصاری وغیرہ جوآب کے ہاتھ پراسلام لائے ہے اور ڈاکو، قزاق، اہلِ بدعت اور مذہب واعتقاد کے وہ کیے لوگ بھی اپنی بدا عمالیوں سے آپ کے سامنے تو بہ کر چکے تھے، ایسے لوگوں سے خالی نہرہ تی تھی۔ پانسوسے زیادہ یہود ونصاری اور لاکھوں سے زیادہ دوسر ہے لوگ آپ کے ہاتھ پر توبہ کر چکے اور اپنی بدعملیوں سے باز آ چکے تھے، تو مخلوق کے دوسر ہے لوگ آپ کے ہاتھ بر توبہ کر چکے اور اپنی بدعملیوں سے باز آ چکے تھے، تو مخلوق کے دوسر ہے لوگوں کے بارے میں کیا کہا جاسکتا ہے۔

جب آپ منبر پرتشریف لات تو مختف علوم کابیان فرماتے ،تمام حاضرین آپ کی ہیبت وعظمت کے سامنے بالکل بت بن جاتے ، بھی اثنائے وعظ میں فرماتے کہ' قال ختم ہوااوراب ہم حال کی طرف مائل ہوئے' یہ کہتے ہی لوگوں میں اضظراب وجداور حال کی کیفیت طاری ہوجاتی ،کوئی گریہ وفریا دکرتا ،کوئی کیٹر سے بھاڑتا ہواجنگل کی طرف نکل جاتا اور کوئی بیہوش ہوکر اپنی جان دیدیتا، بسا اوقات آپ کے اجتماع سے شوق ، ہیبت ، تصرف عظمت اور جلال کے باعث کئی جناز سے نکلتے ،آپ کی مجلس وعظ میں جن خوراق ، کرا مات ، تجلیات ، بھائیں اور غرائب کا ظہور بیان کیا جاتا ہے، وہ بے شار ہے۔

آپ کے اجتاع وعظ میں تمام اولیا جوزندہ ہے وہ اپنے جسموں کے ساتھ اور جو زندہ نہیں ہتھے وہ اپنی روحوں کے ساتھ موجود ہوتے ہتھے ،اسی طرح آپ کی تربیت و تائید کے لئے حضورا کرم علی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی بنجی فرماتے ہتھے ،اکٹر اوقات حضرت خصر علیہ السلام بھی آپ کے اجتماع میں آتے تھے اور جھنرت خطر علیہ السام کی جس ولی سے بھی ملاقات ہوتی تو وہ اسے آپ کے اجتماع میں حاضر ہونے کی نفیجت فرماتے اور فرمایا کرتے تھے کہ جوابی کامیابی جاہتا ہے اسے اس اجتماع میں ہمیشہ جانا جاہئے۔

روایت ہے کہ ایک روز آپ بیان فر مار ہے تھا جا نگ چندقدم ہوا پراڑ کرفر مایا کہ اے اسرائیلی ذرا تو قف کرواور ایک محمدی کا وعظ سنو، جب آپ اپنی سابقہ جگہ واپس آٹے تولوگوں نے دریافت کیا کہ کیا معاملہ تھا، فر مایا کہ ابوالعباس خفر ہماری مجلس وعظ ہے تیزی سے جارہے تھے تو میں ان کے باس گیا اور کہا کہ تیزی سے نہ جائیے ، پھھ ہما را بیان مجمی سن جائے۔

جب حضور غوث اعظم رحمة الله عليه منبر پرتشریف لاتے تو فرماتے ، اے صاحبرادے ہمارے منبر پر پیٹھ جانے کے بعد حاضری میں دیر نہ کیا کر، ولایت یہاں حاصل ہوتی ہے، اعلی درجات یہاں ملتے ہیں، اے طلبگار مغفرت ہمارے پاس آ، اے طالب عفو تو بھی آ، اے اخلاص کے چاہئے والے ہفتہ میں ایک بار آ، اگر ممکن نہ ہوتو مہینہ میں ایک مرتبہ اگر بہی مشکل ہوتو سال میں ایک دفعہ اور اگر بہی نہ ہوسکے تو عمر میں ایک مرتبہ آ، اور میری اور ہزار ہانعتیں لے جا، اے عالم ہزار مہینہ کی مسافت طے کر سے میرے پاس آ اور میری ایک بات من جا، اور جب تو یہاں آ کے تو اپنے کمل ، زہدوتقو کی اور ورزع کونظر انداز کر، تا کہ تو اپنے بات میں جا، اور جب تو یہاں آ کے تو اپنے عمل ، زہدوتقو کی اور ورزع کونظر انداز کر، تا کہ خصوص اولیاء اور رجال الغیب اس لئے آتے ہیں کہ جھ سے بارگاہ اقدش کے آ داب تو اضع سے سکھیں ، اللہ تعالی نے جنے ولی پیدا فرمائے ہیں، وہ سب آگر زندہ ہیں تو اپنے جسمون کے سکھیں ، اللہ تعالی نے جنے ولی پیدا فرمائے ہیں، وہ سب آگر زندہ ہیں تو اپنے جسمون کے ساتھ اور اگر زندہ ہیں تو اپنے جسمون کے ساتھ اور اگر زندہ ہیں تو اپنے جسمون کے ساتھ طرور میری میں آتے ہیں۔

### رجال غيب كي شركت اجتماع:

آب فرماتے تھے کہ میرابیان ان رجال غیب کے لئے ہوتا ہے جوکوہ قافی ہے ماوراء ہے آتے ہیں کہ ان کے لئے ان کے دلول میں آتش شوق وسوزش اشتیاق شعلہ زن ہوتی ہے ، راوی کا بیان ہے کہ آئے ان جائے ہیں وقت آئے کے صاحب زادے سیدعبدالرزاق جبن وقت اجتماع میں میہ بات فرمائی ، اس وقت آئے ہے صاحب زادے سیدعبدالرزاق

منبر کے پاس آپ کے قدموں کے قریب بیٹے تھے۔ انہوں نے سراوپر اٹھایا، تھوڑی در جیران رہ کر ہے ہو گئے اوران کے لباس ودستار میں آگ لگ گئی، حضورغوث پاک منبر سے اتر سے اور آگ بچھائی اور فر مایا کہ اے عبدالرزاق تم بھی ان میں سے ہو، اجتماع ختم ہونے کے بعد آپ نے شخ عبدالرزاق سے اس حالت کی کیفیت دریافت فر مائی ، انہوں نے جواب دیا کہ یں نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا تو مجھے رجال الغیب ماکت و مدہوش کھڑے ہوئے اس طرح نظر آئے کہ تمام آسمان ان سے بھرا ہوا ہے اور ان کے کپڑوں میں آگ گی ہوئی ہے، ان میں سے بعض شورغوغا کررہے، بعض وجدوحال ایس مست ہیں اور بعض اپن جگہاور بعض زمین پرگرے ہیں۔

اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں شمشیر پر ہنداور چڑھی ہوئی کمان ہوں،
میرا تیرنشانے پر لگنے والا ،میرا نیز ہ بے خطاا ورمیرا گھوڑا بے زین ہے، میں عشق خدا وندی کی
کی آگ ، حال واحوال کا سلب کرنے والا ، دریائے بیکراں ، رہنمائے وقت اور غیروں ہے
باتیں کرنے والا ہوں ،ایک دفعہ آپ نے کیفیت حال میں فرمایا کہ میں ہوں محفوظ اور

یں ہوں ملح ظا، اے روزہ دار و، اے شب بیدارو، اے بہاڑوں پر بیٹے والو، خدا کرے تمہاری خانقا ہیں زمین دوز تمہارے بہاڑ بیٹے جا کیں اور اے خانقاہ نشینو ، خدا کر ہے تمہاری خانقا ہیں زمین دوز ہوجا کیں، خکم خدا کی طرف ہے ہے، اے رہروان منزل ، اے ابدال ، اے اقطاب واوتاد، اے بہلوانو اور اے جوانو، آؤاور دریائے بیکراں سے فیض حاصل کرلو، عزت پروردگاری شم تمام نیک بخت اور بد بخت میر سامنے پیش کئے گئے اور میری نظرلورِ محفوظ میں جی ہوئی ہے، میں دریائے علم ومشاہدہ اللی کاغوظ خور ہوں ، میں تم سب پرالندگی جحت ، رسول کا نائب اور اس کا دنیا میں وارث ہوں ، پھر فر مایا کہ انسانوں کے بھی پیر ہیں جنات اور فرشتوں کے بھی لیکن میں تمام بیروں کا بیر ہوں۔

منقول ہے حضور سیدی و مرشدی رضی اللہ عندا ہے مرض الموت میں فرماتے تھے
کہ بیر ے اور تمہارے درمیان کوئی نسبت نہیں ، میرے اور مخلوق کے درمیان زمین و آسمان
کافرق ہے۔ جھے کی پر اور کی کو مجھ پر قیاس نہ کرنا ، فرماتے تھے کہ میری تخلیق تمام امور سے
کافرق ہے۔ و محمل کو گول کی عقل سے ماورا ہوں ، اے زمین کے بشرق و مغرب کے اور اے
بالا ہے اور میں لوگوں کی عقل سے ماورا ہوں ، اے زمین کے بشرق و مغرب کے اور اے
آسمان کے رہنے والو احق تعالی فرما تا ہے و اعلم مالا تعلمون (میں وہ جا تا ہوں جو تم
نہیں جانتے ) میں ان میں سے ہوں جنہیں خدا جا نتا ہے تم نہیں جانتے ، مجھ سے دن اور
دات میں سر بار کہا جا تا ہے انا اختر تک و لتصنع علی عینی المیں نے تجھے پند کر لیا اور
تا کہ تو پر ورش پائے میری آئے تھوں کے سامنے ) مجھ سے کہا جا تا ہے کہ اے عبد القادر
میرے اس حق کی جو تھھ پر ہے تجھ تم ہے ذرابات تو کرتا کہ ٹی جائے ، مجھ سے کہا جا تا ہے
کہا جا تا ہے کہا جا تا ہوں ، میں مو تیرے او پر ہے کھا اور پی اور بات کر ، میں
کہا ہے تھے تم تو ڈ نے سے مامون بنا دیا ، خدا کی تم جب تک مجھے تم نہ بوہ نہ بچھ کرتا ہوں نہ کے کہتا ہوں۔

میرے اس حقور نے سے مامون بنا دیا ، خدا کی تم جب تک مجھے تم نہ بوہ نہ بچھ کرتا ہوں نہ کہتے تھی کہتا ہوں۔

میرے کہتا ہوں۔

فتميل دے دے کھلاتا ہے بلاتا ہے تھے

بيارا الله تير ال

آبنے فرمایا کہ جب میں تم ہے کوئی بات کہوں تو تم پراس کی تقدیق ضروری ہے۔ کیونکہ میری بات ایسی بینی ہے جس میں شک وشبہ کی کوئی تنجائش نہیں ، گویا جب مجھے علم ہوتا تو میں کہا دیتا ہوں ، جب مجھے دیا جاتا ہے تو دے دیتا ہوں اور جب مجھے امر ہوتا ہے تو کرلیتا ہوں ، ذمہ داری تو اس پر ہے جس نے مجھے تھم کیا ہے ( کیونکہ قاعدہ ہے ) الدیة علی العاقلة (لیمنی خون بہار شتہ داروں پر ہے ) میری نافر مانی تہارے لئے زہر قاتل ہے ، دین کے لئے اور دنیا و آخرت کی تابی کا سبب ہے ، میں تکوار باز اور قاتل ہوں۔اللہ تہ ہیں درا تا ہے ،اگر شریعت نے میرے منہ میں لگام نہ ڈالی ہوتی تو میں تہ ہیں بتا دیتا کہ تم نے گھر میں کیا کھایا ہے اور کیا رکھا ہے ، میں تمہارے طاہر و باطن کو جانتا ہوں کیونکہ تم میری نظر میں شیشہ کی طرح ہو۔

منقول ہے کہ حضور غوث یاک آخری ایام میں بہت ہی تقیس لباس زیب تن فرماتے تھے، ایک روز آب کا ایک خادم ابوالفضل کیڑے والے کے پاس گیا اور کہا کہ جھے وہ کیڑا جائے جوایک اشرفی گز ہو، نہ کم نہ زیادہ ،اس نے پوچھا کہ س کے لئے خریدر ہے ہو؟ خادم نے جواب دیا کہاسینے آتا تا تینے عبدالقادر جیلانی کے لئے۔ کیڑے والے کے ذل میں خیال گزرا کہ حضور غوث یاک نے تو بادشاہ کے لئے بھی کیڑانہ چھوڑا،اس کے دل میں میر خیال آیا ہی تھا کہ غیب سے ایک کیل اس کے یاؤں میں چبھ کی اور البی کہ مرنے کے قریب ہوگیا،لوگوں نے اس کے نکالنے کی بہت کوشش کی لیکن بچھند ہوسکا،آخراس کیڑے واللے کواٹھا کرغوث اعظم کی خدمت میں لائے ،آب نے فرمایا کہ اے ابوالفضل تم نے اسپنے دل میں ہم پر کیوں اعتراض کیا تھا ،الٹدعز وجل کی سم میں نے بیر کیڑا اس وقت تک بہننے کا ارادہ ہمیں کیا جب تک مجھے سے بیٹیں کہا گیا کہ تھے اس حق کیسم جومیرا تیرےاوپر . ہے وہ کیڑا پہن جوایک اشرقی فی گز ہو،اے ابوالفضل بیکٹر امیت کا گفن ہے اور میت کا گفن اچھا ہوتا ہے، بیر ہزار موت کے بعد ملا ہے۔اس کے بعد آپ نے اپنا دست مبارک نکلیف کے مقام پررکھا تو جو کچھ تکلیف تھی سب الی رفع ہوگئ گویا کچھ تھا ہی ہیں ، پھر فر مایا کہ اس نے جوہم پراعتراض کیاوہ کیل کی شکل اختیار کر گیا،اورائے جتنی تکلیف پہنچن تھی بہتے گئی

كرامات غوث اعظم:

سیدی مرشدی حضورغوث اعظم رضی الله عنه کی وه کراما تیں جو ہروفت ظاہر ہوتی رہتی تغییں ان کاا حاطہ وشارقوت بیان وتحریر سے باہر ہے اور یقین فرما کیں کہ اس بین بناوٹ اور مبالغہ آرائی نہیں کیونکہ آپ کی ذات اقدس بجین اور جوانی سے ہی مظہر کرامات ہے ،اور نوے سال تک جوآپ کی عمر ہے۔ آپ ہے مسلسل کرامتوں کا ظہور ہوتارہا ہے۔ آپ بیدائش کے بعد رمضان السارک میں دن کے دفت اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ بیں پیتے تھے، حتی کہ سب میں مشہور ہوگیا کہ سادات کے فلال گھرانے میں ایک ایسا بچہ بیدا ہوا ہے جورمضان میں دن کے دفت دودھ نہیں بیتا۔

ایک مرتباوگوں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ آپ اللہ عزو جل ہیں ،فرمایا کہ دن سال کی عرض ۔ جب میں مدرسہ جاتا تو راستے میں فرشتوں کو اپنے ارد گرد چلتے ہوئے و مجھا اور جب مدرسہ میں پہنچ جاتا تو فرشتوں کو یہ بات بچوں ہے کہتے ہوئے سنتا کہ اس بچوا اللہ کے ولی کے لئے جگہ کشادہ کرو، ایک روز بجھے ایسا شخص دکھا کی دیا جو پہلے بھی نظر خدا یا تھا ،اس نے ایک فرشتہ سے پوچھا کہ یہ بچہ کون ہے جس کی تم ای تعظیم کرر ہے ہو،فرشتہ نے جواب دیا کہ ریا اللہ عزوجل کا ایک ولی ہے جس کا بہت بردا مرتبہ ہوگا ،
اس راہ میں ریدوہ شخص ہے کہ جسے بے جساب عطایا ، بے جاب تمکین واقتہ اراور بغیر جست تقریب علی ایک وقت کا ابدال تھا۔

غوث پاک نے فرمایا کہ میں جموٹا ساتھا ،ایک روزعرفہ کے دن شہر ہے باہر آیا اور کھیتی باڑی کے ایک بیل کی ؤم پکڑ کر بھا گئے لگا ،بیل نے بلیٹ کر بھے دیکھا اور کہا ،ا بے عبدالقادر! بچھے این کام کے لئے بیدانہیں کیا گیا ، نداس کا حکم دیا ہے (گھبراتے اور کا بیٹے ) اپنے گھروا بس آیا ،اور مکان کی جھت پر پہنچ گیا تو وہاں ہے لوگوں کو میدان عرفات میں کھڑے ، ہوئے دیکھا ،بس میں اپنی والدہ کی خدمت میں آ کر کہنے لگا بھے تحصیل علم کی اور زیارت اولیاء کے لئے بغداد جانے کی اجازت دیجئے۔

خضورغوث اعظم فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی میں نے چھولے بجول کے ساتھ کھیلنے کا ارادہ کیا تو یہ اواز آئی کہا ہے برکتول والے ہمارے پاس آؤی آواز سن کرخوف کی وجہ سے دوڑتا ہواا بی والدہ کی گود میں آ کر حجب جا تا اوراب بھی اپی خلوت میں یہ آواز سنتا ہوں۔ شخ علی بن بیتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے زمانے میں شخ عبد القاؤر جیلائی سے زیادہ کر امت والا کوئی نہیں ریکھا ، جس وقت جس کا دل جا بتا آپ کی کرامت کا مشاہرہ کر لیتا اور کرامات بھی آپ سے ظاہر ہوتیں بھی آپ کے بارے میں اور شخ ابوسعوداحد بن ابو برخزی اورشخ ابوعمر وعنان صریفی نے فرمایا کہ حضرت شخ عبدالقاور جیلانی رحمۃ الله علیہ کی کرامتیں اس ہار کی طرح میں جس میں جواہر تہ بین کہ ایک کے بعد دوسراہے، ہم میں ہے جو بکثر ت روزانہ آپ کی کرامتوں کو شار کرناچا ہے و کرسکتا ہے۔
شخ شہاب الدین سہرور دی نے فرمایا کہ شخ عبدالقادر جیلانی بادشاہ طریقت اور موجودات میں تصرف کرنے والے تھے۔اللہ کی طرف ہے آپ کو تصرف اور کرامتوں کا ہمیشہ اختیار حاصل رہا، امام عبداللہ یافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کابیان ہے کہ آپ کی کرامتیں حدتو اثر تک بہنے گئی ہیں اور بالا تفاق سب کوائی کاعلم ہے، دنیا کے کسی بزرگ میں ایس کرامتیں نہیں یائی گئیں۔

الغرض کرآ ، انسان اور جنات پرآپ کی حکمرانی ، لوگوں کے راز اور پوشیدہ کاموں سے مقرف کرنا ، انسان اور جنات پرآپ کی حکمرانی ، لوگوں کے راز اور پوشیدہ کاموں سے واقنیت ، عالم بلکوت کے اندر کی خبر ، عالم جروت کے تقائق کا کشف ، عالم الا ہوت کے سربست اسرار کاعلم ، موا ہب غیبیہ کی عطا ، باذن الہی حوادث زمانہ کا تصرف وافقلاب ، مار نے اور اجلانے کے ساتھ متصف ہونا، اندھے اور کوڑھی کواچھا کرنا ، مریضوں کی صحت ، بیاروں کی شفاء اطلان و مکان ، زمین و آسان پر اجرائے حکم ، بانی پر چلنا ، ہوا میں اثر نا ، لوگوں کے خیل کا جلنا ، اشیا کی طبیعت کا تبدیل کر دینا ، غیب کی اشیاء کا ما تگنا ، ماضی و متنقبل کی باتوں کا بتلا نا اور اس طرح کی دوسری کرامات مسلسل اور ہمیشہ عام و خاص کے درمیان آپ کے قصد وارادہ سے اور اس طرح کی دوسری کرامات مسلسل اور ہمیشہ عام و خاص کے درمیان آپ کے قصد وارادہ متعلق آئی روایات و حکایات ہیں کہ زبان و گلم ان کے اعاظہ نے قاصر ہیں ۔ بزرگول نے اس متعلق آئی روایات و حکایات ہیں کہ زبان و گلم ان کے اعاظہ نے قاصر ہیں ۔ بزرگول نے اس بر بہت کی کتابیں ان سے پر ہیں۔

وہ مشائخ واقطاب وقت بلکہ بعض متقد مین بزرگوں جنہوں نے کشف والہام کے ذریعہ آپ کے وجود مبارک کی خبر دی وہ بھی آپ کی تعظیم و تکریم ، بلندی مرتبہ عظمت شان کے معتر ف ہونے کے ساتھ آپ کی اطاعت و فرماں برداری اور آپ کے قول 'میرایہ قدم ہرولی کی گردن پر ہے'' کی سچائی کا یقین کرنے اور آپ کوالٹد کی طرف سے مامور بھھنے میں اتنا آگے سے جس سے زیادہ کا تصور ممکن نہیں ، میں نے تھوڑا بہت اس میں سے ای کتاب زبدة الآ فار جو بہت الا سرار کا انتخاب ہے ، میں تحر کر کردیا ہے ، اللہ تعالی سے تبولیت کی امید ہے۔

### سركارغوث اعظم كاخلاق مباركه

آب کے اخلاق وعا وات انگ لعلی حلق عظیم کانمونداور انگ لعلی هدی مستقیم کامونداور انگ لعلی هدی مستقیم کامونداق تھے،آب اشے عالی مرتب ، جلیل القدر، وسیع العلم ہونے اور شان وشوکت کے باوجود کمزور اور غریبوں میں بیٹھتے ، فقیرون کے ساتھ تواضع سے پیش آتے ، بروں کی غریب ، چھوٹوں پر شفقت فرماتے ، سلام کرنے میں پہل کرتے اور طالب علموں اور مہاتوں کے ساتھ کافی دیر بیٹھتے ، بلکہ ان کی غلطیوں اور گستا خیوں سے در گزر فرماتے ، اگر آپ کے ساتھ کافی دیر بیٹھتے ، بلکہ ان کی غلطیوں اور گستا خیوں سے در گزر فرماتے ، اگر آپ کے ساتھ کوئی جھوٹی قیم بھی کھا تا تو آپ اس کا یقین فرمالیتے اور اپنے علم اخلاقی اور خدہ بیٹائی خوش وکشف کو ظاہر نہ فرماتے ، اپنے مہمان اور ہم نشین سے دوسروں کی برنبست انہائی خوش اخلاقی اور خدہ بیٹائی ہے بیش آتے ، آپ بھی نا فرمانوں ، سرکشوں ، ظالموں ، اور مالداروں کے لئے کھڑے نہ ہوتے ، نہ بھی کی وزیرو جا کم کے درواز سے پر جاتے ، یہاں مالداروں کے لئے کھڑے نہ ہوتے ، نہ بھی حسن خلق ، وسعت قلب ، کرم فس ، مہر بائی اور وعد کی پاسداری بین آپ کی برابری نہیں کرسکتا تھا۔

# غوث اعظم كى برجلال نظر:

ایک روز آپ خلوت میں بیٹے کچھ کھر ہے تھے۔ آپ کے لہاں ودستار برجیت سے مئی گری میں مرتبہ آپ نے نظرا تھا کراو پر دیکھا تو ایک چوہا ڈویا ، چوھی مرتبہ آپ نے نظرا تھا کراو پر دیکھا تو ایک چوہا جیت کاٹ رہا ہے بمض نظر پڑنے ہے ہی چوہے کا سرایک طرف اور دھڑ دوسری طرف گرا ، آپ لکھنا جھوڑ کر رونے گئے ، راوی کہنا ہے کہ میں نے رونے کا سبب دریا فت کیا ، فرمایا کہ میں ڈرتا ہول کہ کی مسلمان سے میرے ول کو تکلیف پہنچ اور اس کی بھی وہی حالت ہوجواس چوہے کی ہوئی۔

ایک روز آپ مدرسه میں وضو کررہے ہے۔اچا تک ایک چڑیانے ہوا میں اڑتے موے آپ کے لباس پر ہید کردی ، آپ کے نظراتھاتے ہی وہ چڑیاز مین پر گری ، وضو سے فارغ ہوکرلباس سے ہید کودھویا اورجسم سے اتار کرفر مایا کہ اسے لے جا کرفرو ہے کردواور ایک کی قیمت فقیروں کو فیزات کردو کہ اس کا یہی بدلہ ہے۔

### خوش نصيب بورها:

ایک مرتبہ آپ اپی شہرت کے زمانے میں جی کے ارادہ سے نکے، جب بغداد

کر یب ایک موضع میں جس کا نام حلہ تھا پنچ تو تھم دیا کہ یبال کوئی ایسا گر بٹاش کروجو

سب سے زیادہ نوٹا پھوٹا اورا جڑا ہوا سا ہو، ہم اس میں قیام کریں گے، اگر چہوہال کے
امیروں اور کیسوں نے بہت اچھے اور عالی شان مکانات آپ کے سامنے قیام کرنے کے
لئے بیش کے لیکن آپ نے انکار فرمادیا، بہت تلاش کے بعدایک ایسامکان ال گیا جس میں
بردھیا، بوڑھا اورایک پیک تھی ، آپ نے بروے میاں سے اجازت لے کررات اس مکان

میں گزاری، اور وہ تمام نذرانے اور ہدایا جونقذ، جنس اور حیوانات کی صورت میں آپ کو پیش
میں گزاری، اور وہ تمام نذرانے اور ہدایا جونقذ، جنس اور حیوانات کی صورت میں آپ کو پیش
بردے میاں کو دید ہے۔ حاضرین نے بھی آپ کی موافقت میں تمام مال واسباب ان بردے
میاں کو وے دیا۔ اللہ تعالی نے اس بوڑھے کوآپ کی مبارک قدموں کی برکت سے ایک
دولت عطافر مائی کہان اطراف میں کی کونہ ملی۔

آپ کی خدمت میں ایک تاجرنے آ کرعرض کیا کہ میرے پاس ایسا مال ہے جو زکوۃ کانہیں اور میں اسے فقراء ومساکین پرخرج کرنا جا ہتا ہوں لیکن مسخق وغیر سخق کونہیں پہچا نتا، آپ جس کوسخق مجھیں وے دیں، آپ نے جواب دیا کہ سخق وغیر سخق میں سے جس کو جا ہوو ہے دونا کہ اللہ تعالی تنہیں بھی وہ چیزیں دے جس کو جا ہوو ہے دونا کہ اللہ تعالی تنہیں بھی وہ چیزیں دے جس کے تم مستحق ہواور جس کے تم مستحق نہیں ہو۔

آپ نے ایک روز ایک فقیر کو پریٹانی کی حالت میں ایک کونے میں بیٹا ہوا

دیکھا۔ وریافت فرمایا کہ س خیال میں ہواور کیا جال ہے، عرض کیا کہ میں دریا کے کنارے

گیا تھا، ملاح کو دینے کے لئے میرے ہاس پچھٹیں تھا کہ کشتی میں بیٹھ کر پاراتر جاتا، ابھی

اس فقیر کی بات پوری نہ ہوئی تھی کہ ایک تحض نے تمیں اشرفیوں سے بھری ہوئی ایک تھیلی

آپ کی نذر کی، آپ نے وہ تھیلی فقیر کو وے کر فرمایا کہ اسے لے جاکر ملاح کو دے دو۔

ابعض مشاکے وقت نے آپ کے اوصاف میں لکھا ہے کہ جفزت نیٹے عبد القادر

بیلانی بڑے بارونی بنس مکھ، خندہ رو، بڑے شرمیلے، وسیع الاخلاق بڑم طبیعت، کریم الاخلاق،

پاکیزه اوصاف اورمبر بان وشفیق ہے۔ جلیس کی عزت کرتے اور مغموم کود کی کراندا دفر ماتے ہم نے آیب جیسافصیح و بلنے کسی کوہیں دیکھا۔

بعض بزرگون نے اس طرح وصف بیان فرمایا ہے کہ حضرت شیخ می الدین سید
عبدالقا در جیلائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بمثرت رونے والے، اللہ ہے بہت زیادہ ڈرنے والے
سے، آپ کی ہر دعا فورا قبول ہوتی تھی، نیک اخلاق، پاکیزہ اوصاف، بدگوئی سے بہت دور
بھائے والے اور حق کے سب سے زیادہ قریب تھے۔ احکام الہی کی نافر مائی میں بوے تخت
کیر تھے لیکن اپنے اور غیر اللہ کی لئے بھی غصہ نہ فرماتے ، کسی سائل کواگر چہوہ آپ کے بدن
کیر تھے لیکن اپنے اور غیر اللہ کی لئے بھی غصہ نہ فرماتے ، کسی سائل کواگر چہوہ آپ کی رہنما اور تائید
کیر نے ہی لئے جائے واپس نہ فرماتے ، اللہ تعالی کی تو فیق آپ کی رہنما اور تائید
خداویمی آپ کی معاون تھی ، علم نے آپ کومہذب بنایا ، قرب نے آپ کومودب بنایا ،
خطاب الہی آپ کی معاون تھی ، علم نے آپ کا وظیفہ فوحات آپ کا سرمایہ ، بردباری آپ کا فن ، یاد
روگی آپ کی صفت تھی ، سچائی آپ کا دخلیفہ فوحات آپ کی غذا اور مشاہدہ آپ کی شفا تھے ،
الہی آپ کا وزیر ، غور وفکر آپ کا مونس ، مکاھفہ آپ کی غذا اور مشاہدہ آپ کی شفا تھے ،
الہی آپ کا وزیر ، غور وفکر آپ کا مونس ، مکاھفہ آپ کی غذا اور مشاہدہ آپ کی شفا تھے ،
الہی آپ کا وزیر ، غور وفکر آپ کا مونس ، مکاھفہ آپ کی غذا اور مشاہدہ آپ کی شفا تھے ،
الہی آپ کا وزیر ، غور وفکر آپ کا مونس ، مکاھفہ آپ کی غذا اور مشاہدہ آپ کی شفا تھے ،
اول آپ آپ کا وزیر ، غور وفکر آپ کا مونس ، مکاھفہ آپ کی غذا اور مشاہدہ آپ کی شفا تھے ،

#### اصحاب ارادت وانتساب :

حضرت شیخ سیر عبدالقادر جیلانی رحمة الله لقائی علیه کے مریدین و منسلکین کی فضلیت بھی بھی فضلیت آتی ہے، فضلیت بھی بائنتا ہے اور کیول ندہوکہ آتا کی فضلیت سے خادم میں بھی فضلیت آتی ہے، چنانچہ ایک بزرگ نے سرکار دو عالم صلی الله تعالی علیه وسلم کوخوا ہے، میں ویکھا ،عرض کیا یا رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم دعا فرمائیے کہ جھے قرآن کر کھا اور آپ کی سنت پر موت آتے ہے ، آپ نے ارشاد فرمایا ،ایسا ہی ہوگا ،اور کیول ندہو جبہ تیم ارشاد فرمایا ،ایسا ہی ہوگا ،اور کیول ندہو جبہ تیم ارشاد فرمایا ،ایسا ہی ہوگا ،اور کیول ندہو جبہ احت میں مرتبہ کی درخواست کی ،اور آپ نے بھی ارشاد فرمایا ، میوا قعطویل اور بجیب ہے۔اختصار آنا تاہی و کر کیا جماعت نے فرمایا کہ حضرت شیخ عبد القادر رحمت الله علیہ بیرائی ویک کیا ہے۔

بررون دین دین دارد مین به مناسب سے سروایا کہ صرف معبد الفادر رحمتہ اللہ علیہ فی آیامت تک النیخ مریدوں کے سلسلے میں اس بات کی و مددار لی ہے کہ ہرایک کی موت وقد برائے گی ۔ جناب فوث اعظم رحمة الله عليه سے ایک مرتبه مشائ نے دریافت کیا کہ اگر کوئی مخص این آپ آپ کی طرف منسوب کر سے لین بیعت نہ کرے اور نہ آپ کے ہاتھ ہے خرقہ پہنے تو وہ آپ کے مریدین میں شار اور ان جیسے فضائل حاصل کرنے والا ہوگا یا ہیں؟ ارشا وفر مایا ، جو محص خود کو میری طرف منسوب کرے اور جھ سے عقیدت رکھے تو اللہ تعالی اسے قبول فرما لے گا اور اس پر رحمت فرمائے گا اور اگر چہ اس کا طریقه مکر وہ ہوا سے تو بہ کی تو فتی بخشے گا۔ ایسا محص میر سے مریدوں میں سے ہا ور اللہ تعالی نے اسپے فضل وکرم سے وعدہ فرمالیا ہے کہ میرے مریدوں ،سلسلہ والوں ،میرے طریقه کا اتباع کرنے والوں اور میرے میرے مقیدت مندوں کو جنت میں وافل فرمائے گا۔

فرشتول روستے کیول ہو جھے جنت میں جانے سے رید کھو ہاتھ میں دامن سے کس کا غوث اعظم کا

نیز آپ نے فرمایا کہ ہم میں کا ایک انٹر ابرار میں ارزان اور چوزہ کی قیمت تو لگائی ہیں جاسکتی۔ نیز فرمایا کہ اللہ تعالی نے جھے ایک کھا ہوا دفتر دیا جس میں قیامت تک آنے والے میر احباب اور میر سے مریدوں کے نام درج تھے اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں نے ان سب کو میں نے تیری وجہ سے بخش دیا ہے ، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میں نے دارو فہ جہنم سے جن کا نام ما لک علیہ السلام ہے دریافت کیا کہ میر سے مریدوں میں سے تہمارے برس کوئی ہے ، جواب دیا ، اللہ تبارک تعالی کی عزت کی تم کوئی بھی نہیں ۔ دیکھومیرا دست جمایت میر سے مریدوں پر ایسا ہے جسے آسان زمین کے اوپر ، اگر میرام یدا چھانہیں تو دست جمایت میر سے مریدوں پر ایسا ہے جسے آسان زمین کے اوپر ، اگر میرام یدا چھانہیں تو کیا ہوا ، میں تو اچھا ہوں ، جلال پروردگاری قسم جب تک میر سے تمام مرید بہشت میں نہیں جاؤں گا اور اگر مشرق میں میر سے ایک مرید کا مرید کی مرید کی ہردہ پوشی کروں گا۔ پردہ عفت کرر ہا ہواور میں مغرب میں ہوں تو بھینا میں اس کی پردہ پوشی کروں گا۔

پردہ حدت ررہ، واوریں سرب یں ہوں ویسیا یں اس پررہ پرن روں اور شیخ عدی بن مسافر نے فرمایا: دوسرے مشائخ کے مریداگر مجھے سے خرقہ طلب کرتے ہیں تو بلا تامل ویدیتا ہوں ، لیکن شیخ عبدالقا در جیلا نی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں کو وینے کی ہمت نہیں ہوتی ، کیونکہ آپ کے مزید دریائے رحمت میں غرق ہیں اور قاعدہ ہے کہ کوئی محض دریا کوچھوڑ کرسقاوہ اور مبیل کی طرف نہیں آتا۔

### غوث اعظم وستكير:

حضور غوث اعظم نے فر مایا کہ حسین بن منصور حلاج کے زمانے میں کوئی ان کی وسطیری کرنے والا اور جس لغزش میں وہ مبتلا ہوئے اس سے کوئی بچانے والا نہیں تھا، اگر میں ان کے زمانے میں ہوتا توان کی دست گیری کرتا اور نوبت یہاں تک نہ پہنچی ، قیا مت تک میں اپنے مریدوں کی دستی گیری کرتا رہوں گا اگر چہوہ سواری ہے گرے ، اور فر مایا کہ ہر طویلہ میں میراایک نا قابل مقابلہ سمانڈ اور ایک نا قابل مسابقت گھوڑ اربہتا ہے اور فر مایا کہ ہر لشکریر میراایسا تسلط ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں کرتا اور ہر منصب میں ایسا خلیفہ جے ہٹایا نہیں میراایسا تسلط ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں کرتا اور ہر منصب میں ایسا خلیفہ جے ہٹایا نہیں جاسکتا ہے۔

فرمایا کہ جب اللہ سے کوئی چیز مانگوتو میرے وسلے سے، مانگوتا کہ مراد پوری ہو،
اور فرمایا جو کسی مصیبت میں میرے وسلے سے امداد چاہے تواس کی مصیبت دور ہو، اور جو کسی
سختی میں میرانام لے کر پکارے اسے کشادگی حاصل ہو، اور جومیرے وسلے سے اللہ کے
سامنے این مرادیں پیش کرنے تو پوری ہوں۔

### نمازغو ثيه:

آ بنے فرمایا کہ جوش دورکعت نماز پڑھے، ہررکعت بیں سورہ فاتھ کے بعد گیارہ مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے اور سلام کے بعد سرکار دوعالم سلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے اور میرا نام کے کر اللہ سے دعا مائے اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے اس کی ہر جائز حاجت پوری فرمائے (ایک دوایت میں ہے کہ گیارہ قدم عراق کی جانب چل کرمیرا نام کے کردعا مائے )۔

(ایک دوایت میں ہے کہ گیارہ قدم عراق کی جانب چل کرمیرا نام کے کردعا مائے )۔

حسن نیت ہو خطا پھر بھی کر تاہی نہیں

آ زمایا ہے دیگا نہ ہے دوگا نہ تیرا

#### كلام ذى شان:

د آپ کا کلام اللہ تعالیٰ کے علم لا متنا ہی میں سے ایک دریا ہے جس کی عبارات و اشارات کا کما حقدا حاطہ ناممکن ہے، یہال آپ کے بعض مکتوبات فاری جن میں قرآن کریم کی آیات بھی بین اور حکمت وموعظیت ہے بھر پور بھی بیں لفل سے جاتے ہیں، چونکہ آپ کی آیات بھی بین اور حکمت وموعظیت ہے بھر پور بھی بیں لفل سے جاتے ہیں، چونکہ آپ بجمى يتصاس واسطے فارس ميں بھي کلام فرماتے شھے،اگر چه بجالس وعظ وغيرہ ميں اکثر عربي زبان بولتے تصاسی لئے آپ کوذواالبیا نین ، ذواللیا نین اورامام الفریقین بھی کہتے ہیں۔ مکتوب: میرے اسلامی بھائی! جب آسان شہود پر ابر قیض کے بھٹ جانے سے یہ دی الله لنوره من پشاء (لیخی جس کوجا ہتا ہے اللہ تعالی اینے نور کی طرف ہدایت فرما تاہے) حیکنے لگے اور عنایت بسخت سبر حسمته من پشاء (لیمنی جسے جا ہتا ہے اپنی رحمت ہے مخصوص فر مالیتا ہے ) کے رخ سے وصول کی ہوائیں چلے لکیں ، اور کلشن دل میں محبت کے پھول کھلنے لکیں اور گلتان روح میں ذوق وشوق کی بلبلیں یا استف ی علی یسے وسف (مینی ہائے یوسف) کے نغمات سے ہزار داستان کی طرح ترنم ریز ہوں اور اشتیاق کی آگ عالم سرائر میں مشتعل ہواور طیور فکر فضائے عظمت میں انتہائی برواز کے باعث بے بال ویر ہوجا عیں ،اور بڑے بڑے اہل عقل وادی معرفت میں پیھم کم ہوتے ربیں ،اور عقل وخرد کے سنون ہیبت وجلال کے صدمہ سے لرز جائیں اورعز انم کی کشتیاں سا قدر و الله حق قدره (ليحني انهول في الله كي وه قدرنه كي جواس كاحق هيس) كيسمندرول میں و هي تسجيري بهم في موج كالجبال (ليني اوروه سي البيل موجول ميں بہاڑكي طرح لے کرتیررہی تھی) کی ہواؤں کے ساتھ حیرت کی موجوں میں بیٹھنے لگے۔ یہ حبہ۔ ویسحبونه (لینی وه انہیں چاہتا ہے اوروه اسے جاہتے ہیں) کے دریائے عشق کی موجیس متلاطم مولى بين، برايك بزبان حال بريكار في كلتا برب انزلني مسزلا مباركا وانت حير المنزلين (ليني) المدعز وجل بميل اتارمبارك اتارنااورتو بهترين اتارية والاب) اوران البذيين سبقت لهم منا الحسني (ليخي جن كے لئے بماري جانب سے اچھائي پہلے مقدر ہوچی ہے) عنایت حاصل ہوتی ہے اور البیں فسی مقتعد صدق (لیمنی التھے تھانے ہیں) كے ساحل خودي براتارتا اور مستان بادہ الست كى مجلس ميں پہنچا تا ہے اور للذين احسنو التحسنى وزيادة (ليني نيكي كرنے والول كے لئے نيك بدلداوراس سے زياده ہے) كوستر خوان تعمت کوسامنے بچھا تاہے اور مخانہ قرب ایدی سفرہ (لیتن یا کیزہ فرشتوں کے ہاتھوں سے)اوروسقاهم ربهم شرابا مطهورا (لین ان کارب عروجل آبیں شراب طہور بلائے گا) سك جام وصول كادور جلاتات واورواذا رايت نم رايت تعيما و ملكا كبيرا (يعن اورجب تم ديهو كوديهو كومال تعتيل اورملك عظيم) كي حكومت ابدى اوردولت دائمي كامشابره موكا

مكتوب ووتم: عزير من! قلب سليم پيدا كرتاكه ف اعتبرو ايدا اولى الابصار (لینی اے آنکھوں والوعبرت حاصل کرو) کے رموز حاصل ہوسکیں ، اور کامل آخرت کو حاصل كرتاكه سننريهم اياتنا في الأفاق وفي انفسهم (يعني بم البين اين نثانيال دنيا میں اور ان کے نفوس میں دکھا نیں گے ) کے دقائق کا ادراک کرسکے، اور لیتین صادق بیدا . كرتاكه وإن من شيء الايسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم (يعني مريز الله كى حمدون كالمرى بيان تم ان كى تبيع مجهين سكتے ) كے شواہد معرفت كودل كى آتكھوں سريط اورواذا سالك عبادي عنى فانى قريب احيب دعوة الداع اذا دعان ( نین جب میرے بندے آب سے میرے بارے میں دریافت کریں تو میں قریب ہوں ، ہر دعا مانگنے والے کو جب وہ ایکارے قبول کرتا ہوں ) کے اسباب وصول سامنے آئیں اور افحسبتم انما خلقنا كم عبثا و انكم الينا لا ترجعون (ليمي كياتم نے مجھر كھاہے كہ مم نے تم کولی ہوئی برکارو نے مقصد بیدا کردیا ہے اور تم ہمارے یاس واپس نہ آؤگے ) کے تازيانه كياعث ويلههم الامل فسوف يعلمون (ليمي البين غافل كرديا آرزوول نے سوعنقریب الہیں بہتا چل جائے گا) کی خواب عفلت سے ہیدار ہواور و مبالے من دو ن السلسة من ولى ولانصير (يعنى الله كسوانة تبهاراكونى دوست بندر گار) كمضبوط طقركوباته سے بكرواور ففروا الى الله (يعنى الله ي الله عنى ا وما خيلفت الحن والانس الاليعبدون (ليمني الله في الأورانيانون كوصرف إيي عبادت کے لئے پیدا کیا ہے) کے دریائے معرفت میں مردانہ وارغوطہ زنی کرو، پھرا کر گوہر مطلوب باتها كيا توفيقد فاز فوز اعظيما (يعن زبردست كاميابي حاصل كي) اوراكراس طلب میں جان جانی رہی فقد وقع احرہ علی الله (پی تحقیق اس کا اجراللہ کے بہاں۔

مکتوب سوتم السائد جيے جاہتا الله يه حتى اليه من يشاء (يعنی اللہ جے جاہتا ہے) ہے جذبات کی فوجیں ولایت دل پر حملہ کرتی ہیں اورنفس امارہ کی خواہشات کو جاہدا ہی ملک طور پر جہاد کرو) کی خواہشات کو جاہدوا فی الله جق جهادہ (یعنی اللہ کی راہ میں کمل طور پر جہاد کرو) کی کریا جنت کے لگام ہے مطبع و مسخر بنا دے اور فرعونوں اور جابروں کو مجلس تفوی میں مجاہدہ کی فریح کروں علی کشال کے آئے آئے تو آرز وول کو واطبعہ وا الله واطبعوا الرسول (یعنی فریح کروں علی کشال کے آئے آئے تو آرز وول کو واطبعہ وا الله واطبعوا الرسول (یعنی

الله كى اوراس كے رسول كى اطاعت كرو) كے طوق ميں جكڑ كريا ہركرد سے اور و من يعمل مشقال ذرة حيرايره (لين جوذره برابريكي كرے گاتوات ديھے ليگا) كتازيانه سے افعال ارادی واختیاری کوسزا دے اور رسوم وعادات کی تعمیروں اور تنبیس و طاعات کے ستون كودرميان سي بالكل ثكال وساورزبان حال سي ان السملوك اذا د حلوا قرية افسندو ها و جعلوا اعزة اهلها اذلة (ليني بادشاه جب سيستى مين داخل بوت بين تو اسے تباہ و برباد کردیتے ہیں اور اس کے باعزت لوگوں کوذلیل کردیتے ہیں) کی صدافت کا اعلان كرے، اور جب صفائے دل كى بينديده زمين شہوات كى كدورتوں سے كزرجائے اور ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه (يعني جواسلام كعلاوه دوسرادين جاب اسے قبول نہ کیا جائے گا) سے صاف و شفاف ہوجائے اور گلتان روح میں میں یہ داللہ فهو المهتد (لینی جسے اللہ ہدایت دے تو وہی ہدایت یا فتہ ہے) کی سیم الطاف سے سراسر معطر بوجان اوراوراق سرائر يراولنك كتب في قلوبهم الايمان (يعي الله عزوجل ن ان کے دلوں میں ایمان تقش فرمادیا) کے نفوش لطا نف تحریر ہوں تو شہودیوم تبدل الاض غیسر الارض (لیخی جس روز بیز مین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی) صفت حال ہو جائے اور شوق کے پہاڑھیا ء منٹورا کی طرح ہوا میں اڑ جا نیں اور بریان حال کہے و تری البحبال تحسبها حامدة وهي تمر مر السحاب (لعني ثم بيارُ ول كوجما بوالمجور ب حالال كدوه توبادلول كى طرح ازرب بين عشق كااسرافيل صور يهونك رباب اور فيصعق من في السموت ومن في الارض (ليحي تمام زمين وأسان واله مرموش موجا تيل ك) كا بحلى كى تا تيرطام رمورى ب، اوراقبال لا يسحزنهم الفزع الا كبر (يعنى أبيل عظيم كهرابه كاكوني عم نه بوكا) كانقيب آكران كوقر ارورسوخ ويرباب اور في مقعد صدق عند مليك مقتدر (يعن قدرت والعارشاه كياس التصفيكان بي ) كالين كي طرف بلار ہاہے اور رضوان جنت بنسر یک الیوم (لیخی) آج تمہارے لئے بنتارت ہے) صدالكاكر جنت لعيم كررواز كول كركبتاب سلام علينكم طبته ف ادخلوها حسالیدین (مینی تم پرسلام بنم کومبارک ہو،سوجنت میں ہمیشہ کے لئے داخل ہوجا و) اوروہ لوك كيت بين المحمدلله الذي صدقنا وعده واورثنا الارض نتبوا من الجنة حيث نشساء فسنعم احر العملين (ليعنى الله كالشكر ب كراس في المين وعده كوسيا كرديا اور مين

جنت عطافر مائی کدان میں جہال جاہیں رہیں ، سومل کرنے والوں کابیا جھابدلہ ہے)۔ م**توب جارم: عزيز من!**ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيله (ليمي خواہشات نفسانی کے پیچھے نہ پڑو کہ راہ حق سے بھٹک جاؤ کے ) جیسی خواہشات سے اعراض کراورو لاتبطیع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا (مینی ان کی اطاعت ندیجی جن کے دل ہمارے ذکرے غافل میں) کے مطابق مواقع عفلت سے باز آ ، اور فاس وفاجر کی صحبت اختیارند کرکه فویل للقاسیة قلوبهم من ذکر الله (معنی جن کول الله کیاو سے بی ان کی ہلاکت ہے) اور است حیبوالربکم من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من الله ( معنی اینے رب عزوجل کی بات مانواس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جو کی بیس سکتا، كمنادى الم يان للذين امنوا ان تحشع قلوبهم لذكر الله (يعنى كياا بهى ايمان والول کے لئے اس کا وقت مہیں آیا کہ ان کے دل ذکر اللہ کے لئے جھک جائیں) کی ندا كوتي موت سيسين اورايحسب الانسان ان يترك سدى ( يعنى كيا انسان سيجهتا هيك اسے نے کارچھوڑ دیا جائے گا) کہ تنبیہ کی وجہ سے تمام رات خواب غرور سے بیداررہ کر والايغرنكم بالله الغرور (ليني مهين وهوكمين ندوال دے الله الغرور (ليني مهران) اور ابل حضور كم مراتب روحال لا تماهيه م تهجارة ولا بيع عن ذكر الله ( يعني وه السياوك وبیں جنہیں اللہ کے ذکر سے نہ تجارت غاقل کرتی ہے نہ خرید وفروخت ) معلوم کرتا رہ، اور " كعبر مقصود حاصل كرف كے لئے سرك ياؤل بناكردشت سريس كيسو موجاؤتبسل اليه تبتيلا (يعني اس كى طرف يموموجا) اس كے بعد قبل الله نم ذرهم (يعني آب كهدو يحك كهمرف الله، باقى كوچھوڑ دیجے) كی تجرید كرے واف وض امرى الى الله ( یعنی میں اسیے كام التدكوسونيتا بول) كي تفويض كي سواري يرسوار بوكرا بل صدق كو كونوا مع الصدقين ( بیخی سیحول کے ساتھ دہو) کے قافلہ کے ساتھ مسافر ہوجاؤ ، اور آ رائش دنیا کے مساکن کو كران اجعلنا ما على الارض زينة له ( يني جو يهزين يرب اسيم نوين زينت بناديا) عبوركرت موسة مهالك فتنه ككه انسا اموالكم واولادكم فتنا (يعني تمهارے مال واولا دفتنہ بیں) راستوں میں سلامتی کے ساتھ ہدایت کی شاہراہوں کہ ان هماذه تذكرة فمن شاء اتبعد الى ربه سبيلا (بيني يهيئت بهوجوجاب اليزرب كا راستدا فتياركريك ساسف ركهاورزبان اضطراري كه امن يحيب المضطر اذا دعاه

(لینی کیا کوئی ہے جومصطرومجبور کی دعا کوقبول کرے) تضرع وزاری کے ساتھ اھے دنے البصراط المستقيم (ليني جميل سيد هے راسته كي ہدايت فرما) كے دسترخوان يرعنايت قديم الا ان اولياء الله لاخوف عليهم ولاهم يحزنون (يعنى الله كروستول كونه خوف ہوگانہ وہ ملین ہول گے ) کے مبشر کے ہمراہ تحیت سیلام قبولا من رب رحیہ ( پیخی سلام ہور بات پروردگار دھیم کی جانب ہے ہے) کی بٹارت کے ساتھ آ گے بڑھتارہ اور نصر من البله و فتح قریب ( تعنی وه الله کی مرداور قریبی فتح حاصل ہو کی) کی سواری پرسوار ہو کر ف انقلبوا بنعمة من الله وفضل ( ليحي وه الله كي تعت اور فضل وكرم كو لي كروا يس آئ) کی بارگاہ خلد ہو، ہرطرف سے عزت ووصال کی ہوا نیں جلنے اور ساقیانِ غیب کے ہاتھوں سے شراب بختب کے جام جلنے کامشاہرہ ہو،اور فسانیہ لبوا بنعمہ من اللہ و فضل (یعنی وہ الله كي نعمت اور فضل وكرم كو\_لے كروائي آئے ) اور ان هذا كيان ليكم جزاء و كيان سعیکم مشکورا (لینی بیہ ہے تہماری جزااور تہماری کوشش بار آور ہوئی) کی صدائیں بلند مول اوراس مقام الس مين و كلم الله موسى تكليما ( يعنى الله تعالى في موى سيكلام فرمایا) کی فسانہ کوئی شروع ہواور فسلسا تحلی ربه للجبل (مینی جب الله نے بہاڑ پر بل فرمانی) کا دیباچه طولانی ہوا در جیتم بصیرت کا نورو حسر مسوسی صعقا (بعنی موی بے ہوش ہوکرگر پڑے) کی سکرات حالات کی خبردے اور وجوہ یومنڈ ناضرہ الی ربھا ناظرہ (لینی بہت سے چہرے اس روز تروتازہ اینے رب کود کھور ہے ہوں گے) کامشاہدہ کرے اورايي بجزكااعتراف كرتي موسكزبان طالسه لاندرك الابسار وهويدرك الابصار (لیخی نگایں اسے بیس یاستیں اوروہ نگاہوں کو یالیتاہے) کہدکر بینا ہوجائے۔

## مقامات غوث اعظم بضيحته

# سراج السالكين سيدشاه ابوالحسين احمدنوري فدس سرة

" مراج الساللين سيدشاه ابوالحسين احمد نورى قدى سرة في الوصايا والمعارف بين عقائد الله سنت، تصوف كامرار ورموز، عامد سلمين عموماً اور متوسلين كي لي خصوصاً ربنما بدايات مخضر اورجامع انداز بين بيان فرما كي بين مصوصاً ربنما بدايات مخضر اور سات ابواب [لمعد كعنوان سے الله ملك مقدمه اور سات ابواب [لمعد كعنوان سے الور جرباب يا لمعد بين متعدد فصول [نور كي عنوان سے اموجود بين - ان مين جابجا مركار غوث اعظم ك فضائل اور مقامات، وشن برايات اور اقوال كريمانه بهي ورج بين - احقر نے ان مقرق اقتباسات كوا في صوابد بدك مطابق جمع كر كمضمون كي مشرق اقتباسات كوا في صوابد بدك مطابق جمع كر كمضمون كي شكل ديدي ہے - از راه اوب مضامين جوڑ نے كے ليے اپني جانب شكل ديدي ہے - از راه اوب مضامين جوڑ نے كے ليے اپني جانب خود ہي قدنبات ہوئے ہيں داسے جہاں سے ليا جائے ، ايک نيا خود ہي قدنبات ہوئے ہيں داسے جہاں سے ليا جائے ، ايک نيا خود ہي حاصل ہوتا ہے ۔ ايک نيا

اصل کتاب فارسی میں ہے، زیر نظر ترجمہ مخدوم گرامی المین ملت بروفیسرسید محمد المین قادری برکاتی دامت برکاتهم القدسیه صاحب سجاده کا ہے جوابی نوعیت کامنفر د ترجمہ ہے۔ ۱۲ ساحل

بم التدارحن الرحيم

سب تعریفیل اللد کے لیے ہیں جس نے معرفتوں کا جراغ اہل عرفان سے دلوں

میں روش فرمایا اور جن کی آئیسین دلیل یقین سے روش ہیں۔ ان کے لیے دین کی راہیں کھولیں اور شریعت کی ہدایت یانے والے کے لیے راستہ بنایا کہ محدوں کی فریب کاریاں اس کے قریب نہ پھٹک سکیں اور حقیقت حقہ کو ظاہر و باطن کیا۔ شریعت کے جسٹے کو کھاٹ اور باٹ بنایا تو شریعت کے خلاف سارے راستے بند ہیں۔ اور ہر وہ حقیقت جے شریعت رد کردے زندقہ مردودہ ہے۔اس نے اپنے فضل سے سلوک کا راستہ ظاہر فرمايا جوغلام كوبا دشاہول كى تجلس تك پہنچا دے اور تصوف كواتاع سے زينت دى اوراس کی سرحد کی بدند ہیوں سے حفاظت کی۔ پھر نعمت قرب و ولایت سے اہل سنت اور ارباب فقدد ہدایت کومحصوص فر مایا۔تو صرف انہیں کی پیروی کی جائے اور انہیں کی روشنی میں راہ چلی جائے کہ جوان کے نشان قدم پر چلے گاہر گز ہلاک نہ ہوگا۔اللہ عز وجل اپنی بارگاہ میں ان کی وجا ہتوں کے طفیل ہمیں ان لوگون میں شامل کرے جوعر فان ویقین کی پرنعمت جنتوں میں داخل ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے افضل ترین درود اور اس کے المل ترین سلام یا گیزه ترین حسیتیں اور بردھی ہوئی برئتیں ان پر جوخدا کی بہترین مخلوق ہیں۔افق الہٰی کے جراغ ہیں اور اس کی رحمتوں کے خزانے ہیں۔ وہ جن سے خلق کی ابتدا ہوئی اور انہیں پرانتہا۔انہیں کے حوالے سے خلق بہجانی گئی اورانہیں کی طرف وہ منسوب بلکہ انہیں سے ظاہر ہوتی البیں میں پوشیدہ۔ البیں کے جلوے ہیں اور البیں میں کم ۔ تو وہی سب کے سبب ہیں، انہیں میں سب ہیں، انہیں سے سب ہیں، انہیں کے سب ہیں۔ انہیں کی طرف سب بین اور وہی سب کے سب ہیں۔ انہیں سے جودنے فیض یایا۔ انہیں سے وجود مستقیض ہوا تو ان کی بخشش نے شریعت اور طریقت کے پھل اُ گائے اور انہیں کے وجود سے معرفت اور حقیقت کے درخوں میں ہے آئے اور درودوسلام ان کے اہل بیت کرام اور صحابہ عظام پر اور ان کی امت کے اولیاء مقتدایان کاملین پر۔ان کی ملت کے علماءر ہنمایان عاملین پر ،خصوصاً دائرہ ولایت کے مرکز ،عرفان وہدایت کے مدار کے قطب ،اس کی دونوں طرف کا احاطہ فر مانے والے ،اس کے دونوں کناروں پر قابور کھنے واليه، وه جن مے ولايت كا افتتاح ہوا اور البيس پر اختام، البيس كى طرف ان كارجوع اورائبیں سے انقسام، توعالم میں کوئی ولی ایسائبیں جوان کامختاج نہ ہواور ان کے سامنے ول سے ان کا ادب تہ کرے۔ ایسے قدم والے جس نے ملین میں بلندی یائی اور کرونیں

ان کے سامنے جھک گئیں۔ ہارے سیدو مولانا غوت التقلین غیث الکونین غیاث الدارین مغیث الملوین، اولیاء کے ولی، فردالا صفیاء قطب ربانی ابومحر سید شخ امام عبدالقا در جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ مولی تعالی ہمارا حشران کے خادموں میں فرمائے جبکہ وہ ان کے سامیا ور حمایت میں تعتیں یا ئیں اور خدایا ان کے ساتھ ان کے طفیل ان کے لیے ہم پر بھی (اپنی سلامتیاں نازل فرما) جب تک اسرار کی قندیلیں، ولوں کے مطلعوں پر جلوہ ریز رہیں اور غیب کے مشرقوں سے انوار کی تجلیاں روش رہیں۔ آمین، آمین، یا ارجم الراحمین۔

☆

ہرز مانے میں ایک غوث ہوتا ہے کہ اس دور کے تمام اولیا سے بڑا اور ان کا سردار ہوتا ہے اور اس زمانہ کا کوئی ولی غوث کے مرتبے کوئیں پہنچتا۔اے قطب مدار بھی کہتے ہیں۔تمام انظام اسی کے ہاتھوں ہوتا ہے اور اس مقام پراسے عبداللہ کہتے ہیں۔ اس کے دائیں بائیں دووزر ہوتے ہیں جھیں عبدالرب اور عبدالملک کہتے ہیں، عبدالرب دائين طرف كاوز راور عبدالملك بائين طرف كاوز ربه جب عبدالله كاوصال ہوتا ہے تو عبدالملک اس کا قائم مقام ہوجاتا ہے اور عبدالرب ،عبدالملک ہوجاتا ہے اور عبدالرب كى جگه دوسرے كو قائم كرديا جاتا ہے اور بيا نظام قيامت تك چلتا رہے گا۔ زمانة نبوت مين بمار يرجضور نبي صلى الله عليه وسلم عبدالله يتصاور سيدنا ابو بمرعبدالملك اور سيدنا عمرعبدالرب- جب سرور عالم صلى التدعليه وسلم كا وصال ہوا تو صديق اكبرعبدالله ہوئے سیدنا عمرعبدالملک اور حضرت عثان عن عبدالرب ۔ جب صدیق اکبر کا دورحتم ہوا تو سيدنا عمرعبذاللد ہوئے اور حضرت عثان عن عبدالملک اور سیدنا مرتضی علی عبدالرب ۔ جب سیدناعمر کا دور ختم ہوا تو سیدنا عثان عن عبداللہ ہوئے اور سیدنا علی مرتضی عبدالملک اور سيدنا امام حسن عبدالرب \_ جب سيدنا عثان عنى كا دورحتم نبوا توسيد ناعلى كرم الله وجهه عبداللد بوسئ اورسيدنا امام حسن عبدالملك اورسيدنا أمام حسين عبدالرب اورجب سيدنا مولی علی کا دورختم ہوا تو عبدالتندسید نا امام حسن ہوئے اور اسی طرح سلسلہ سید نا امام حسن عسكرى تك چلاله اس كے بعد سيدناغوث اعظم رضى الله عنه عبدالله ہوئے اور آخرز مانه میں بیبلندمر تبسیدنا امام مبدی کو ملے گا۔عبداللدائی زمانے میں تمام عالم کوفیض بہنیا تا

ہے اور بلا اس کے واسطے کہ سی کو چھے ہیں ملتا۔ وفقوحات 'میں فرمایا کہ اصطلاح میں جسے قطب كانام دياجا تاب وه ان ميں ايك ہى ہوتا ہے اور وہى غوث اور اس زمانے كاسر دار ہوتا ہے اب ان میں کھھا لیے ہوتے ہیں جن کاظم ظاہر ہوتا ہے اور وہ ظاہرہ خلافت کو اسيغ ليے ويسے ہی جائز بھتے ہیں جیساا ہے باطنی مقام کے لحاظ سے باطنی خلافت کو جیسے ابوبكرصديق بممر فاروق بعثان عني بمولى على ،امام حسن ،معاويه بن يزيد ،ممرين عبدالعزيز اورمتوکل اور پچھوہ ہوتے ہیں جنہیں صرف باطنی خلافت حاصل ہوتی ہے، ظاہری طور پر ان كاحكم نبيل چلتا جيسے احمد بن ہارون الرشيداورابويز بيد بسطا می اورا کتر قطبوں کا ظاہر ميں کوئی حکم جیس ہوتا۔ انہیں میں ائمہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اور نسی زمانے میں بھی بیدو سے زیاده تبیس موتے ایک عبدالرب دوسرے عبدالملک اور قطب عبداللد اللہ اللا ارشاد فرما تاہے:وانبہ کسما قام عبداللہ (اور بے شک جبکہ کھڑے ہوئے عبداللہ) لینی محرصلی التدعليه وسلم \_ تواقطاب سارے عبدالله بین اور ائمه برز مانے میں عبدالملک اور عبدالرب، اوریمی دونوں قطب کے دصال کے بعد اس کے خلیفہ ہوتے ہیں اور بیددونوں قطب کے دو وزیرول کی جگہ ہوئے ہیں۔ان سے ایک عالم ملکوت کا مشاہدہ کرتا ہے اور دوسرا عالم ملک کے ساتھ رہتا ہے۔ واللہ تعالی علم

جبيها كبربمار بررسول صلى الثدتعالى عليه وسلم خاتم نبوت ورسالت بهي يتصاور بيراعتقادر تعین کہ غوث الاعظم رضی اللہ نعالی عنهٔ جملہ اولیائے کرام خواہ حضرت ہے پہلے کے ہوں خواہ حضرت کے زمانے کے، حاضر ہوں یا غائب، سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں۔غوث اعظم کا ارشاد ہے کہ میرا قدم اللہ کے ہرولی کی کردن پر ہے۔ بیکمات حق جعزت نے اللہ کے علم سے بحالت ہوش ارشاد فرمائے۔ان کو علم دیا گیا تھا کہ اپنی ہیر بلندوبالاشان غلاميه ظاہر فرما ميں۔ بيتم تھا كہ جواسے نه مانے اس سے ولايت بھين لي جائے اور سے جوآج کل کے بعض بنے ہوئے صوفی کہ ظاہر میں صوفی اور باطن میں باعی بیں، جنہوں نے صوفیوں کا لیاس تحض رکھاوے کے لیے بہن لیا ہے اور حقیقت میں صوفیائے کرام سے کوئی نسبت ہیں رکھتے ، بیر گمان کرتے ہیں کہ بیر مقولہ ہمارے سردار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے بے ہوتی کی حالت میں ادا ہوا تھا، بین معاذ اللہ اس قول كاكوتى بمروسة بين اورنا قابل توجه ہے اور بالفرض اگراس قول كا عنبار كيا بھى جائے تواس مقوله میں لفظ ولی اللہ سے اس زمانہ کے اولیا بلکہ اس جلس اور اس وقت کے اولیا مراد ہوں گے، جواولیا اس جلسے سے غائب تنے وہ اس علم میں داخل ہیں ہیں۔ بیلوگ (بینے ہوئے صوفی) بغیر کی ضرورت کے حضور غوث اعظم کے قول کوتمام اولیا پر لا گو كرنے كے بجائے بھے خاص اوليا پراا كوكرنے كى كوشش كرتے ہیں اور كہتے ہیں كرا كريہ مقوله تمام اوليا يرنا فذكيا جائة وحضورغوث أعظم كى افضيلت أن سے بڑھے ہوؤں پر لازم آتی ہے اور وہ اس طرح کہ انبیا ہے کرام علیم السلام کو چھوڑ کر، کہ وہ حضرات تو تمام محكوق وفرشنول وجن وانسانول سيانفل بين وحضور غوت اعظم كي افضليت السيخ سي يهلي والول مين جمله صحابه كرام اورابل ببيت عظام اورائمه اطهارير ثابت بولى بهاور اسيخ بسيه بعدوالول مين سي بهي حضرت امام مهدى على جده دعليه السلام يرجوروايات کے اعتبار سے انصل ہیں ، ان بر بھی حضور غوث اعظم کی افضلیت نافذ ہوتی ہے۔ لہذا لأزم يبي ہے كدال زمانے كے اوليايا أس وفت كے اوليايا اس جلس كے اوليا مراد لئے جانیں تا کناس خدے سے سے چھ کارا ہو۔ میں (حضرت ابوائسین احدثوری) کہتا ہوں کہ ان لوکول (بناولی صوفیاء) کے مذکورہ بالا اقوال مردود بین اور ان کی بنیاد حماقت، مرائى التاقي اور سيادني پرسهدان لوكول كاولايت ميل كوني حصر مين سياوراكر

ان کو ولی مان بھی لیا جائے تو ایسے جھوٹے عقیدہ کی حالت میں ان کی ولایت تیج صنعا وغیرہ کی طرح سلب ہوجائے گی۔اگر کسی کوشبہ ہواور کوئی بیہ کہے کہ ایسے کلمات دوسرے بزرگوں نے بھی کہے ہیں ، اس میں غوث اعظم کی خصوصیت نہیں رہی۔ میں کہتا ہوں کہ ا ولا بیمقوله کسی بھی برزرگ سے بحکم خدا حالت ہوش میں سرز دہیں ہوااور نہ ہوگا ،اس لیے کہ بیصرف حضورغوث اعظم سے مخصوص ہے اور متفزیین میں سے کسی نے بھی ان کلمات کی تصریح تہیں کی اور متاخرین زمانہ کے عدل وانصاف کا حال متفتر مین کے مقابلے میں معلوم ہے کہ ذرہ اور آفاب کی نبست بھی ہیں رکھتے۔ لہذا ہم کس طرح ان کے مقولوں کی سچائی کا یقین کرسکتے ہیں؟ اور اگر ہم فرض بھی کرلیں تو بھی کسی اور سے بیر مقولہ نہ تو متواترتفل ہوا ہے اور نہ اولیائے جمہور نے اس کوقبولیت کا درجہ دیا ہے۔لہذا اس پر نہ جحت کی جاسکتی ہے، نداستے دلیل بناسکتے ہیں اور نداس پر بھروسہ کرسکتے ہیں۔ برخلاف اس کے ہمار ہے شیخ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنه کامقولہ جمہوراولیاءاللہ کی تصانیف سے ہم تک پہنچاہے۔خصوصاً خواجہ برزرگ سلطان الہندخواجہ عین الدین حسن چشتی سنجری رضی اللہ تعالی عنهٔ جو بالا تفاق سار ہے اولیائے ہند سے زیادہ شرف و برزرگی رکھتے ہیں اور فضیلت میں ب سےمتاز ہیں،انھوں نے جنب حضور (سرکارغوث اعظم) کا بیمقولہ سناتو اُسی وفتت خواجہہ بزرگ برایک کیفیت طاری ہوئی اوراس حال میں ہی ارشاد فرمایا که حضور کا قدم میرے سر آ تلھوں پراورمشرق ہے مغرب تک اور شال ہے جنوب تک تمام اولیاء اللہ نے اس مقو لے کو قبول کیا اورغوث یاک کی عظمت کااعتراف کیا اوراطاعت کی گردنیں جھکادیں اورا*س قو*ل کے خلاف تہیں گئے۔ بس اللہ تعالیٰ کے تمام ولیوں بالحضوص سلطان الہند کی تصدیق سے ، سر کارغوث اعظم کی افضیلت سب اولیائے کرام پر درجہ یقین تک جہنچے گئی۔

حضرت سلطان الهندرضى الله عنه كى اس بات كى سند ميں كتاب " تفريح الخاطر فى منا قب الشخ عبدالقادر " ہے جس كے مصنف عبدالقادر بن محى الدين اربلى بيں جو انہوں نے اپنے مرشد ویشخ سيدعبدالقادر غریب الله بن سيدعبدالجليل حنی حينی احمد آبادی كے تعم ہے لکھی ۔ اس كتاب كا گيار ہواں باب حضرت خواجه معین الدين چشتی كا حضور غوث اعظم ہے فیض بیانے كے بارے میں ہے ۔ قطب خلائق اور قدوة المشارخ امير محمد من نے " لطائف الغرائب " میں قطب العالم نصيرالدين محود (ان كی قبر كوالله تعالی امير محمد من نے " لطائف الغرائب " میں قطب العالم نصيرالدين محود (ان كی قبر كوالله تعالی امير محمد من نے " لطائف الغرائب " میں قطب العالم نصيرالدين محود (ان كی قبر كوالله تعالی امير محمد من نے " لطائف الغرائب " میں قطب العالم نصيرالدين محود (ان كی قبر كوالله تعالی ا

نورانی کرے) کی زبانی ذکر فرمایا کہ جب اللہ نتحالی کے حکم سے حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ میرابیقدم اللہ کے ہرولی کے گردن بر ہے توسارے اولیاء اللہ نے اپنی کردنیں حضور غوشیت ما ب کے قدم کے نیچے رکھ دیں اور خواجہ عین الدین نے ، جواس وفت نوجوان تھے اور خراسان کے لئی بہاڑی غار کے میں ریاضت اور مجاہدہ فرمار ہے تھے، اس علم البی پراطلاع پاتے ہی تمام اولیائے کرام سے پہلے اپناسر جھکانے کی جلدی کی اورسرمبارک زمین پرد کھ کرفر مایا کہ ' بلکہ حضور کے قدم میر نے سریز'۔ اللہ عز وجل نے میرحال حضور قوت اعظم پرظا ہر کر دیا تو حضور قوت یاک نے خواجہ بزرگ کے بارے میں اولیائے کرام کے جمع میں ارشا وفر مایا کہ ہمارے قدم مبارک کے نیچے اللہ کے ولیوں اور دوستول کے کرون رکھنے میں غیاث الدین کے بیٹے بیٹی (خواجہ بزرگ) نے سبقت کی۔ لہذا وہ اپنی انکساری اور حسن اوب کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کامحبوب ہو گیا اور قریب ہے کہ ملک ہندوستان کی حکومت کی باکیس اس کے ہاتھ دے دی جانیں اور جبیا غوت اعظم رضی الله عنه نے فرمایا وییا ہی ہوا اور مولانا سے محمد جمال الدین سہروردی نے ''سیرالعارفین'' میں لکھا کہ بہاڑوں میں سے کسی بہاڑ میں حضرت خواجہ حين الدين چنتی حضورغوث اعظم رضی الله تعالی عنهٔ کے ساتھ اکٹھا ہوئے اور حضور کی خدمت میں ستاون دن اور رات حاضر رہے اور حضور سے طرح طرح کے فیوض باطنی اور کمالات حاصل فرمائے۔سید آ دم تقش بندی نے '' نکات الاسرار'' میں ذکر کیا ک حضرت سی فریدالدین سیخ شکر قدس سرهٔ کی مجلس مبارک میں اولیائے کرام کی کر دنوں پر حضورغوجيت مآب كے قدم مبارك كے ركھے جانے كا ذكر جلانو حضرت سيخ فريدالدين نے فرمایا کدا کرمیں اس زمانے میں ہوتا تو حضورغوشیت ما ب کا قدم اپنی کردن پر رکھتا اور فخر کے ساتھ ریم عرض کرتا کہ حضور کا قدم مبارک میری آتھوں کی بیلی پر اور پینے حسن قطنی كے اوتے تئے نور اللہ نے ''لطائف قادر بیا' میں لکھا كہ خواجہ عین الدین نے سركارغوث العظم ہے عراق طلب کیا تو حضرت غوث نے فرمایا کہ عراق تو ہم نے (حضرت شخ) شہاب الدين عمرسمروردى كود ما اورتم كوبم مندوية بيل اللدتعالى ان سب سے راضى مو خاندان صابری چستی کے عزیروں میں سے ایک عزیر نے اس ارشادغویہ

كمتعلق الكروز محققير سيكها كه كليه كالسيغ سب جزئيات كوليني جمله اولياء الله،

حضورغوث اعظم سے الے ،حضور کے زمانے والے اورحضور کے بعدوالوں ،سب کے کیے (ان کے سواجو مستنی ہیں) اس ارشاد گرامی کے بیمعنی لینا اچھا ہے کہ جملہ انبیاعلیہم الصلؤة والسلام مع حضرت عيسى عليه السلام كركه وه بجردوباره تشريف لاتين كاوربيه سارے انبیا بالا تفاق جملہ مخلوقات سے انقل ہیں ، ان کے استناکے بعد اکلوں برحضور غوث اعظم کا قدم (صحابہ کرام ، اہل بیت وائمہ کرام ) پرایسے ہے جیسے بیٹے کا قدم باپ یراور جوحضور توشیت مآب کے ہم عصر میں ان سے لے کرسب پچھلوں پر ایسے ہے جیسے باب کا قدم بیٹے ، یعنی پہلی صورت میں قدم کوایسے جانے جیسے کوئی باب اسیے بیٹے کو شفقت ہے اس کی سعادت مندی اور نیک بحتی کی وجہ سے اینے کندھے پر بٹھالے۔اس صورت میں باپ پر بینے کی فضیلت لازم نہیں آئی جیسا کہرسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے مولاعلی کرم اللہ تعالی و جہہ، کو بت تو ڑنے کے لیے اپنے میارک کندھے پر بٹھایا اور حضرت حسنین رضی الله نتحالی عنها کو اینے میارک کندھوں پرسوار کرتے ہتھے، وہی مثل يهال ہے اور دوسري صورت ميں قدم كوايسے جانے كه كوئى بيٹا اينے باب كے قدم كواس کے بلند مرتبہ اور رتبہ کی زیادتی بااس کی تعظیم اور بزرگی کے لیے اپنے سر پرز کھ لے۔اس صورت میں البتہ باپ کی فضیلت بیٹے پر ہے اور یہی فضیلت یہال مقصود ہے۔ کیس اس تا ویل کے لحاظ سے اُس ارشادغوشیہ کوعام کرنے میں کوئی وشواری مہیں ہے۔ یہاں پران عزيز كامقوله ختم ہوا۔ میں کہتا ہوں كہ اگر چہ بیہ تا دیل جھی ممکن ہے مگر اس كی كوئی حاجت نہیں ہے کیونکہ تورث اعظم کاارشا و ہے۔قدمی هذاعلی رقبة کل ولی الله۔اور ساري يتمبرمع عيسى عليهم السلام لفظ انبياءاوررسول يسيمشهورين اورصحابه كرام رضوان التدنعاني عيهم المعين لفظ صحابه سيمعروف اورابل بيت عظام لفظ إبل بيت سيموسوم اور ائمه ابل ببیت علی جدیم وظییم السلام لفظ امام مصحروف بین اور کلمه و ولی الله "ان سب بزرگان دین برلا گوہوتا ہے جوان کے بعد ہیں۔ رسول الشصلی الله علیہ وسلم کے ساھی صحابہ کیے جاتے ہیں پھر جب ایک جماعت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی صحبت سے مشرف ہونی تو اہیں تا بعین کہنے لگے، جوان کے بھی بعد تصان کو نتیج تا بعین اور کے بعد والے خواص امت کو زاہر عابد کہنے لگے اور خواص قوم صوفیہ اور تصوف کے نام سے محصوص ہوے اور بینام دوسری صدی جری کے بعدرائے ہوا۔حضرت ابوہاتم سب سے

بہلے خص ہیں جنھیں صوفی کہا گیا۔لہٰداولی اللہ کے لفظ سے بغیر کسی تاویل کے ریسب یعنی انبیاءوصحابہ واہل ہیت وائم پرسب کے سب خود بخو دمشنی ہیں۔

منبيهه

بعض المتى حضرت محبوب الهي قدس الله تعالى سرة العزيز كوحضور برنور محبوب سجانی رضی الله نعالی عنهٔ پرفضیلت دیتے ہیں کہ اس جگہ ذات سے نسبت ہے اور یہاں صفات ہے۔ میں کہتا ہوں کہ حضرت سیدناعیسی علیہ الصلوۃ والسلام کالقب یاک روح الله ہے اور حضور پر نورسید عالم صلی الله علیہ وسلم کا لقب مبارک روح الحق ہے، یہاں کیا لہیں گے اور تحقیق ریہ ہے کہ مجبوبیت واتبہ کا میمقام تمام محبوبوں کے سردار حضورا کرم صلی التدعليه وسلم كى صفت ہے۔ كى دوسرے كواس اعلى مقام سے كوئى حصه ملاہے وہ سركار دو عالم صلى الله عليه وسلم كى محبوبيت كاعلس اور سابيه ہے۔حضور والاصلى الله عليه وسلم كالقب حبیب اللہ ہے جوس وات کی طرف نبت ہے جب اس کاعلی ہمارے آ قاسیدنا غوث اعظم برجگمگایا تو آپ نے اپنالقب مجبوب سبحانی رکھاجس کا بھید جانے والوں سے چھیا ہوا ہیں ہے۔حضور غوث اعظم کے بعد جب حضرت محبوب الہی کو بھی اس تعت کے دريا سے حصہ ملاتو آپ نے صفات کی طرف نسبت کو پہندنہ کیا کہ حضور پر نورغوث اعظم رضی الله عنهٔ سے برابری کا خیال پیدانہ ہو بلکہ ذات کی جانب نسبت کی کہ حضور اقدیں سيدالمرسلين صلى اللدتعالى عليهوسلم سع برابرى كى توبرگزكونى صورت ميسرتيس جيها كمتبر اقدس كى سيرهيول كے ليے وارد ہے كہ سيد عالم صلى الله عليه وسلم بہلى سيرهي يرقيام فرمات صدیق اکبروسی الله عنه نے دوسری سیرسی اختیاری اور فاروق اعظم رضی الله عنه نے تيسري سيرهي پيندکي اور جب عثان عني رضي الله عنه کي باري آئي تو آپ بهلي ہي سيرهي پر تشریف کے گئے۔ محابہ نے اس کی وجہ ہو جھی تو فرمایا کہ کوئی اور سیرھی بیجے ہی ہیں اگر آخری سیرهی پر کھڑا ہوتا تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے برابری کا خیال پیدا ہوتا اور دوسری سیرهی برابو برصدیق رضی الله عنهٔ کے ساتھ۔اب چونکہ میں بہلی سیرهی برچلا گیا توسي كوجى سرورعالم سلى الله عليه وسلم كے ساتھ برابرى كاخيال بيدان ہوگا۔

ال كے علاوہ مير كه جب صوفيہ كے نز ديك تمام ضفات عين ذات ہيں تو دونوں

نبتوں کا حاصل ایک ہی ہوگا۔ خلاصہ بید کہ اس متم کی باریکیوں کی وجہ سے حفزت محبوب اللی کو حضور پر نور محبوب سبحانی رضی اللہ عنه 'پر نضیلت کلی وینا بڑی نادانی ہے کہ تمام اولیائے کرام سید ناغوث یاک رضی اللہ عنه 'کی نضیلت جلیلہ پر متفق بیں تواجما عی مسکوں کواس طرح نہیں توڑا جا سکتا جس طرح کہ ان مبارک لقبوں کی وجہ سے ہر دو محبوبوں کو صحابہ کرام اور اہل بیت عظام پر فضیلت نہیں وی جاسکتی۔ ولا حول ولاقوة الا بالله العلی العظیم و احرد عوانا ان الحمد لله رب العالمین۔

خوب مجھلو کہ جب سالک کی سیرانی الله قریب احتم ہوتی ہے اور ایک ساعت کے علاوہ کوئی ساعت باقی تہیں رہتی اس وقت اہلیس تعین آتا ہے جیسا کہ دنیاوی موت کے وقت این نقس نایاک کے ساتھ آتا ہے اور بیکام اپنی ذریت سے ہیں لیتا اور جس ظرح موت کے وفت ایمان غارت کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر جن پرالٹدر حم فر مائے اور میرایروردگارتو براغفورورجیم ہے(ایمان غارت کرنے میں ابلیس ناکام رہتاہے)۔اس طرح اس ساعت کو، جوسا لک کی کوششول کالب لباب ہے، غارت کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر جو تیرا پروردگار جاہے۔ بے شک اللہ علیم و حکیم ہے۔ اگر فضل الہی شامل حال ہو اوراولیاءاللہ کی توجہ اس ہے کس ولا جارسا لک کے باطن کی طرف ہوتو اُسے چھٹکارامل جاتا ہے ورنہ بیں ملتا۔ سیدناغوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنهٔ فرماتے ہیں کہ میں سیاحت کرتا ہواایک صحرامیں پہنچا۔ کی روز مجھے یانی نہ ملا مجھے بیاس نے پریشان کیا۔ ناگاہ ایک بادل نے سابید الا اور اس سے سینم کی ما نندایک چیز خمود ار ہوئی کہ میں اس سے سیراب ہوا پھر میں نے ایک روشی دیکھی کہ آسان کا کنارہ اس سے روش ہوگیا اور اس سے ایک صورت ظاہر ہوئی اور اس ہے ایک آواز جھے سنائی دی کہا ہے عبدالقادر میں تیرایروردگار ہوں ، میں نے حرام چیزیں تھے پر حلال کیں۔ میں نے بیات س کراعو ذب الله من الشيطن السرحيم يزهااوركها كهكعون دورجو فورأوه روشني اندهير بيساوروه صورت دهوين ے بدل کئی اور مجھ سے کہا کہ اے عبدالقادر! تم نے اپنے علم اور اپنے پروردگار کے علم سے جھے سے نجات یا تی ۔خدا کی قسم اس قسم کے واقعات سے ستر اہل طریقت کو گمراہ کر چکا

ہوں ۔ میں نے کہا کہ بیر : صرف میرے رب کافضل واحسان ہے۔ سیدناغوث اعظم

سے لوگوں نے بوچھا کہ آپ کو کیسے علم ہوا کہ وہ شیطان ہے، فرمایا اس کے اس قول سے

كه ميں نے حرام کوتمہارے ليے حلال كيا۔ ميں تمجھ گيا كەت تعالى گناه كا تعلم ہيں ويتا۔

جب سالک سیرالی اللہ سے فارغ ہوکر سیر فی اللہ میں قدم رکھتا ہے اور اینے درجوں میں ترقی حاصل کرتا ہے تو ان میں بعض اس مقام کی مجلیوں کے وار دہونے سے ساکت اورخاموش ہوکردم سادھ لیتے ہیں اور ان کا ظرف اتنابلند ہوتا ہے کہ بہاڑوں اور دریا ول جیسے برے برے بھید کو بھی ضبط کر لیتے ہیں اور اسے ظاہر ہیں ہونے دیتے اوران میں بعض صبط ہیں کریائے اور زبان سے کہدر سیتے ہیں جیسے سب حانی ما اعظم شانی (میں پاک ہوں اور میری شان میسی بلند ہے) اور لیس فی جبتی سوی الله (میرے جے میں خدا کے سوا بھی ہیں) تو اس مسم کی باتوں سے ان پر کوئی عذاب اور وبال ہیں آتا كيونكته وه ضبط كي طاقت اوراس كي حفاظت كي قدرت تبيل يائة للهذا معذور ومجبور بين \_ اولیائے کرام اور علمائے عظام نے ان باتوں کوسلجھانے اور عوام کوسمجھانے اور تسکین وبیتے کے لیے اس معاملے میں بہت ہی مثالیں دی ہیں حالانکہ کسی مثال سے بھی اس حقیقت کو بھیناممکن ہیں۔ جیسے جنات کی گفتگو، جوانسان سے بدن میں حلول کرجائے کہ بظاہروہ انسان کی زبان ہے اور حقیقتا جن کا کلام۔ جنی بدن اس محص کی زبان سے بولتا ا اس کے ہاتھوں سے کام کرتا ہے، اس کے بیروں سے چلتا ہے اور اس کے منھ سے کھا تا ہے، بیمیری آنکھوں کا دیکھا ہوا واقعہ ہے کہ ایک جھوٹی سیار کی کوآسیب کاخلل ہوگیا۔ایک وفت میں وہ نوسیر ایکا ہوا کھانا کھالیتی تھی، میں نے اس کا علاج کیا اور وہ تندرست موکی ۔ تو کیاتمہارا خیال ہے کہ وہ چند برس کی جھوتی بی جو آ دھ یا وسے زیادہ ميں کھاسكتى ،ايك دم نوسير کھا جائے اور اسے مضم بھی كرنے ۔ ظاہر ہے كہ وہ جن كھا تا تھا اوراس لڑکی کے منصہ ہے کھا تا تھا اور ویکھنے والے بہی جھنے کہ بیاڑ کی ہی کھارہی ہے۔ أسيى فدرت كوحفرت في تعالى كى فدرت ہے كيا نسبت! اگر الله تعالى الييخ بندوں میں سے سی بندہ کواسیے کلام کامظہر بنا و ہے اور اس کی زبان سے کلام فرمائے تو کیا تعجب سياتووه جوتم اناالحق اورسب حانى ما اعظم شانى سنت بوتؤريروى كهتاب جساريها زيبائية حالانكنتم فينيات بزيداور سين منصوركي زبان سين است نيان وورث ادروات بلكنه يون كها جائے كه بالكل واقعہ كے مطابق وہ آواز ہے جوحفرت موسى عليه

السلام نے درخت سے کی کرو اے مولی میں ہی اللہ ہوں تمام عالم کار دروگار۔ وو تو کیا بياس درخت في كها تقارالله كالسم بيدرخت في بين كها بلكدرب العالمين في فرمايا تقا اگر چەسنادرخت سے گیا۔ای طرح الله تعالی اگرانسانی کلے سے، جودرخت سے زیادہ شرافت رکھتا ہے، کلام فر مائے اور لوگوں کوانسانی کلے سے وہ آواز سنائی ویے تو کیا تعجب ہے۔ان کا کہا ہوا اللہ کا فرمایا ہواہے اگر چہوہ انسان کے گلے سے ہی سنائی دے رہا ہے۔ بظاہراس کلام کا کہنے والا انسان ہے لیکن در حقیقت پیراسی کلام کرنے والے کا کلام ہے اور انسان نے اس کی صفت کلیمی سے حصہ پایا اور اس کا کلام حقیقی ہر کسی کی سمجھ میں تہیں آتا۔ یہاں اس ظاہری منتکم (انسان) نے خود کو فنا کرکے اس منتکم حقیقی (اللہ تعالیٰ ) کے کہلانے سے وہ بات کہی ہے کہ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ معاذ اللہ اس نے اسیخ تقس کے فریب سے کہی ہے۔ جیسے فرعون بے سامان کا کہنا انسیا دب تھے الا عہلے (میں تہارا برا برور دگار ہوں) تواس نے بیہ بات این خودی سے کہی اور بیاولیائے کرام ا پنی خودی ہے گزر کے کہتے ہیں کہ وہ مشکلم حقیقی ان ہے کہلوا تا ہے اور بیربات چھیی ہوئی تہیں ہے۔لہذا میراولیائے کرام مقبول ہوئے اور وہ فرعون مردود اور یہی فرق فرعون اور حسین منصور کے مقو لے میں ہے کہ منصور کا مقولہ ان کی خودی سے نہ تھا ، انہوں نے اپنی ہستی کوفنا کرنے کے بعد کہا تھا اور فرعون کا مقولہ خودی پر قائم تھا۔ جب اولیاءاللہ برحال کا غلبہ ہوتا ہے اور وہ بے قابو ہوجاتے ہیں تو وہ بیراز طاہر کردیتے ہیں اور اس حال کو '' حالت سکر'' کہتے ہیں۔سکراور صحود و مقام ہیں۔اگر سالک کاشعور اللہ تعالیٰ کی تجلیات واردہوتے وفت برقراررہے توبیھوے ورنہ شکرے۔ حالت سکر کانہ کوئی اعتبار کیا جاتا ہے اور نہ اہل سکر سے بازیری ہوتی ہے جیسے مجنونوں سے اس حالت کے اقوال یقین و . دلیل لانے کے قابل بھی نہیں ہوتے بلکہ اہل صحویر اس کا دور کرنا لا زمی اور ضروری ہوتا ہے چنانچے مشہور ہے کہ حضرت عوث اعظم نے فرمایا کہ منصور کے زمانے میں کوئی ایبانہ تھا کہ اس کی دشکیری کرتا اگر میں اس وفت ہوتا نو اُس کا ہاتھ تھا م لیتا لیعنی چونکہ اہل صحویر اس کی روک نقام ضروری ہے تو میں ان کی (منصور) اس بے خودی کی حالت میں وتتكيرى كرتااورابين باطن بسائبين ضبط كي قونت عطا كرناب بيحالت سكر بهت بساولياء الله يروارد ہونی ہے اور اس حالت میں جو کلمات ادا ہوتے بین انہیں و مشطحیات مسلحیات

بین اوران کا پھھاعتبار ہیں ہوتا۔اس بارے میں داراشکوہ نے ایک مقصل رسالہ ککھااور اینے زمانہ تک ہر طبقے کے شطحیات جمع کئے ہیں۔ جنے اس بارے میں زیادہ معلومات کرنا ہووہ اس رسالہ کو دیکھے۔ اس وقت کے ملے کلام الہی کاطل اورعکس ہوتے ہیں۔ بعض اولياءاللدا بني تمام عمراسي حالت مين ذو بےرہتے ہیں جیسے ستین منصور قدس سرۂ اور بعض ے تمام عمر ظاہر ہمیں ہوتے اور بیلوگ ضبط کرنے والوں کے بروں اور حضور سیدالمرسلین صلی الله علیہ وسلم کے خاص وارتوں میں شار ہوتے ہیں جیسے خلفائے راشدین ،حضرت امام حسن ،حضرت امام حسين اورتمام صحابه كرام اورحضورغوث اعظم رضوان اللدتعا في عليهم اجمعین اور بعض کی حالت مختلف ہوتی ہے۔ بھی ضبط کی طافت نہ یا کرراز کھول بیٹھتے ہیں اور جب اہیں افاقہ ہوتا ہے تو فورا تو بہرتے ہیں اور رجوع کرتے ہیں اور بھی اس بات کی کافی دلیل ہے کہ پیرحضرات حالت صحوبیں ایسے حکموں کے صا در ہونے برراضی کہیں اوران کے ظاہر ہوجانے کواپنی طرف نسبت کئے جانے کوئی نہیں بچھتے ورنہ تو ہداور ندامت کیول کرتے ، وہ کریں بھی کیا۔ وہ کلام نہ خودان کی طرف ہے ہوتا ہے ، نہان کے حواس کی سلامتی کے وقت طاہر ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ بایز بدبسطا می ہے کہا گیا کہ بیہ لیسی باتیں ہیں جو بھی بھی آنے کی زبان سے ہمارے کانوں میں آئی ہیں۔ قرمایا بایزید! نے ہرگزید کلے ہیں کے اور وہ ہرگز ہیں کہ سکتا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت آپ نے ہی فرمائے ہیں۔فرمایا اگرتم اب بیہ کلے سنونو میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ مجھے خنجر سے حتم کردینا۔ لوگوں نے حتجروں پر دھار چڑھوا کرر کھ لیا یہاں تک کہ حضرت پروہ حالت پرطاری ہوتی اور آب نے سب جانی مااعظم شانی کہنا شروع کیا تولوگوں نے آپ کے علم کے مطابق آپ پر حنجر جلائے۔ جو تھی آپ کو خبر مار تا اس کا زخم خود اس کے بدن پرای جگہ آجا تا اور حضرت کے جسم پر کوئی نشان بھی نہ پڑا۔ فر مایا میں نہ کہتا تھا كه وه ابويزيد تبين كہتا، وہى فرما تا ہے جسے بير كہنا زيبا ہے۔اگر كوئى بخص حالت صحواور الينے حواس كى سلامتى كے وفت اس مسم كے كلے كہے كہة وه زنديق اور مربد ہوجا تا ہے اور واجب الفتل ہے۔ اس کیے تو حید وجودی کو تعلیم کرنے کے باوجود کہتے ہیں کہ جوفرق مراتب نه كرے وہ زنديق ہے لين اگرتو تنزل كے مرتبول كالحاظ نه كرے اور زيدكواس شكل أورصورت بيل خدا مجه ليتورية حيد وجودي كهال ربي كهنومكن كوواجب وعصفه لكا

خلاصة كلام يه كه يتخن قال نهيں حال ہے اور جب تك حال وار دند ہو، پچھ نہيں ہے۔ اس مسئلے ميں جب تك آ دمی وہاں نہ پنچے كلام نہيں كرسكتا اس ليے كه اس كی سمجھ سے پرے اور عقل سے دور ہے۔ بيسب ميں نے اس ليے لكھ ديا كه اس زمانه ميں اكثر اليى تو حيد كے قائل بائے جاتے ہيں تو ان سے ميل جول كی ضرورت نہيں ہے نہ الجھنے كی حاجت۔

حضرت جنید بغدادی ہے لوگوں نے عض کیا کہ حضوراس کی کیا وجہ ہے کہ ایک اچھا بھلا آ دمی ایک آ واز سنتا ہے اور اس کی طبیعت میں ایک بے چینی اور گھراہ نے بیدا ہوجاتی ہے اور وہ خلاف عادت حرکتیں کرنے لگتا ہے۔ فر مایا: اللہ تعالیٰ نے روز از ل آ دم علیہ السلام کی اولا دسے الست ہو بیکم ، کا خطاب فر مایا۔ اس خطاب کی شیر نی اور چیاشی انہیں یا د آ جاتی ہے اور اس وجہ سے وہ رقص کرنے لگتے ہیں۔ یہیں سے بی نکتہ معلوم ہوتا ہے جو کہتے ہیں کہ ہر یکی آ واز کسی سنے والے کے دل میں بچھ ہیں ڈالتی بلکہ جو بچھاس کے دل میں بوتا ہے اس کو ہلا دیتی ہے۔ سیدعبدالقادر جیلائی فرماتے ہیں کہ 'میں نے تمام روحوں کو میں ہوتا ہے اس کو ہلا دیتی ہے۔ سیدعبدالقادر جیلائی فرماتے ہیں کہ 'میں نے تمام روحوں کو دیکھا کہ ربعز وجل کے خطاب 'الست ہر بکم 'کے بعدا ہے قالبوں میں رقص کرتی تھیں۔'' بہی سب ہے کہ ساع ہر انسان کی روح کو اچھا لگتا ہے بلکہ بعض حیوان بھی اس کی لذت سے فیض پاتے ہیں تا کہ ان انسان نماصور توں کے لیے غیرت اور عبرت کا تازیانہ ہوجو چو پایوں کی طرح بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں اور اللہ ہی ہدایت و سے والا ہے۔

سیدناغوت اعظم کوجناب باری جل جلالہ سے الہام ہوا کہ کے ل طور بیسن المناسوت والد جبروت فہو ملکوت و کل طور بین الملکوت واللاهوت فہو حبروت فیمن من المطرودین (لیخی اگر سمالک نے مقامات ملکوت و جروت کی سیر سے فارغ ہوکرلا ہوت کی سیر کوچھوڑ دیا یعنی ذات بحت میں مقامات ملکوت و جروت کی سیر سے فارغ ہوکرلا ہوت کی سیر کوچھوڑ دیا یعنی ذات بحت میں سیر نہ کی اسیر جروت پر ہی اکتفا کر کے بیٹھ گیا تو وہ کوئی فضیلت نہیں رکھتا اور بارگاہ اللی کا قرب اسے میسر نہیں آ سکتا۔ ابھی ذات بحت تو بہت دور ہے اسے تو کامل بھی نہیں کہ سیکتے چہ جا سیکہ مکمل اتو اس خص کا کیا حال ہوگا جو اس ملکوت یا ناسوت پر پاواں تو گر کر بیٹھ جا ہے وہ خود بہت دور اور بڑا محروم ہے۔ اپس لازم ہے کہ پہلے ان بین مقاموں میں سے کی مقام کو اپنی بہت دور اور بڑا محروم ہے۔ اپس لازم ہے کہ پہلے ان بین مقاموں میں سے کی مقام کو اپنی

مراد کی انتها بلکدا پی سیر کی غایت نه جانے۔ چونکہ کسی راستے کی منزلیں بہت می نہیں ہوتیں۔ جلد ہی قدم صدق بردھا کر گزرجائے اوراللہ تعالی کے حکم سے چوشے مقام بینی لا ہوت کی سیر کرے اُسی وقت درجہ کمال حاصل ہوگا اور ولی کہلائے جانے کا مستحق ہوگا ،اس سے پہلے تو ولایت کی خوشبو بھی اس کے دماغ تک نہیں پہنچے گی۔افسوں ان لوگوں پر جوسیر ناسوتی سے بھی واقف نہیں بورخو دکوا کا براولیاء میں شار کراتے ہیں۔

☆

صوفی کوفقیہ کی ضرورت ہے، فقیہ صوفی کامخاج نہیں۔ بہی سیدناغوث اعظم نے فرمایا۔ اگر چیصوفی کا مرتبہ فقیہہ سے بلند ہوا در بعض صوفیہ فقیہ اسے کہتے ہیں کہ عارف لیمی صوفی بھی ہو۔ تو دہ فقیہ جوصوفی بھی ہواس کا مرتبہ صوفی محض سے بلند ہے۔

☆

آنے والے حالات کا اگر کشف ہوجائے تو جب تک وہ واقع نہ ہوجا ہیں ،
اُن پرنہ تو خوداعنبار کرنے نہ مخلوق کو بتائے کیونکہ وہ واقعہ نہ ہونے کی صورت ہیں جھوٹا مشہور ہوجائے گا۔ اُن لیے کہ شان خداوندی ایک ہی عنوان پڑہیں ہے بلکہ کل یوم هوفیی شان (وہ ہرروزایک بی شان میں ہے)۔ تو جس وقت وہ بات تھے کشف سے معلوم ہوئی ، ہوسکتا ہے وہی تھے اور درست ہواور اب شان پر ور دگار لطف سے قہر کی معلوم ہوئی ، ہوسکتا ہے وہی تھے اور درست ہواور اب شان پر ور دگار لطف سے قہر کی طرف یا قہر سے لطف کی طرف آگی اور تیرے علم کے خلاف ظاہر ہوا تو اس کے اظہار کی حجہ سے نادم اور شرمندہ ہوگا اور جھوٹا قراریا ہے گا اور چھوٹے برے تھے پر ہسیں گے۔ یہ نصیحت حضورغوث اعظم کی ہو اللہ اعلم بالصواب والیہ المرجع و المآب۔

☆

حضورغوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گیارہویں کی فاتحہ مال واولا دہیں برکت مقصد پوراہونے اور مراد حاصل ہونے کے لیے خاص طور سے گیارہ رہے الثانی کو جائز اور مستحب ہے کہ بزرگانِ دین کے تجربہ میں آپکی ہے اور اس میں کو کی مانع شری نہیں نہیں ۔ بشرطیکہ حفل ممنوعات شرعیہ جسے ناج گانا جھوٹی روایات سے پاک ہو۔ بس یہی درود وکلمہ تلاوت قرآن مجید ، سیدنا غوث اعظم کے پاکیزہ خالات اور ذکر وکرامات کا بیان ہو۔ گیارہ ویں شریف کی ایس مجلس ہم قادر یوں کا عین ایمان ہے۔ خدا تعالیٰ قادر یوں کو قادر یوں کا عین ایمان ہے۔ خدا تعالیٰ ایمان کے دوران کا عین ایمان ہے۔ خدا تعالیٰ قادر یوں کو تا ہوں کے دوران کا عین ایمان ہے۔ خدا تعالیٰ میں کو تا دوران کو تا ہوں کی کیمان ہوں کی کیمان ہوں کو تا ہوں کو تا ہوں کی کیمان ہوں کو تا ہوں کیمان کیمان ہوں کو تا ہوں کیمان کا کیمان کا کوئی کیمان کیما

# مذكار عوست اعظم بضيخته

# علامه عبدالكيم شرف قادرى، لا جور، يا كستان

بسم الله الرحمن الرحيم

ایک مخترسا قافلہ گیلان سے روانہ ہوکرم کر خلوم وفنون بغداد جارہا تھا، مزلوں پر منزلیں طے کرتے ہوئے ہمدان نے بھا گے تزک پہنچے ہی تھے کہ ڈاکوجلہ آورہو گئے۔
وہ تعداد میں ساٹھ تھے۔انہوں نے بدردی سے لوٹ ماری اورسب مال ومتاع لوٹ کر ایک جگہ جمع کرلیا، تمام مسافر مارے دہشت کے دم بخو دہتے، ان میں ایک اٹھارہ سالہ نوجوان ایسا بھی تھا جس کے چہرے پر بلاکا اطمینان جھلک رہا تھا، خوف وہراس کی پر چھا تیں بھی اس کے چہرے پر دکھائی نہ دیتی تھیں، ایک ڈاکو نے پاس سے گزر تے ہوئے سرسری انداز میں پوچھ لیا کہ نوجوان : تہمارے پاس بھی بھے ہے؟ نوجوان نے بورے اطمینان سے جواب دیا ہال: میرے پاس چالیس دینار ہیں جو میری صدری میں بغل کے بیچے سلے ہوئے ہیں۔ ڈاکو نے خیال کیا کہ بینو جوان از راؤ مزاح یہ بات کہ درہا ہفتی کے بیت ہوئے مال کی ڈاکووک کوکون نشا ندہی کرتا ہے، یہ سوچتے ہوئے وہ آگے بوجھ ہوئے مال کی ڈاکووک کوکون نشا ندہی کرتا ہے، یہ سوچتے ہوئے وہ آگے بوجھ کیوں بتا تا، کھودی بھی وہی وہی وہی وہی وہی بیا کہ دوس اڈاکوادھر آ نکلا، اس نے بھی وہی سوال کیا، اسے بھی وہی وہی وہی برا مالا، وہ بھی کیوں بتا تا، کھودی ہوتا تو جھے کیوں بتا تا، بھی بات کہ دیہ بیت کہ دیہ جھے کے دون بیا تا ہوگھی کیوں بتا تا، بھی بات کہ دیہ جھے بے وقوف بنانا چاہتا ہے۔

ڈاکووں کاسردارایک ٹیلے کے پایم اوٹا ہوامال تقسیم کررہاتھا، ایک ڈاکونے اسے میخبر سنائی تو وہ چونئے بغیر ندرہ سکا۔اس نے بے بقینی کے ساتھ اس ڈاکو کی طرف دیکھا اور کہا کہ جب ہر شخص کی جان کے لالے پڑے ہوں اور ہر طرف دہشت ہی دہشت ہوگیا ہوئی ہوئی ہوئی ہو ایسے دفت میں کس کی رگ ظرافت بھڑک سکتی ہے، دوسرے ڈاکو نے بھیلی ہوئی ہو ،ایسے دفت میں کس کی رگ ظرافت بھڑک سکتی ہے، دوسرے ڈاکو نے

تقدیق کی کہ میرے ساتھ بھی ہے واقعہ بیٹ آچکا ہے و سردار نے بجس کے ہاتھوں مجور ہوکر
کہا: اس نوجوان کو بلایا جائے ، جب وہ نوجوان آیا تو سرداراس کے ملکوتی حسن ، شاہانہ وقار ،
تمکنت اور اظمینان واعناد ہے جر پورلب واجہ سے بے حد متاثر ہوا ، اس نے پوچھا صاحبر ادے: تیرے پاس چالیس وینار موجود ہیں؟ نوجوان نے اپنی صدری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جواب دیا ہاں: اس جگہ سلے ہوئے ہیں ، سردار نے مجسم جرت بن کر دوسرا سوال کیا کہ تم جائے ہو کہ بم ڈاکو ہیں اور تمام قافلے کی ایک ایک ایک ایک لوٹ چکے ہیں ،
تم نہ بناتے تو ہم شایر تمہاری طرف متوجہ بھی نہ ہوتے ، تم نے بی بنانے کی ضرورت کیوں میں شایر تمہاری طرف متوجہ بھی نہ ہوتے ، تم نے بی بنانے کی ضرورت کیوں فحسوں کی ؟ کہ تمہارے پاس چالیس دینار موجود ہیں اور صدری ہیں سلے ہوئے ہیں ،
نوجوان نے کمال سادگی سے جواب دیا :

میں نے گھر سے روانہ ہوتے وقت اپنی والدہ سے ہمیشہ جج بولنے کا وعدہ کیا تھا،
میرے بیچالیس دینار جاتے ہیں تو جا ئیں لیکن میں اپنی والدہ سے کیا ہوا وعدہ نہیں تو ڈسکا۔
نوجوان کے سید ھے سادے جملے براہ راست بردار کے دل و د ماغ پراٹر انداز
ہوئے ،اس کی روح تک کوجہ جوڑ ڈ الا پہند کھوں کے لیے تو دہ مبہوت ہوکررہ گیا، وہ ڈ اکوجو
در ندول کی طرح سافروں کو چیر بچاڑ کر رکھ دیتا تھا، تمام ساز وسامان لوٹ کر رفو جکر ہوجا تا
تھا اوراس کے دل پر ذرہ جربھی ملال نہ آتا تھا، آج ایک نوجوان کے چند جملے اسے گھائل کر
گئے۔وہ بچوں کی طرح بچوٹ کر دور ہاتھا، صابر ہی تھیں، شدت گریہ کے سبب اس
کی اس تھیں شاید زندگی میں بہلی باراشکوں کا لیلاب بہار ہی تھیں، شدت گریہ کے سبب اس
کی زبان گیگ ہوگی تھی، بچھ دیر کے بعد جب اسے قرار ملا تو اس نے بلکتے ہوئے کہا:

صاحبزادے: تو کس قدرمقدس ہے کہ تونے اپنی والدہ سے کیا ہوا عہد نہیں ہوڑا اور میں کتنا بد تسمت ہوں کہ زندگی بھراپنے رب کریم کے عبد کوتو ژتار ہا ، ہائے افسوس! میری زندگی ایسا متناع عزیز بربا و ہوگیا اور میں نے ایک بار بھی نہ سوچا کہ میں کیا کرر ہا ہوں؟ صاحبزادے: میں تمہارے ہاتھوں پراپنے سابقہ گنا ہوں کی توبہ کرتا ہوں اور تہہیں گواہ بنا کراپنے رب سے عہد کرتا ہوں کہ آئندہ بھی کسی کا تاحق دل نہیں دکھا وُں گا اور بقیہ وُندگی خدا دَر سول کے احجام وفرا میں بڑمل کرتے ہوئے گزار دوں گا۔'

ان کے ساتھی اس انقلاب کوجیرت کی نگاہون سے دیکھر ہے متصاور سوج رہے

سے کہ جوشخص موت کے رقص کو دل چسپی سے دیکھا کرتاتھا ، جومر نے والوں کی دل دہلادیے والی چینیں سن کربھی نہ پیچاتھا اور جو قساوت اور سنگدلی کا پیکر ہوا کرتا تھا۔ آج اسے کیا ہوگیا ہے کہ زار وقطار رور ہاہے اور پورے اعتاد کے ساتھا پی سابقہ زندگی کوچھوڑ نے کا اعلان کررہا ہے، پھرنہ جانے کیا ہوا کہ ہرایک نے اپنے دل ورماغ ہیں ایک برقی رواہراتے ہوئے محسوس کی اور سب بیک زبان بیکارا کھے:

سردار! آج تک رہزتی میں تو ہماری قیادت کرتار ہاہے، بدی کی راہول پر جلتے ہوئے تو ہماری کمان کرتار ہاہے۔آج جب کہتو خدا ورسول کی بیندیدہ راہ پر گامزن ہو چکا ہے اگرہم اپنی اسی راہ پر چلتے رہے ، تو اس سے برو ھر ہماری بدسمتی ہمیں ہوسکتی ، تجھے مبارک ہو کہ اس خوش بھتی اور طالع مندی میں ہم بھی تیرے ساتھی ہوں گے اور تو پہلے کی طرح آئندہ بھی ہماراسردار ہوگا اور ہم تیرے وہی جال نثار ساتھی ہوں گے، ہم سے بیہ بے وفائی تہیں ہوسکتی کہ آج جب تم نیکی کے راستے پر چلنے لگے ہوتو ہم تمہارا ساتھ جھوڑ ویں۔ای وفتت لوٹا ہوا سارے کا سارا مال قافلے والوں کو والیس کردیا گیا۔[بہجۃ الاسرار،ص ۸۷] قافلے والوں کی مسرت وشاد مانی کا کوئی اندازہ نہ تھا اور وہ اس نوجوان کوعقیدت بھری تظروں سے دیکھ رہے تھے جس کی برکت سے نہصرف سب کی جان بچے کئی بلکہ وہ مال بھی والبس مل كيا جوكك چكا تفاءان كى حيرت بھى بجاتھى كيوں كەربةواييا بى تفاجيے كمان سے نكلا ہوا تیروالیں آجائے۔ انہیں معلوم ہیں تھا کہ ستفیل میں ریوجوان ،غوشیت کبری کے مقام پر فائز ہوگا اور زمانہ بھرکے اولیا اس کے سامنے ادب واحتر ام سے اپنی گردنیں خم کر دیں گے اور۔ اس کی ذات سے شریعت وطریقت کے بھی نہ خشک ہونے والے سرچشمے جاری ہول گے؟ ونيا أنبين محبوب سبحاني، قطب رباني، البازي الاشهب، كي الدين سيدنا لينيخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے باد کرتی ہے۔ اور بیر پہلی کھیپ تھی جوآپ کے دست اقدس پرتائب ہوئی

#### ولا دنت ونسب:

۰۷۴ه/۸۵۰۱ء کوشالی فارس میں ب<u>حیرهٔ خزر (</u>کیسین) کے جنوبی ساحل پر گیلان نامی زرخیز صوبہ کی ایک بستی نیف میں آپ کی ولا ذیت باسعاد کت ہوئی بیا قوت حمو<del>ی نے اس</del> نستی کانام بشیر بیان کیا ہے، بُستانی نے اپنے دائرۃ المعارف میں یوں تطبیق دی ہے کہ ایک بستی میں ولادت اور دوسری میں برورش ہوئی ہوگی۔[شاہ جیلان-عبدالنبی کو کب رضا اکیڈی، لاہور، ص ۱۹]

فطرى احترام شريعت:

شرعاً نابالغ بچہ، احکام شریعت کا مکلّف نہیں ہے لیکن حضرت شیخ ما در زاد ولی تھے، اس لیے شیرخواری کے زمانہ میں ماہ رمضان میں دن کے دفت دود ھابیں پیتے تھے۔

اشتياق علم:

بچوں کا تھیل کو میں مصروف ہونا ایک فطری نقاضا ہے لیکن حضرت بیٹنی پرتواہنداء ہی سے حفاظت الہی کا بہرہ لگا دیا گیا تھا۔ فرمائتے ہیں جب میں بچوں کے ساتھ تھیلئے کا ارادہ کرتا تو بچھے نیبی آ واز سنائی دیتی: تعال التی یا مبارک اے برکت والے میری طرف آ نومیں بھاگ کراپنی والدہ کی آغوش میں پناہ لے لیتا،آج بھی میں خلوت میں وہ آ واز سنتا ہوں۔[قلائدالجواہر،ص۳]

بچین میں اپنے علاقہ کے مدرسہ میں پڑھنے کے لیے جاتے، کسی نے پوچھا کہ آپ کواپی ولایت کاعلم کب ہوا؟ فرمایا: اس وقت جب میں دس سال کاتھا، گھرہے مدرسہ روانہ ہوتا تو میں دیکھا کہ فرشتے میرے اردگرد چل پھررے ہیں، جب میں مدرسہ پہنچا تو میں سُنٹا کہ فرشتے بچوں کو کہ درہے ہیں:

الله تعالیٰ کے ولی کو بیٹھنے کے لیے جگہ دو [زبدۃ الاسرار، ص ۲۸] شخصے یہ تارین ذیف تا مد ملہ نامہ میں شخصے ماتا ہے

شیخ محمد بن قائدادانی فرمانے ہیں میں نے سیدی شیخ عبدالقادر رضی اللہ تعالیٰ عنه ربید

ے پوچھا کہ آپ کی ولایت کا دارو مدار کس چیز برے؟ فرمایا: سچائی بر، میں نے بھی جھوٹ نہیں بولا ، حتیٰ کہ اس وفت بھی نہیں جب میں مدرسہ مد

حضرت شخ فرماتے ہیں: میں نوعرتها، عرف ( نو ذوالحہ) استی کے باہر نکلا اور ایک گائے کے بیجے چل دیا، گائے نے میری طرف متوجہ ہو کر کہا عبدالقادر: تو اس لیے پیدائہیں کیا گیا، میں گھرا کر گھر آگیا، مکان کی حجت پر چڑھا تو تجابات اُٹھا دیے گے اور میں نے ویکھا کہ تجاج میدان عرفات میں مجت ہیں، میرے دل میں علم دین حاصل کرنے کا مشوق جنوں خیز بیدا ہوگیا۔ میں نے والدہ ما جدہ سے عرض کیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے سیرد کر دیجے اور مجھے اجازت دیجے کہ بغداد جا کرعلم حاصل کروں اور اولیائے کرام کی زیارت کروں، والدہ نے سبب یو چھا تو میں نے ماجرا بیان کردیا، ان کی آئکھیں اشک بار ہوگئیں۔ والد کے جھوڑے ہوئے ای دیناروں میں سے چالیس مجھے دے دیے اور میری صدری عبدلیا اور خصت کرتے وقت فر بایا:

بینے: جا، میں نے کھے اللہ تعالیٰ کے سپر دکیا، قیامت سے پہلے میں تیراجیرہ نہ د کھے سکول گی۔[قلائکرالجواہر،ص۸-9]

راستے میں ڈاکوؤں کا واقعہ پیش آیا جس کا تذکرہ اس سے پہلے کیا جا چکا ہے۔

اس کے بعد بھی والدہ ماجدہ نفذی کی صورت میں وقتاً فو قتا کی میں۔ مناف

ورود بغداداور تحصيل علم:

حضرت شیخ ۱۰۹۵ و ۱۰۹۵ میں اٹھارہ سال کی عمر میں بغداد بہنچے، پورے غور وخوض اور آگئی کے ساتھ قرآن یاک بڑھنے کے بعدائیے دور کے نابغہ روز گارعلا وفضلا

سے فقد، حدیث اور نصوف کاعلم حاصل کیا اور عملی طور پر ریاضت و مجاہدہ کے دشوار گزار

مرا لا مقيد.

ابوالوفاء على بن عقبل حنبلى ،ابوالخطاب محفوظ كلوذ افى حنبلى ،ابوالحن محمدا بن قاضى ابو يعلَىٰ حنبلى اور قاضى ابوسعيد مبارك بن على مُحرِّر مى حنبلى ، ان حضرت سے فقد کے اصول وفر وع

اورخلافیات پڑھے۔

اساندهٔ صدیت:

ابوغالب محمد بن الحسن با قلانی ، ابوسعید محمد بن عبدالگریم ، ابو بکر احمد بن مظفر ، ابو جعفر بن احمد بن الحسین القاری السراج وغیر ہم۔

استادادب:

ابوز کریا یکی بن علی تبریزی

اساتدة سلوك:

حضرت ابوالخیرهما دبن مسلم بن دروه دباس اور قاضی ابوسعیدمبارک مُزّ می موَخر الذکرنے حضرت شیخ کوخرقهٔ خلافت بھی عطا فرمایا۔

حضرت فاضي ابوسعيد مخرى نے فرمایا:

عبدالقادرجيلى نے محصه خرقه خلافت بہنا اور میں نے ان سے بہنا، ہم میں

ے ہرایک دوسرے سے برکت حاصل کرے گا۔[فلائدالجواہر۔ص، اے

رياضت شاقد:

﴾ مراحل کمال ثابت قدی سے مطے کئے۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں: مراحل کمال ثابت قدی سے مطے کئے۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں: میں عراق کے صحرااور ور اپنوں میں پچیس سال تنہا مصروف سیاحت رہا، نہ میں کو بہچانتا تھا اور نہ بچھے کوئی بہچانتا تھا، میر ہے پاس رجال غیب اور جنات کے گروہ در گروہ آتے تھے۔ میں انہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت کا راستہ دکھا تا تھا، عراق میں داخل ہوتے ہی حصرت خصر علیہ السلام کی مجھ سے دوئتی ہوگئی۔ اس وقت میں انہیں نہیں بہچانتا تھا، انہوں نے مجھے سے حکیا کہ میں ان کے عظم کی خلاف ورزی نہ کروں، ایک دفعہ انہوں نے مجھے ایک جگھ میا اور خود چلے گئے ، ایک سال کے بعد واپس آئے ، اس طرح میں تین سال وہاں تھنہ را رہا۔ وہ ایک سال کے بعد آتے اور چلے جاتے۔ [الطبقات الکبرئ للشعر انی ،مھر۔ ا/ ۱۲۹]

یہ وہ دور تھا جب بغداد میں قحط واقع ہواتھا، غلّے اور خوراک کی شدید قلت پیدا ہوگی ، حضرت شخ جنگلوں ارویرانوں کا رُخ کرتے تا کہ درختوں یا سبزی کے چوں سے بھوک کا علاج کیا جا سکے، جہاں جاتے درویشوں کا بچوم دیکھ کرواپس آ جاتے ،ایے بی عالم میں ایک وفعہ پھر پھر اکر سوق الریحانیان کی معجد میں تشریف لائے ، فاقے کی شدت اس مدتک بیانج گئی کہ موت سامنے دکھائی دینے گئی ،استے میں ایک عجمی خص معجد میں آیا اور کھانا کھانے لگا، اس نے قتم وے کر آپ کو بھی اپنے ساتھ شریک کرلیا، اور جب اے معلوم ہوا کہ یہ عبدالقادر جیلائی ہیں تو وہ پریشان ہوگیا، پوچھنے پر بٹایا کہ آپ کی والدہ نے آٹھ دینار آپ کے لیے دیے جھن ہلاش بسیار کے باوجود آپ سے ملاقات نہ ہوگی۔ تین دن دینار آپ کے لیے کہنیں ملاتو میں نے آپ کی والدہ کی دی ہوئی رقم سے بیکھانا دیا ہوگیا۔ اور حسان میں آپ کا مہمان ہوں، حضرت نے اسے میں آپ کا مہمان ہوں، حضرت نے اسلی دی ، بچا ہوا کھانا اور بچھو یناروے کراہے رخصت کر دیا۔ [قلائد الجوا ہر ص ۱۰]

حضرت شیخ ضیاء الدین ابولفر موی اینے والدگرامی حضرت شیخ می الدین عبدالقا در جیلانی رضی الند تعالی عنه ہے راوی ہیں کہ ایک وفعہ دوران سیاحت ایک ایسے جنگل میں چلا گیا جہاں یانی نا بید تھا۔ کی دن پانی ہے بغیر گزر گئے، بیاس کی شدت حدسے براہ گئی تو اللہ تعالی کے فضل ہے ایک بادل نمودار ہوا، بارش ہوئی اوراس کے چند قطروں سے سکون ملاء اس کے بعد ایک نور ظاہر ہوا جس نے تمام افن کا احاط کرلیا اور بجیب صورت

مودار ہوئی اسنے کہا:

اے عبدالقادر: میں تیرا پر دردگار ہوں، میں نے تمہارے لیے وہ سب چیزیں حلال کردی ہیں جو دوسروں کے لیے حرام کی ہیں، جو جا ہو لے لواور جو جا ہوکرو۔

میں نے کہا عو ذہالہ من الشیطن الرجیم، ملعون! دورہو، یہ کیا کہ رہاہے؟
اچا تک وہ روشیٰ تاریکی میں بدل گئ اور وہ صورت دھواں بن گئ، اس نے کہا: اے عبدالقادر! تو
نے اللہ تعالیٰ کے احکام کے علم اور اپنی منزلوں کے احوال سے باخبر ہونے کے سبب نجات پائی
ہونا نصیب نہیں اس حرب سے ستر اہل طریق کو گمراہ کر چکا ہوں، جنہیں دوبارہ اپنے مقام پہکھڑا
ہونا نصیب نہیں ہوا۔ میں نے کہا: یہ اللہ تعالیٰ کافضل اور احسان ہے۔[اخبار الاخیار۔ص ۱۲]

حضرت شخ سے بوچھا گیا کہ آب نے کسے جانا کہ یہ شیطان ہے؟ فرمایا: اس لیے کہ اس نے کہا کہ میں نے تمہارے لیے وہ سب پچھ طلال کر دیا جو دوسروں پرحرام ہے، حالال کہ مجھے یقین تھا کہ محر مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نہ تو منسوخ ہوسکتی ہے اور نہ بی اس میں تبدیلی کی جاسکتی ہے، دوسری وجہ بیھی کہ اس نے کہا کہ میں تمہارارت ہوں، وہ بینیں کہہ سکا کہ میں اللہ ہول جس کے سواکوئی لائق عبادت نہیں ہے۔

#### فرقه طريقت

حضرت شخ فرماتے ہیں کہ میں گیارہ سال بغداد سے باہرا کیہ برج میں مقیم رہا،
میرے طویل قیام کے باعث اس کا نام برج مجمی پڑگیا۔ایک دن میں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا کہ میں اس وقت تک بچھ کھا وں گانہ بیوں گا جب تک مجھے کھلا یا اور پلایا نہ جائے،
جالیس دن ای طرح گزرگتے، اس کے بعد ایک شخص آیا اور میر سے سامنے کھا نا رکھ کر چلا
گیا، بھوک کی شدت کے سب یوں محسوس ہوتا تھا کہ ابھی جان نکل جائے گی، لیکن میں نے گیا، بھوک کی شدت کے سب یوں محسوس ہوتا تھا کہ ابھی جان نکل جائے گی، لیکن میں نے کہا میں اپنے رب سے کیا ہوا عہد نہیں تو ڑوں گا، میر سے بیٹ سے الجوع الجوع (ہائے بھوک) کی آوازیں آرہی تھیں، انقا قا حضرت شخ ابوسعید مخری وہاں سے گزرر سے تھے۔وہ تشریف لائے اور فرمایا یہ آوازیں کیسی ہیں؟ میں نے بتایا کہ یہ نفس کے اضطراب کی مقال اسے مولا کی یا دمیں پرسکون ہے۔
ملامات ہیں تا ہم روح آئے مولا کی یا دمیں پرسکون ہے۔

وہ تشریف کے گئے اور جانے ہوئے فرما گئے کہ میرے پاس باب ازج

میں آجاؤ، میں نے طے کیا کہ ہیں جاؤں گا۔ات میں حضرت ابوالعباس خفرتشریف لائے اور جھے جانے کامشورہ دیا۔ میں شخ ابوسعید مخرمی کے پاس حاضر ہوا تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے جھے ببید بھر کرکھانا کھلا یا پھر جھے خرقہ عطافر مایا۔[زیدۃ الاسرار،ص-۵۰]

سرايا \_ي اقدى:

علامہ شطنوفی نے بہت الاسرار میں امام علامہ موفق الدین ابوجم عبداللد بن احمد بن محمد بن محمد بن قد امہ مقدی کے حوالے سے حضرت شخصید القادر جیلانی کا حلیہ مبارک بیان کیا ہے۔ اہمجة الاسرار بص - ۹۰ الار جمادی الآخرہ بروز دوشنبہ ۱۳۲۲ الحام ۱۹۰۰ کوسید محمود جان قادری برکاتی کی فرمائش پرامام احمد رضا بریلوی نے ایک نشست میں اس کا ترجمہ اُردوقکم میں کیا ، ذیل میں وہ ترجمہ پیش کیا جانا ہے:

#### سرایائے تورائی شاہ جیلائی محبوب ربانی ۱۳۲۲ مجری

بسم الله الرحمن الرحيم

ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ وَعَلَىٰ حَبِيبِهِ الْكَرِيمِ وَالِهِ الصَّلاةُ وَالتَّسُلِيمُ

حمد نعت نبی نوصیف غوت بعد ازاں سن طالب نعریف غوث غوث غوث غوث غوث غوث غوث غوث عوث الله کان لا فریشہ کے فدائی کان لا فریم کہ عین نور ہے بجت الاسرار میں ندکور ہے کہت الاسرار میں ندکور ہے ترجمہ ترتیب وار اس کا تکھول گوہر منثور کو لڑیوں میں لوں وہ مبارک نثر ہو نثرہ نثار ہی شریا نظم ہو شعری شعار کان شیخ الاسلام مُجیی الدِیْنِ آبو مُحمَّدِ عَبْدُ الْقَادِر الْحِیْلِیُّ رَضِی اللّهُ تَعَالَیْ عَنْهُ نَحیُفَ الْبَدُن

وه اکبر اجهم نازک خوش نما وه نحافت میں نزاکت کی ادا جس بید واریں خلد میں اپنی بھین میں اپنی تھین میں اپنی تھین میں ہسریں، سمن، گل نسترن رہ کے القامیہ غریک الصّدر

قدميانه سروباغ ممصطفى سينه چورا صحن باغ اصفيا

كول نه جو سينه كشاده دلكشا حاشيه هم شرح صدر شاه كا عَريضَ اللَّحْيَةِ طَويلُهَا

ہے عربیض ان کی محاس اور طویل ہیں جزیل ان کے محاس اور طویل عرض وطول میں وطول عرض سائلاں کے ذمہ دار عرض وطول ریش وافر با وقار طول عرض سائلاں کے ذمہ دار السّمَرَ اللّهُ ن

آسُمَّ اللَّوْنَ ان کی رَبَّلَت گذری خَوبی مُنن وَملاحث ہے کھری گندی رَبَّلَت سَهانی دلِ کِشا وہ سنہرا کھول باغ نور کا گندی رَبَّلَت سَهانی دلِ کِشا وہ سنہرا کھول باغ نور کا مقرود کا مقرود کا مقرود کا التحاجبین

ابروے پیوستہ کی دل کش بہار سوہلال عید ہوں جس پر نثار دونوں ماہ عید کی کیجاہے دید کو مبارک قادر ہو! عید عید شاد شادال جان ودل قربال کرو جان کہنہ دے کے جابی تازہ لو شام تک عیدمیہ نو ہے تمام ہید میہ جاوید ہے عید دوام آدئے جائینین

اُدُعَے اُلے عَیْنَ ہے وصف میں لیعنی آٹھیں ہیں بری اور سرگیں کیا بردائی ان بردی آٹھوں کی ہو جوعیاں دیکھیں رسول اللہ کو کیا بردی اللہ آٹھ ہے دید آکبر سے مکبر آٹھ ہے وہ خدا بین بندہ برور آٹھ واہ مصطفے ہیں فیض گسر آٹھ واہ قدرتی بے سرمہ آٹھیں سرگین باغ مازاغ البھر سے خوشہ چین قدرتی ہے سرمہ آٹھیں سرگین باغ مازاغ البھر سے خوشہ چین فیض گری ہے۔

جَهُوَرِیُّ الصَّوْت خُوْل اندازہ ہے۔ وَسَمَتِ بِهِی وَقَدْرِ عَلِی وَعَلَم وَفِی وسَمَتِ بِهِی وَقَدْرِ عَلِی وَعَلَم وَفِی

ہے عجب روش روش رشع علم والا کامل کوپاک ورسیع رضی الله تعالیٰ عنه

بعد جد ای جو دربر شیخ وشام این بمرایا نور بر بعد رسول سرسے پاتک ہو درودوں کا نزول

تاابد ہر آن ہر کخطہ دوام قادر بون پر تری رحمت رہے ان سے جو بچھ کام ہورافت سے ہو بعدِ مُردن ظلِ عرّ ت ميں چليل بد یکارے جاتیں ان کے نام سے يوم تدعو كل ناس بالامام بب البين مين يا تين رضوان ورضا ان میں انھیں عیش خلدان میں کریں بعد مردن ان کی خاک راہ ہو سيد والاحسب صالح جوال میں بھی ہوں محمود تن مسعود جاں

یے عدد یے انتہا ہے حد مدام یا البی اس سرایا کے لیے تیری رافت حفظ ہر آفت سے ہو زندگی تھر نازونعت میں تلییں جب گروہوں کی رکار اس جاراے ان کی دعوت میں ہوشامل ان کا نام یہ رضا اور اس کے احباب اقربا ان میں ہول ان میں رہیں ان میں مریں · صبيح جي بنده غلام شاه هو وہ محرک نظم کے محمود جال وه تجھی ہوں مسعود تن محمود خال

يَالِهُ الْحَقّ أَحِبُ قُولِي أَجِبُ استَ حب الله اكبر استَ جب

آغازرشدومدایت:

حضرت سیخ نے بغداد میں شریعت وطریقت کے علوم ومعارف حاصل کر لیے تو مخلوق خدا کوفیش یاب کرنے کا وقت آگیا ، ما میشوال ۵۲۱ صر ۱۱۲۷ و محله برانیه میں آپ نے وعظ کا آغاز فرمایا۔[بجۃ الاسرار۔ص-۹۰]

بغداد كے محله باب الازج میں حضرت سیخ ابوسعید مخری كاایک مدرسه تھا جوانہوں نے حضرت سیخ کے سپر دکر دیا جہاں آپ نے تدریس ،افناء، وعظ اور علمی اجتہا داور عملی جہاد كاكام شروع كيا\_ بهت جلد آب كاشهره دور دراز تك يهيج كيا اور تشنگان علوم شريعت وطریقت پر وانہ وار آپ کے گرد جمع ہونے لگے، اس کے ساتھ ہی مدرسہ کی تو سیے گی صرورت محسوس کی جانے لگی۔ چنال جدابل شروت عقیدت مندول نے مالی اور درویشول نے جسمالی خدمات پیش کردیں۔۵۲۸ھ/۱۳۳۸ء میں بید مدرسہ یابیہ محیل کو بھی گیا اور حصرت سنح كي نسبت يه قادر مشهور موا\_ [ فلائد الجوامر عن-٥]

آب نے وعظ وہلینے کا سلسلہ (۱۲۵/۱۲۱۱ء) تک جاری رکھا، اس طرح آب نے

عاليس سال تبليغ اورتينتنيس سال تدريس وافتاك فرائض انجام ديه-[زبرة الاسرار، ص-٩٠٠]

افا:

آپ الم برداشتہ جواب تحریفر ماتے ہیں اور بالکل چے جواب دیتے ہیں۔

آپ کے پاس ایسے ایسے استفتا آتے جن کے جواب سے دیگر علاعا جزآ جاتے سے ،آپ فوراً ان کا جواب عنایت فرما دیتے۔ بلاد عجم سے ایک سوال پیش ہوا جس کا جواب عراق عرب اور عراق عجم کے علانہ دے سکے سوال بیتھا کہ ایک شخص نے تین طلاق کا قول کریا ہے۔ اگر وہ الی عبادت نہ کرے جس میں اس کے ساتھ اس وقت کوئی دوسرا شریک نہ ہو، وہ کوئی عبادت کرے ؟ حضرت شخ نے ای وقت جواب تحریفر مایا کہ وہ مکم معظمہ جائے ،

اس کے لیے مطاف خالی کرادیا جائے اور وہ تنہا سات چکر طواف کرے ، اس وقت اس عبادت میں کوئی دوسرا اس کے ساتھ شریک نہ ہوگا ، سوال کرنے والا ایک رات بھی بغداد میں نہ رہااور اسی دن مکم معظمہ دوانہ ہوگیا۔ [قل کدالجوا ہر ، ص ۱۳ کے۔

#### ندريس:

حضرت شیخ قدس سرؤنے درس و قدر لیس کا آغاز فر مایا تو علما ، صلحااور فقہا کاجم غفیر
آپ کے پاس جمع ہوگیا۔ دور دراز سے تشرگان علم حاضر ہوتے اور آپ کے چشمہ صافی سے
سیراب ہوتے۔ آپ چول کہ ظاہری اور باطنی علوم کے جائیج تھے، اس لیے آپ کی خدمت
میں حاضر ہونے والے طلبہ کوکسی دوسرے عالم کے پاس جانے کی حاجت میں نہ رہتی۔
سیدنا غوث المطلبہ کوکسی اللہ تعالی عندون میں تفسیر، علوم حدیث، فقہ اختلاف سیدنا غوث اور کی درس دیتے ، ظہر کے بعد قرآن پاک و تجوید وقرات (قرات مخلف)
گزاہب، اصول اور تحوکا درس دیتے ، ظہر کے بعد قرآن پاک و تجوید وقرات (قرات مخلف)

کے ساتھ پڑھاتے۔[زیدۃالاسرار،ص-۴۰۰] پینچ نور در مرز در تلقی رہ

حضرت شیخ قدس مرهٔ کا نداز تلقین انفرادی حیثیت کا حامل نقایس شخص کو فلسفه یا علم کلام میں مصروف و تکھنے تو اس کا زیخ کمال لطافت سے ساتھ قرآن وحدیث اور معرفت الہيد کی طرف پھيرديے۔حضرت تئ شہاب الدين عمر سهروری کوعلم کلام كے ساتھ گہراشغف تھا، جوانی کے عالم میں ہی اس علم کی متعدد کتابیں یاد کر چکے تھے۔ ایک دفعہ اپنے عمم محتر م کے ہمراہ حضرت تئے کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آپ کے چپانے عرض کیا: جناب! میرا بی بھیجا علم کلام کا دلدادہ ہے۔ گئ دفعہ اسے منع کر چکا ہوں لیکن بیا زنہیں آتا، شخ سہروردی کا بیان ہے کہ حضرت نے جھے فرمایا: تم نے اس علم کی کوئی کتاب یاد کی ہے، میں نے چند کتابوں کے نام عرض کیے، آپ نے میرے سینے پردست مبارک پھیرا، بخدا: ہاتھ پھیرتے ہی میری نہان نے جھے وہ مسائل بھلا و بے اور اسی وقت مجھے علم لدنی عطافر مادیا۔ وہاں سے اٹھے ہی میری زبان پر مسائل بھلا و بے اور اسی وقت مجھے علم لدنی عطافر مادیا۔ وہاں سے اٹھے ہی میری زبان پر ایمانی حکمت کے نکات جاری ہوگئے۔ [قلائدالجوا ہر، ص ۱۹ – ۲۹ – ۲۹]

سیدناغوثِ اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے فیوض و برکات، ایر باراں کی طرح برستے ہیں اور چشم زدن میں جل تھل کر جائے ہیں۔ ابو محد خثاب نحوی کہتے ہیں کہ میں نوجوان تھا اور نحو پڑھا کرتا تھا۔ ایک دن بارگا وغو غیت میں حاضر ہوا تو میری جانب خطاب کرتے ہوئے فرمایا: ہمارے پاس رہو، ہم تہہیں سیبویہ بنا دیں گے، چنال چہ میں حاضر ہوگیا، میرے پاس نحو کے قواعد واحکام اور دیگر علوم عقلیہ ونقلیہ کا ایسا ذخیرہ جمع ہوگیا جواس سے میں میں نے بہلے نہ تو مجھے معلوم تھا اور نہ ہی کسی سے سنا تھا اور ایک سال سے بھی کم عرصے میں، میں نے وہ بچھے ماصل کیا جو یوری زندگی میں حاصل نہ کرسکا تھا۔

رہ پھوں ہیں جو پورل رہیں یں ماس مرس والے استے ہیں کہ کند ذہن اور غی شم کے طالب علم کس قدرسوہان روح ہوتے ہیں۔ سید ناغوثِ اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہرشم کے لوگوں کو کمال استقامت سے برداشت فرماتے تھے۔ اُبی نامی ایک بجی طالب علم آپ سے بردھا کر تاتھا۔ حالت بیر کہ کس مسلے کو بجھنے کا تام ہی نہ لیتا ، ابن انجل نے ایک دن بیر کیفیت دیکھی تو اس طالب علم کو کس طرح دیکھی تو اس طالب علم کو کس طرح برداشت فرماتے ہیں ، فرمایا: میری مشقت کا عرصہ ایک ہفتے سے کم رہ گیا ہے ، پھر یہ اللہ تعالی برداشت فرماتے ہیں ، فرمایا: میری مشقت کا عرصہ ایک ہفتے سے کم رہ گیا ہے ، پھر یہ اللہ تعالی کی دگاہ میں چلا جا ہے گا۔ ایک ہفتے سے کم رہ گیا ہے ، پھر یہ اللہ تعالی کی دگاہ میں چلا جا ہے گا۔ ایستان میں ا

#### تلامده اورخلفا:

حضرت محبوب سبحاني قدس سرؤ كے دريائے علم ومعرفت ہے ان گنت لوگ سيراب ہوئے ، میل علوم کرنے اور خرقہ کیننے والوں کی تعداد بھی ہزاروں تک پہنچی ہوگی۔ ذیل میں چندنامورعلاومشار كے اسادرج كيے جاتے ہيں جو چشمة عوثيہ سے شاد كام ہوئے۔ ابوعمروعثان بن مرزوق قرشي ونزيل مصربت ابومدين، قاصى ابويعلى محمد بن الفراء، (مصنف الاحكام السلطانية) ابومحد حسن الفارى، ابومحمه عبد الله بن احمه بن خشاب نحوى، ابوالعزعبدالمغيث بن زهر، حافظ العراق ابوعمر وعثان بن اساعيل بن ابراهيم سعدى، ا\_يخ دور کے شافعی کہلاتے تھے، ابوعبداللہ محمد بن ابراہیم معروف بدابن الکیز الی ، ابومحداسلان بن عبدالله، ابوالسعو داحمه بن ابي بكر الحريمي العطاء، ابوعبدالله محمد بن ابي المعالى قائد الاوالى الشهيد، قاضى القصناة ابوالقاسم عبدالملك بن عيسى الماردين، ابو بكرعبدالله بن نصرتميم مفتى العراق ، ابوعبدالله الغي بن عبدالواحد المقدى امير المومنين في الحديث ، امام موفق الدين ابو محمة عبداللداحد بن قدامه، مقدى (صاحب المغنى) ابواحس على بن ابرا بيم اليمني ، ابوالقاسم عمر بن مسعود معروف به برزار، ابوعبدالله محمد بطائحی نزیل بعلیک ، ابوالبقاعبدالله بن حسین العکبری ، البصري (شارح منتی) ابو محمد عبدالعزیز بن دلف بغدادی ، انہوں نے بہت زیادہ استفادہ کیا ، ابوطالب عبداللطيف الحراني المعروف بهابن اسقطى مسيدناغوث اعظم سيساع كرنے والول ميں سے آخری محدث ہیں۔وغیرہم رضی اللہ تعالی عنہم۔[بہجة الاسرار ص-۱۳-۱۱]

#### وعظ وارشاو

سیدناغوث اعظم، بفتے میں نین دن خطاب فرماتے، جمعہ کی صبح ،منگل کی شام اور انوار کی صبح ، منگل کی شام اور انوار کی صبح ، طریقتہ بین تقا کہ بہلے قاری صاحب قرآن پاک تلاوت کرتے ، اس کے بعد حضرت خطاب فرماتے ،سید مسعود ہاشی تلاوت کرتے ، بھی دوسرے دو حضرات تلاوت کرتے جودونوں بھائی ہے، نلاوت سادہ انداز میں کن کے بغیر ہوتی۔

حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں کہ ابتداء مجھ پروعظ وتقریر کا اس قدر غلبہ ہوتا کہ خاموش رہنامیری طاقت سے باہر ہوجا تا ،میری مجلس میں دویا تین آ دی سننے دالے ہوتے ، مگر میں نے سلسلہ کلام جاری رکھا پھرلوگوں کا ہجوم اس قدر بڑھا کہ جگہ تنگ ہوگئی، پھرعید گاہ میں خطاب شروع کیا، وہ بھی ناکافی ہوئی تو شہر سے باہر کھلے میدان میں اجتماع ہونے لگا ورایک ایک مجلس میں ستر ہزار کے قریب سامعین جمع ہونے لگے۔ جپار سوافراد، قلم دوات لے کرآپ کے ملفوظات جمع کرنے تھے۔[اخبارالا خیار، فارس جس-۱۲]

جب آپ کری پرتشریف فر ماہوتے تو مختف علوم میں گفتگوفر ماتے اور ہیبت اتی ہوتی کہ مجمع پرستا ٹا چھا جاتا پھر اچا تک فر ماتے: قال ختم ہوا اور اب ہم حال کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، یہ سنتے ہی سامعین کی حالت میں عظیم انقلاب رونما ہوتا، کوئی آہ و دیکا میں مصروف ہوتا، کوئی مرغ کبل کی طرح بڑب رہا ہوتا، کسی پر وجد کی کیفیت طاری ہوتی اور کوئی کمرے کپڑے پھاڑ کر جنگل کی راہ لیتا، پھھا ایسے بھی ہوئے جن پر شوق اور ہیبت کا اس قدر غلبہ ہوتا کہ طائر روح تفسی عضری ہے ہی پر واز کر جاتا، غرض یہ کہ حاضرین اور سامعین میں ہوتا کہ طائر روح تفسی عضری ہے ہی پر واز کر جاتا، غرض یہ کہ حاضرین اور سامعین میں ہوتا کہ طائر ہوئے بغیر نہ رہتا۔[اخبار الاخیار، فارسی میں۔۱۲]

حضرت شخ فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھوں پر بانچ ہزارے زیادہ یہود ونصاری تا ئب ہوکرمشرف باسلام ہوئے۔رہزنوں اور نسق و فجو رہیں ببتلا افراد جنہوں نے میرے ہاتھوں پرتوبہ کی ان کی تعدا دا یک لا کھسے زیا دہ ہے۔

ہ میں پر دہاں کی ہرمجلس میں کوئی نہ کوئی یہودی یا عیسائی مشرف باسلام ہوتا، ڈاکو، قاتل اور دیگر چرائم پیشداور بدعقیدہ لوگ تائب ہوئے۔[قلائدالجواہر،ص ۱۸–۱۹]

حضرت شخ عموماً عربی میں خطاب فرماتے لیکن بعض اوقات فارسی میں بھی خطاب فرماتے لیکن بعض اوقات فارسی میں بھی خطاب فرماتے اسی لیے آپ کو ذوالبیا نین واللسانین اورامام الفریفین کہتے ہیں۔[اخبار الاخیار،ص ۲۰] آپ کی کرامت ریھی کہ دور ونز دیک کے لوگ بکسال طور پر آپ کی آواز سنتے ہتھے۔[زبرۃ الاسرار،ص -۵۸]

### بارگاہ نبوت کے فیوض:

سیدناغوثِ اعظم رضی الله تعالیٰ عنه کی شخصیت جہاں دیگرار ہاب علم وضل سے "فیض بیاب ہوئی وہاں انہیں براہِ راست ہارگاہِ رسالت سے بھی سیراب اور سرشار کیا گیا۔ فیض بیاب ہوئی وہاں انہیں براہِ راست ہارگاہِ رسالت سے بھی سیراب اور سرشار کیا گیا۔ ایک دن دورانِ وعظ فرمایا کہ مجھے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی زیارت ہوئی آب نے فرمایا: بینے: تم خطاب کیوں نہیں کرتے ؟ عرض کیا میں عجمی ہوں ، بغداد کے نصحا کے ساسنے اب
کثائی کیے کروں ؟ حضور نے مجھے سات مرتبہ لعاب دہن عطا فرمایا اور ارشاد فرمایا لوگوں
سے خطاب کرواور انہیں حکمت اور موعظہ حسنہ سے اپنے رب کی طرف بلاؤ ، استے میں نماز
ظہر پڑھی اور بیٹے گیا۔ لوگوں کا ایک ہجوم جمع ہے مجھ برگیکی طاری ہوگئ ، کیاد کھتا ہوں کہ
حضرت علی مرتضی تشریف فرمایں۔ انہوں نے چھم تبہ لعاب دہن عطا فرمایا ، عرض کیا سات
کی تعداد پوری کیوں نہیں فرمائی ؟ فرمایا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوب کے بیش
نظر۔[زیدۃ الاسرار، ص - ۵۱]

ایک مجلس میں حضرت شنے علی بن الہیئتی کواونگھآگئی، حضرت شنے نے سلسلہ کلام منقطع کردیا اوران کے پاس جا کر بااوب کھڑے ہوگئے۔ جب وہ بیدار ہوئے تو انہوں نے کہا میں نے خواب میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، حضرت شنے نے فرمایا اس لیے تو میں باادب کھڑا ہوں، شنے علی بن ہیئتی نے فرمایا:

میں نے جو بچھ خواب میں دیکھا حضرت تئے نے بیداری میں دیکھ لیا، حضور صلی
اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے تاکید فرمائی کہ میں شخ سے وابستہ رہوں۔[الیفنا ہم – 20]
حضرت شخ نے ایک دفعہ فرمایا: ہرولی کی نہ کی نی کے قدم بھتا ہے اور میں
ایخ جد امجد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدم بھترم ہوں ،آپ نے جہاں سے قدم اٹھا یا میں
نے وہیں قدم رکھا سوا ہے مقام نبوت کے۔[قلائدالجواہر، میں – ۲۲]
نی کے قدموں پر ہے جز نبوت
کہ ختم اس راہ میں حاکل ہے یا غوث
الو ہیت ہی احمد نے نہ پائی ،
الو ہیت ہی احمد نے نہ پائی ،
الو ہیت ہی سے قو عاطل ہے یا غوث

منجرعلمي:

فیضانِ نبوت دولایت کی موسلا دھار ہارش نے سیدناغوث اعظم کوعکم وفضل کا بحر ۔۔۔ کے کران بنا دیا تھا، آپ کے ارشادات کومن کر بڑنے بڑے اصحاب کمال ، اپنے بجز اور کم ما کی کے اعتراف پر مجبود ہموجاتے۔ ابن جوزی (متوفی ۱۹۵هه/۱۲۰۱ء) این دور کے نامور مصنف اور نقادِ حدیث تھے، انہوں نے بہت می احادیث کواپی معلومات کی مخالفت اور وہم کی بنا پر موضوع قرار دے دیا۔ علامہ ابن جرعسقلانی نے متعدد مقامات میں ان پر بحث کی ہے اور کہا کہ احادیث کے موضوع قرار دیئے میں ان پر اعتماد نہیں ہے۔ انہوں نے سُنت کے خلاف مروج بدعات پر سخت تنقید کی اور اس میں اس حد تک آگے چلے گئے کہ صوفیائے کرام سے غلبہ حال میں سرز دہونے والے اقوال وافعال پر بھی شدید طعن کیا اور جنون و جہالت کا نتیجہ قرار دیا۔ شخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں:

درحقیقت بیمی تلبیس البیس ہے جواس راستے سے ان پرحملہ آور ہوئی ہے۔ [مقدمہاشعۃ اللمعات بص-۲۲]

ابن جوزی نے جہاں اپنی کتابوں میں بغداداور دیگر مقامات کے اولیائے کرام کا ذکر کیا ہے۔ حصرت سیدناغوث اعظم کا ذکر نہیں کیا، بلکہ بقول حضرت خواجہ محمد پارسا حضرت شخ پرا نکار کیا اور اسی سب سے پانچ سال جیل میں رہے۔

قاتل ہے، اللہ تعالی اس سے محفوظ رکھے۔[مقدمہ اشعۃ اللمعات ہیں۔ اسلامی اللہ تعالی عنہ ابراہیم الداری فرماتے ہیں کہ ہمارے شخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ جمعہ کے دن جامع مسجد جاتے تولوگ بازار میں تھم رجاتے تا کہ ان کے وسلے سے اللہ تعالی کی بارگاہ میں اپنی حاجوں کی دعا کریں۔ ایک دن جمعہ کے روز آپ کو چھینک آئی تو مسجد میں حاضرین نے کہا: یَرُ حَدُكَ اللّٰهُ وَیَرُ حَدُم بِكَ اللّٰهُ

الله تعالیٰ آپ براورآب کی بدولت رحمت نازل فرمائے۔ لوگوں کی ملی جلی آوازوں کا شورین کر مقصور ہُ مسجد (ایک کمرہ) میں موجود خلیفہ مستنجد باللہ نے بوجھا: یہ آوازیں کیسی ہیں؟ جب بتایا گیا کہشنے کو چھینک آئی ہے اور لوگ اس کا جواب دے رہے ہیں تو خلیفہ خوف زوہ ہو گیا [قلائد الجواہر من - ١٩] کہ جب شنخ کی چھینک کا بیرحال ہے تو ہم کس شار وقطار میں ہیں۔

قول وفعل کی ہم آ ہنگی:

ایک خطیب کے لیے ضروری ہے کہ اس کے قول وقعل میں تضادنہ ہوورنہ سامعین پر کما حقہ اثر نہ ہوگا۔ سید ناغوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن مدرسہ نظامیہ میں خطاب فرمار ہے تھے، فقر ااور فقہا کی ایک جماعت حاضر تھی۔ استے میں جھت سے ایک بواسانپ آپ کی گود میں آکر گرا، حاضرین خوف زدہ ہوکر پیچھے ہے گئے، وہ سانپ آپ کے کپڑوں میں داغل ہوگیا اور گردن کے گرد لیٹ گیا، آپ نے نہ تو سلسلہ کلام قطع کیا اور نہ ہی پہلو میں داغل ہوگرہ مے بل کھڑا ہوگیا اور بھی بات کی اور چلا گیا۔ حاضرین نے عرض بدلا، پخروہ الگ ہوکر دُم کے بل کھڑا ہوگیا اور بھی بات کی اور چلا گیا۔ حاضرین نے عرض کیا ہے کیا ہوگیا اور ایک اور چلا گیا۔ حاضرین نے عرض کیا ہے کیا ہوگیا ہے ہوگیا ہو

اس نے مجھے ہے کہا کہ میں نے متعدد باراولیا کواس طرح آزمایا مگر کوئی بھی آپ کی طرح نابت قدم نہ رہا۔ میں نے کہا کہ میں قضا وقدر کے موضوع پرتقر برکررہا تھا اور تواکی معمولی کیڑا ہے جسے قضا وقد رحرکت وسکون میں لاتی ہے۔ میں نہیں جا ہتا تھا کہ میر بے قول وقعل میں تضادیا یا جائے۔[قلائدالجوا ہم جسے۔]

خلالت علم:

تبلیغ وہدایت کے لیے علم دین کا حامل ہونا نہایت ضروری ہے۔ جوخود علم نہیں رکھتا اے حق نہیں بہنچا کہ دوسروں کو تبلیغ کرتا پھر ہے، حضرت شخ نے جب تک علمی کمال حاصل نہ کرلیا میدان تبلیغ میں قدم نہ رکھا۔ایک دفعہ بغداد کے ایک سونہا یت ذکی فقہا امتحان لینے کے لیے بارگاہ غوثیت میں حاضر ہوئے۔ ہر ایک نے متعدد سوالات تیار کیے ہوئے تھے، جب تمام حضرات مجلس میں بیٹھ گئے تو حضرت شخ نے اپنا سرمبارک جھکالیا، ان کے شیخہ جب تمام حضرات کے دلول میں جو شیخ نے اپنا سرمبارک جھکالیا، ان کے دلول میں جو شیخ نے اپنا سرمبارک جھکالیا، ان کے دلول میں جو شیخ نے اپنا سرمبارک جھکالیا، ان کے دلول میں جو شیخ نے اپنا سرمبارک کے دلوں میں جو شیخ نے اپنا سرمبارک کے دلوں میں جو شیخ نے اپنا سرمبارک کے دلوں میں جو شیخ نے دلوں میں کے دلوں میں جو شیخ نے دلوں میں جو شیخ نے دلوں میں جو شیخ نے دلوں میں کے دلوں میں جو شیخ نے دلوں میں جو شیخ نے دلوں میں کے دلوں کے دلوں میں کے دلوں میں کے دلوں کے دلوں میں کے دلوں کے دلوں کے دلوں کے دل

عمامه اتار بهینکا اور کسی نے گریبان جاک کردیا۔ حضرت شخ کری پرتشریف فرما ہوئے اور ان کے ایک ایک سوال کا جواب عنایت فرمایا ، چناں چہسب نے بالا تفاق آپ کے علم وضل کا اعتراف کیا۔[الطبقات الکبریٰ للشعر انی ،ا/ ۱۲۸]

## مقصد کی گئن:

دین متین کی تبلیغ ہر صاحب علم کا فریضہ ہے، آج کل فتنہ وفساد کی کثرت کا بڑا سبب بیہ ہے کہ مقررین نے اس شعبے کو ذریعہ معاش بنالیا ہے اور معمولی سے عذر کو بنیا دینا کر وعدہ کے باوجود جلسوں میں نہیں جینچتے۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اولا دا مجاد میں سے کسی کی وفات کی اطلاع ملتی تو مجلس اور خطاب کو جاری رکھتے اور جب جنازہ حاضر ہوتا تو کری سے انز کرنما ز جنازہ اوافر ماتے۔[زیدۃ الاسرار،ص-۵۵]

حضرت شخ فرمایا کرتے تھے: میرے ہاں جب بھی کوئی بچہ بیدا ہوا تو میں نے اسے ہاتھوں پراٹھا کرکہا کہ بیمیت ہے،اس کے بیدا ہوتے ہی میں اسے اپنے دل سے نکال دیتا تھا۔[الطبقات الکبری، ۱/۱۲]

## حضرت شيخ كازمانه:

جب آپ بغدادتشریف لائے تواس وقت ابوالعباس متنظیم با مراللہ (۱۲۵ھ) کا عہد تھا، اس کے بعد مستر شد، راشد، المقتضى لا مراللہ اور المستنجد باللہ کے بعد دیگرے تخت حکومت پر متمکن ہوئے۔ اس دور میں سلوتی سلاطین اور عباسی خلفا کی مشکش اپنے عروج پرتھی، حصولِ اقتدار کے لیے بے درینج مسلمانوں کا خون بہایا جاتا، گویا خوف خدا اور خوف آخرت کی جگہ اقتدار اور دنیا کی محبت نے لے لی تھی۔ اس لیے حضرت شخ کے خطبات میں اخلاص، للہیت اور حشیت الہیہ پر بہت زور دیا گیا ہے۔

#### فتنول كااستيصال:

حضرت شیخ کے دور میں امتِ مسلمہ متعدد فتنوں کی زد میں تھی۔ آپ نے بیک وفت ان سب کا مقابلہ کیا اور کشتی ملتی کو بروفت سہارا دیا۔ ارباب اقتدار کی رسہ تشی ،علائے سوءاور ابن الوفت صوفیا کی تبلیغ دین ہے ہے رغبتی ، دنیا اور جاہ وزر کی محبت اور مسلمانوں کے سیاسی اضمحلال کے نتیجے میں جو فتنے پیدا ہوئے ،ان کا اجمالی طور پر ذکر کیا جاتا ہے اور بید کہ حفرت شخے نے ان کا کیا علاج تجویز کیا ؟

که حفرت شخی نے ان کا کیا علاج تجویز کیا؟

ا- ارباب افتدار کے باہمی مناقشات اور تخت حکومت پر قابض ہونے کی ہوں، حضرت شخی نے اپنے خطبات میں اخلاص بالنہیت اور خشیت النہید پرزور دیا، دنیا کے مقابلے میں آخرت اور آخرت کے مقابلے میں رضائے النہی کے طلب کرنے کی تقین فرمائی۔

۲- اسلامی خلافت کے روبۂ زوال ہونے اور مسلمانوں کے سیاسی اور فکری اعتبار سے کمزور ہونے کے سبب عیسائیت نے ہم شکنڈوں سے لیس ہو کرعلمی بھری اور معاشرتی کھا ظاسے اسلام پرجملہ آور ہور ہی تھی۔ اس لیے حضرت شخ نے تو حید اور اسلام کی حقانیت پر بہت زیادہ اسلام پرجملہ آور ہور ہی تھی۔ اس لیے حضرت شخ نے تو حید اور اسلام کی حقانیت پر بہت زیادہ زور دیا اور قرمسلم کی کامیانی کاراستہ صرف اور صرف سے معتوں میں مسلمان بنے کو قرار دیا۔

زور دیا اور قوم مسلم کی کامیا نی کاراستہ صرف اور صرف سے معتوں میں مسلمان بنے کو قرار دیا۔

۳- یا نیج یں اور چھٹی صدی میں اموی اور عباسی خلفا کے ابتدائی سلسلے نے منطق وفلسفہ اور دیگر علوم کا لڑیج دوسری زبانوں ہے عربی میں منتقل کیا۔ بڑے بڑے بڑے نضلا اس کام کے لیے خص کیے اور یہ باور کرلیا گیا کہ یعلم ووائش کی بہت بڑی خدمت ہے، کین اس کا اثریہ ہوا کہ مسلمان ، فلسفی افکار ونظریات کے زیر اثر ،عقلیت مجھنہ ہے متاثر ہونے لگے یعنی وحی ونبوت کی ہدایت ہے نے نیاز ہو کر عقل آوارہ کی راہنمائی کو کافی سمجھنے لگے اور جو با تیں از قبیل مجزات و کرامات ان کی سمجھ میں نہ آتیں ،ان کی بے دھڑک تا ویلیں کرنے لگے۔ حضرت شخ مجزات و کرامات ان کی سمجھ میں نہ آتیں ،ان کی بے دھڑک تا ویلیں کرنے لگے۔ حضرت شخ کے اپنے خطبات میں نبی آرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبار کہ ،صحابہ کرام اور اولیائے عظام کی پیروی کی اہمیت کو جر پورانداز میں پیش کیا۔ اس طرح انہوں نے مسلمانوں کو معتزلہ باطنیہ اور فلاسفہ کی راہ پر چلنے ہے منع کیا ، اس سے پہلے شخ مظفر منصور کا واقعہ گزر چکا ہے کہ باطنیہ اور فلاسفہ کی راہ پر چلنے ہے منع کیا ، اس سے پہلے شخ مظفر منصور کا واقعہ گزر چکا ہے کہ باطنیہ اور فلاسفہ کی راہ پر چلنے ہے منع کیا ، اس سے پہلے شخ مظفر منصور کا واقعہ گزر چکا ہے کہ باطنیہ اور فلاسفہ کی راہ پر چلنے ہے منع کیا ، اس سے پہلے شخ مظفر منصور کا واقعہ گزر چکا ہے کہ باطنیہ اور فلاسفہ کی راہ پر چلنے ہے منع کیا ، اس سے پہلے شخ مظفر منصور کا واقعہ گزر چکا ہے کہ

آئیس فلسفہ کی گئی کتاب دھوڈا لئے اور فضائل قرآن کی کتاب پڑھنے کا تھم دیا۔ ۱۲ - اس دور میں شیعی تعصب اپنی انتہا کو پہنچا ہوا تھا۔ ان کے غلط ربھا نات روز بروز زور پکڑتے جارہے تضربالآخراس خلفشار نے عباس خلافت کا خاتمہ کر دیا ، حضرت شخ نے نہ صرف صحابہ کرام کی عظمت کوا جا گرکیا ، اور ان کی پیروی کوذریعہ نجات قرار دیا بلکہ ان کے ارشادات کو بہطور سنداستشہاد پیش کیا۔

۵- فتق وفجور کی کنژت کاعلاج ،تقویی ویر بیزگاری ،نز کیئنس اور خدا ورسول کی اطاعت کی تعلیم سے کیا۔ اشاہ جیلال ،عبدالنبی کوکب مس-۹-۸۸ ،رضاا کیڈی ،لا ہور]

اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ حضرت شیخ کے خطبات سوچے سمجھے منصوبے کے تخت اس دور کے فتنوں کے استیصال کے لیے ہوتے تھے اوراس مقصد میں کا میا بی کا بیا الم تفاکہ ہم مجلس میں غیر مسلم مشرف باسلام ہوتے ، بدند جب راہ راست پوآتے اور فساق وفجار تا بہ ہوکر تقوی وطہارت کی راہ پرگا مزن ہوجاتے۔

#### اندازبیان:

سیدناغوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات کا مطالعہ کرنے سے اندازہ ہونا ہے کہ آپ نہایت سادہ اور عام فہم انداز میں دین کے اسرار ورموز بیان فرمادیتے تھے۔ آپ کا خطاب نہ تو طویل ہوتا اور نہ ہی اس میں کسی قتم کا الجھا و پایا جا تا، آپ کے ہاں فلسفیانہ موشکافی نہیں بلکہ قرآن پاک کا حکیمانہ انداز پایا جا تا ہے، ایک ہی مجلس میں مختمر جملوں میں متعدد موضوعات پر اظہار خیال فرماتے، آپ کا ایک ایک جملہ سامعین کے دل وہ ماغ میں اثر جاتا، دین متین کی تعلیمات کو پر شش انداز میں بیان فرماتے، بعض اوقات پر جلال کلمات بھی زبان مبارک سے صادر ہوجاتے جن سے ہر بردا چھوٹا متاثر ہوتا، موقع وکل کے مطابق قرآن پاک کی آیات اورا عادیث طیبہ کو بیان کرتے بعض اوقات صحابہ کرام اور اولیائے عظام کے ارشادات بھی زیب خن بنتے، ای طرح بھی بھی مقصد کو ذہن شین ۔ اورا ولیائے عظام کے ارشادات بھی بیان فرمادیتے۔ چند نمونے پیش خدمت ہیں:

## اسم اعظم:

علامه سيدا حمر طحطا وي فرمات بين:

قَالَ الْقُطُبُ عَبُدُا لَقَادِرِ الْحِبُلَائِيُّ الْإِسْمُ الْاَعْظَمُ هُوَ اللَّهُ لَكِنَ بِشَرَطِ اَنُ تَقُولَ اللَّهُ وَلَيْسَ فِي قَلْبِكَ سِوَاهُ. [حاشِيَة مرَاقَ الفلاح صلا-مصر]

وفت تنهار ہے دل میں اس کے سواد وسرا کوئی نہ ہو۔

مقام مصطفی صلی البدتعالی علیه وسلم

نى اكرم صلى الله نتعالى عليه وسلم كى التصيل محو استراحت بهوتين اور دل بإك بيدار

ہوتا،آپ جس طرح آگے ویکھتے تھے،ای طرح قائیے ویکھنا۔۔ برخص کی بیداری اس کے مطابق ہے، کوئی محض نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسم کی بیداری ۔ کے سرتے کوئیس میں شریک ہوسکتا اور شدہی کوئی آپ کی خصوصیات میں شریک ہوسکتا ہے۔ ہاں آپ کن است ۔۔ ابدال،اولیائے آپ کے بچے ہوئے کھانے اور پانی کو تناوی کرتے ہیں،انہیں آپ کے مقامات کے دریاؤں میں سے ایک قطرہ اور آپ کی کرامات کے بہاڑوں سے ایک ذرہ دیا جاتا ہے کیوں کہ وہ آپ کے مقتدی ہیں،آپ کے دین پڑل ہراہیں،آپ کے دین کی جاتا ہے کہ وہ آپ کے مقتدی ہیں،آپ کے دین پڑل ہراہیں،آپ کے دین کی خدمت اور داہنمائی کرتے ہیں اور آپ کے دین وشریعت کے ملم کی اشاعت کرتے ہیں۔ مشام سے مالی میں ماضر ہوکہ تیراہا تھا رسول اللہ تعالیٰ علیہ وہ کی طرف پرواز کر، در بارالهی میں اس حال میں حاضر ہوکہ تیراہا تھا رسول اللہ تعالیٰ علیہ وہ کم ہاتھ میں ہو جصور میں اس حال میں حاضر ہوکہ تیراہا تھا رسول اللہ تعالیٰ علیہ وہ کم ہاتھ میں ہو جصور کی ان مالی میں دورون سے مقام کی ہاتھ میں ہو جصور کی اس حال میں حاضر ہوکہ تیراہا تھا رسول اللہ تعالیٰ علیہ وہ کم ہاتھ میں ہو جصور کی ان میں حاضر ہوگہ میں دورون سے مقام کی ہاتھ میں ہو جصور کی ان میں حاضر ہوگہ تیراہا تھا رسول اللہ تعالیٰ علیہ وہ کہ ہاتھ میں ہو جصور کی دورون کی میں اس حال میں حاضر ہوگہ تیراہا تھا رسول اللہ تعالیٰ علیہ وہ کی ہاتھ میں ہو جسور کی دورون کی دورون کی میں اس حال میں جو دی تھا ہوں کی دورون کی دورون کے میں ہو جسور کی دورون کی دورون

یں اس حال ہیں حاصر ہولہ جراہا کے رسول اللہ می اللہ تعالی علیہ وسم کے ہاتھ ہیں ہو، حصور کو اللہ تعالی کا وزیرا ورا پنا معلم بنا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تہمیں زیب وزینت دے دے کر بارگاہ الہی میں چیش کریں گے، آپ روحوں میں تھم فرمانے والے، مریدین کے مربی مقام محبوبیت پرفائز ہونے والوں کے سروار، اولیا کے امام اوران کے درمیان احوال ومقامات تقسیم کرنے والے ہیں، کیوں کہ اللہ تعالی نے کارتقسیم آپ کے سپر دکر دیا ہے (حدیث شریف میں ہے انسا انا قاسم و بعطی الله) آپ کوسب کا امیر بنا دیا ہے، وستور ہے۔ کہ جنب بادشاہ کی طرف سے لئکر کو خلعتیں دی جاتی ہیں تو آئیں امیر ہی تقسیم کرتا ہے۔ [افتح الربانی جن اسلامی طرف سے لئکر کو خلعتیں دی جاتی ہیں تو آئیں امیر ہی تقسیم کرتا ہے۔ [افتح الربانی جن اسلامی امیر ہی تقسیم کرتا ہے۔ [افتح الربانی جن اسلامی امیر ہی تقسیم کرتا ہے۔ [افتح الربانی جن اسلامی امیر ہی تقسیم کرتا ہے۔ [افتح الربانی جن اسلامی امیر ہی تقسیم کرتا ہے۔ [افتح الربانی جن اسلامی امیر ہی تقسیم کرتا ہے۔ [افتح الربانی جن اسلامی الله کی کرفتا کی الله کی الله کی الله کی الله کی کرنا ہے۔ کی دو الله کی الله کی الله کی الله کی کرفتا کر کرفتا کی کرفتا کی کرفتا کر کرفتا کی کرفتا کی کرفتا کر کرفتا کی کرفتا کر کرفتا کی کرف

مقام انبياعليهم السلام:

انبیاعلیم السلام ہمیشہ اپنے نفون ، طبائع اورخواہشات کی مخالفت کرتے رہے یہاں تک کدریاضت ومجاہدہ کی کثریت کے سبب حقیقت کے لحاظ سے زمرہ ملا مکہ میں واخل ہوگئے۔[ائتح الربانی جن-۲۹]

أتباع شريعت:

جو میں آواب شریعت نبیں اپنا تا ، قیامت کے دن آگ اُسٹے اوب سکھائے گ

[الفنامل-٩١]

وه حقیقت کے قیام سے میں کے لیے شریعت کوائی شدوے [ایفائی - ۹۰]

كتاب وسنت:

سك رئينجائے گئے مسلى الله تعالیٰ علیہ وسلم۔[الینیا ہیں۔|9] مقامتی نہ مداری میں میں میں مسلم اللہ تقالیٰ ما مسلم سر

تم اپنی نسبت اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ سی کے گرلو، جو بی معنوں میں آپ کا پیرو کار ہوااس کی نسبت سی ہے ، انتاع کے بغیر تمہارایہ کہہ دینا مفید نہیں کہ میں حضور کی امت میں سے ہوں ، جب تم اقوال وافعال میں حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی انتاع کی امت میں ہوگے۔[ایصنام] ا

وعلم-جس كے ساتھ كل نهرو:

علم جھاکا ہے اور ممل مغز، تھیکے کی حفاظت اس لیے کی جاتی ہے کہ مغز محفوظ رہے اور مغز کی حفاظت اس لیے کی جاتی ہے کہ اس سے تیل نکالا جائے ، وہ چھلکا کس کام کا جس میں مغز نہ ہو ، اور وہ مغز ہے کا رہے جس میں تیل نہ ہو بھلم ضائع ہو چکا ہے کیوں کہ جب علم بڑمل نہ رہا تو علم بھی ضائع ہو گیا۔ عمل کے بغیر علم کا بڑھنا اور بڑھانا کیا فائدہ دے گا؟ اے عالم! اگر تو دنیا اور آخرت کی بھلائی جا ہتا ہے تو اپنے علم بڑمل کراورلوگوں کو مماسکھا۔ [الفتح الربانی بس ۲۰]

وعمل-جس كيساتهام ندمو:

مجھے تیری مدح یا ذم، دینے اور نہ دینے کی فکر نہیں ہے، تیری خیر اور شراور تیرے متوجہ ہونے یا نہ ہونے کو بھی میں خاطر نہیں لاتا، تو جاہل ہے اور جاہل کی پروانہیں کی جاتی، اگر تجھے موقع ملے اور تو اللہ تعالی کی عباوت کرے تو تیری عباوت مردود ہوگی، کیول کہ یہ عبادت، جہالت پر بنی ہے اور جہالت تمام ترفساد کا باعث ہے۔ [ایضا ،ص ۲۵] میں لیے فرائف پھر تو افل:

صاحب ایمان کو جاہیے کہ پہلے فرائض ادا کرے۔ جب ان سے فارغ ہوتو

سنتیں اداکرنے پھرنوافل اور فضائل میں مشغول ہو، فرائض سے فارغ ہوئے بغیر سنتوں کا اداکرنا ہے وقوفی اور سرکتی ہے۔ فرائض کے اداکرنے سے پہلے سنتوں اور نفلوں میں مصروف ہواتو وہ مقبول نہوں گے بلکہ وہ ذلیل کیا جائے گا۔[قلا کدالجوا ہر، عربی ہیں۔ ۹۰] ممار اور ویگرا عمال:

ائے لڑے: تو دنیا بین بقا اور عیش کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، اللہ تعالیٰ کے نا پہندیدہ امورکو تبدیل کردے۔ تونے بچھلیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے لاالے اللہ اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لینا کافی ہے، یہ تیرے لیے ای وقت مفیدہ وگا جب تواس کے ساتھ بچھا ور امور (اعمالِ صالحہ) ملائے گا، ایمان اقرار اور عمل کانام ہے۔ جب تو گناہوں، لغزشوں میں مبتلا اور احکام الہید کی مخالفت کا مرتکب ہوگا، ان پر اصرار کرے گا، نماز، روزہ بصدقہ اور افعال فیر ترک کرے گا توبید وشہا دین محقے کیا قائدہ دیں گے؟

جب تونے لاالے الا اللہ کہا تو بیا یک دعویٰ ہے، کھے کہا جائے گا اس دعوے پر دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا تھم دیا ہے ان کا ادا کرنا، جن سے منع کیا ہے ان سے بازر ہنا، آفتوں برصر کرنا اور تقدیر الہی کو تسلیم کرنا اس دعویٰ کی دلیل ہے، جب تونے یہ عمل کیے تو اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص کے بغیر مقبول نہ ہوں گے، قول بغیر عمل کے اور عمل بغیر اخلاص اوراتیا کا سُنٹ کے مقبول نہیں۔[الفتح الربانی بص-۱۰]

حضرت شیخ نے فیر مایا کہ ایمان قول اور عمل کا نام ہے جب کہ محققین متکلمین کے خدد کی حققین متکلمین کے خدد کی ایمان نام ہے ان امور کی تصدیق کا جونی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لائے ، البت احکام اسلام تب جاری ہوں گے جب زبان سے اقرار کرے گا اور ایمان کا مل تب ہوگا جب اعمال صالحہ پائے جائیں گے۔

### زبرکیاہے؟

جوآخرت کاطلب گار ہوا ہے دنیا ہے بے نیاز ہوجانا چاہیے،اور جواللہ تعالیٰ کا طالب ہوا ہے آخرت ہے بھی بے نیاز ہوجانا چاہیے۔ دنیا کوآخرت کے لیے اور آخرت کو اپنے رنب کریم کے لیے تزک کردے۔ جب تک اس کے دل میں دنیا کی خواہش اور لذت باتی رہے گی،اور جب تک وہ کھانے پینے کی اشیا، لہاس، اہل وعیال، مکان ،سواری اور 

#### تصوف:

اے لڑے! اپ ول کورزق حلال کے ذریعے صاف کر، تجے معرفت الہمیہ حاصل جائے گی۔ تو اپ لقے کو، اپ لہم اوردل کو پاک صاف کر، تجے صفائی مل جائے گی۔ تصوف صفا سے بنا ہے، اے اون کالباس پہننے والے، تصوف میں سیاصوفی وہ ہے جو اپ دل کو اپ مولا کے ماسوا سے پاک کر لے اور یہ مقام رنگ برنگے کیڑے پہننے، چروں کے زرد کر لینے اور کندھوں کے جھکا لینے، اولیا ئے کرام کے واقعات زبان پر جالینے اور بیج آئیل کے ساتھ انگلیوں کے جھکا لینے، اولیا ئے کرام کے واقعات زبان پر جالینے اور بیج آئیل کے ساتھ انگلیوں کے جھکا لینے، اولیا نے کرام کے واقعات زبان پر جالینے اور بیج وہلیل کے ساتھ انگلیوں کے جو کرک کرنے سے حاصل نہیں ہوتا۔ یہ مقام ، مولا تحالی کو سے دل سے طلب کرنے ، ونیا سے بے دل سے طاب کرنے ، ونیا سے بے نیاز ہوجانے ، مخلوق کو دل سے نکال دینے اور اپنے مولا کے ماسوا سے الگ تھاگ ہوجانے سے حاصل ہوتا ہے۔ [الشخ الزبانی ، ص ۹۰]

عظمت صحابه:

حضرت ابو بمرصدیق رضی الله تعالی عنه چوں که دسول الله صلی الله علیہ وتهم کی محبت میں سیجے بتھے،اس لیے تمام مال سرکار دو عالم صلی الله علیہ وسلم پرخرج کردیا،آپ کے وصف کے ساتھ موصوف اور فقر میں آپ کے شریک ہوگئے، یہاں تک که عہا (پُنغه) پہن کی اور آپ کے ساتھ طاہر آاور باطنا، برتر آاور علامیة موافقت اختیار کرلی۔[ایضا بھی ۱۹۹] محابہ کرام کے ورع وتقوی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:
صحابہ کرام کے ورع وتقوی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم سرقتم کے مباح اس

خوف سے ترک کردیے تھے کہ کہیں گناہ میں واقع نہ ہوجا کیں اورا میر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ ہم حلال کے دی حصول میں سے نوجھوں کواس لیے چھوڑ دیتے تھے کہ کہیں حرام میں واقع نہ ہوجا کیں ،انہوں نے اس احتیاط کے پیش نظر ایسا کیا کہ ترام کاار تکاب تو کیا بھی اس کے قریب ہے بھی گزرنہ ہو۔[فوح الغیب جس ۱۸]

مقام ولايت:

جوش الله تعالی اوراولیائے کرام کے حق میں حسن ظن نہیں رکھتا، ان کی بارگاہ میں تواضع اورا کساری اختیار نہیں کرتا، حالال کہ وہ رؤسا اورامراہیں، ان کے سامنے تیری کیا جیشیت ہے؟ الله تعالی نے حل وعقد کا سلسلہ ان سے وابستہ کر دیا ہے، ان کی بدولت آسان بارش برسا تا ہے اور زمین سبڑہ اگائی ہے۔ تمام مخلوق ان کی رعایا ہے، ان میں سے ہرا یک بہاڑی طرح ثابت قدم ہے جہے آفات وبلیات کی آندھیاں اپنی جگہت ہلانہیں سکتیں۔ وہ اپنی فور یا دوسروں کے طالب ہوکر مقام تو حیداورا پے مولاکی رضا ہے نہیں گئتے۔ [الفح الربانی مولاکی رضا ہے نہیں گئتے۔ [الفح الربانی مولاکی رضا ہے نہیں کے طالب ہوکر مقام تو حیداورا پے مولاکی رضا ہے نہیں گئتے۔ [الفح الربانی مولاکی رضا ہے نہیں کے طالب ہوکر مقام تو حیداورا ہے مولاکی رضا ہے نہیں گئتے۔ [الفح الربانی مولاکی رضا ہے نہیں ہوگر مقام تو حیداورا ہے مولاکی رضا ہے نہیں ہوگر مقام تو حیداورا ہے مولاکی رضا ہے نہیں ہوگر مقام تو حیداورا ہے مولاکی رضا ہے نہیں ہوگر مقام تو حیداورا ہوئی میں ا

تكوين:

بندہ جب مقام تو جیدوا فلاص پر فائز ہوجا تا ہے تو بعض اوقات اشیاءاس کے لیے بیدا کی جاتی ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی تکوین میں داخل ہوجا تا ہے اور بعض اوقات تکوین اس کے سیر دکر دی جاتی ہے۔ اب یہ تکوین (باذن اللہ) خود اس کے لیے ہوتی ہے، جو شخص جنت میں داخل ہوگا وہ جس کے لیے کہا گئن (ہوجا) تو وہ ہوجائے گا کیکن عظمتِ شان جنت کی تکوین میں ۔[الفتح الربانی بص-۲۳۹]

اولیائے کرام کی بے اوبی:

اےاللہ نقائی اوراس کے خواص سے جاہل!ان کی غیبت کا ذا کفتہ نہ چکھ کیوں کہ وہ زہر قاتل ہے۔ خبر دار! خبر دار! زینہار!ان کی برائی کے دریے نہ ہو کیوں کہ ان کے بارے میں غیرت کی جاتی ہے۔[الفتح الربانی جس۵۵]

جب كوئى مشكل بيش أجائ

اكر تحصے كوئى مشكل در بيش ہواور تو صالح اور منافق ميں فرق نه كر سكے تو رات كو

المُصردوركعت تمازاداكراوراس كے بعدبيدُ عاماتك:

اے اللہ! اپنی مخلوق میں سے صالحین تک میری راہنمائی فرما، اس شخصیت کی طرف میری راہنمائی فرما، اس شخصیت کی طرف میری راہنمائی فرما جو بچھے تیری راہ دکھائے، تیراطعام مجھے کھلائے، تیرامشروب مجھے پائے ، تیرے قرب کے نورکا سرمہ میری آنکھوں میں لگائے اور تقلید کے طور پرنہیں بلکہ تھلم کھلاجو کچھے بتادے۔[ایھنا ،ص۔۹۳]

## علمااوراوليا يسيغض:

پہلے لوگ دین اور دلوں کے اطبا، اولیا اور صالحین کی تلاش میں مشرق ومغرب کا چکر لگاتے تھے، جب انہیں ان میں سے کوئی مل جاتا تو اس سے اپنے دین کی دواطلب کرتے تھے، اور آج تم فقہا، علما اور اولیا سے بخض رکھتے ہوجوا دب اور علم سکھاتے ہیں، نتیجہ سیے کہتم دوا حاصل نہیں کریا تے۔[ایصنا ،ص-۱۲۷]

#### علمائے سوء:

تم ان علما کی صحبت اختیار نہ کرو جوا پنے علم برعمل نہیں کرتے ، ان کی صحبت تمہار ہے لینے خوست کا باعث ہوگی۔[ایضاً ہملا]

تو احوال باطنہ کونہیں پہچانتا تو ان میں کلام کیوں کرتا ہے؟ تجھے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں تو اس کی طرف کیوں بلاتا ہے؟ تو صرف اس مالدار کو پہچانتا ہے، اس بادشاہ کو پہچانتا ہے، تر ہے لیے کوئی رسول ومرسل نہیں ہے۔ تو درع اور پر ہیز کے ساتھ نہیں کھا تا، تو حرام طریقے سے کھا تا ہے۔ دین کے بدلے دنیا کا کھانا حرام ہے، تو منافق ہے دجال ہے، میں منافقوں کی دوکانوں کا دشمن ہوں، ان کی عقلوں کو تباہ کرنے والا ہوں، میرے کدال اس منافق کا گھر تباہ کردیں گے اوراس کا ایمان سلب کرلیں گے جس کا وہ دعویدارہے۔[الفتح الربانی، ص-۱۳۳۳]

ان لوگوں کی بات نہ سنوجوا ہے نفسوں کوخوش کرتے ہیں، بادشا ہوں کے سامنے ذلت اختیار کرتے ہیں، انہیں اللہ تعالی کے اوامرونوائی نہیں سناتے ، اگر سنا کیں بھی مہی تو از راہِ منافقت اور تکلف سنا کیں گے۔اللہ تعالی زمین کوان سے اور ہرمنافق سے پاک فرمادے یا نہیں تو ہے گا ہے۔ اللہ تعالی زمین کوان سے اور ہرمنافق سے پاک فرمادے یا انہیں تو ہے گا ہے۔ [ایمنا جس – ۲۲۵]

مخضر بیک سیدناغوث اعظم رضی الله تعالی عند نے شریعت وطریقت کی تعلیمات بے خوف وخطر بیان کیس اور بدند بہب اور فربی کوراہِ راست کی طرف بلایا، یقیناً وہ خوش بخت لوگ خوف وخطر بیان کیس اور بدند بہب اور فربی کوراہِ راست کی طرف بلایا، یقیناً وہ خوش بخت لوگ منظرت کے ہاتھوں برتائب ہوئے اوراپنی ونیاوا خرت کے سنوار نے کا انتظام کرگئے۔

محى الدين:

حفرت شیخ فرماتے ہیں کہ ااہ ہیں جعہ کے روز سیاحت سے برہنہ یا بغداد والیں آرہا تھا۔ میراگز را یک مریض کے پاس سے ہواجس کا رنگ بدلا ہوا تھا اورجہ مر کرور تھا ،اس نے جھے کہالسلام علیك یا عبدالقادر: میں نے اسے سلام کا جواب دیا،اس نے جھے قریب بلا کر کہا کہ جھے بٹھا دو، میں نے اسے بٹھایا توبید کھے کر جیرت ہوئی کہ اس کا جہم صحت مند ہوگیا، رنگ تھر گیا اور حالت سدھرگئی، اس نے کہا آپ جھے بہچانے ہیں؟ میں نے کہا ہیں ،اس نے کہا میں وین ہول، میں موت کے کنار ہے ہی چکے بہچانے ہیں؟ میں نے کہا ہیں، اس نے کہا میں وین ہول، میں موت کے کنار ہے ہی چکا تھا، تہاری بدولت اللہ تعالیٰ نے جھے زندگی عطا فرمادی ہے۔ اس سے رخصت ہوکہ جامع مسجد پہنچا تو ایک مخص نے یاسیدی می الدین کہتے ہوئے اپنے جوتے جھے پیش کر دیے، پھر کیا تھا ہر طرف سے لوگ درڑتے ہوئے آتے اور یا می الدین کہتے ہوئے میرے ہاتھوں کو بوسہ طرف سے لوگ درڑتے ہوئے آتے اور یا می الدین کہتے ہوئے میرے ہاتھوں کو بوسہ طرف سے لوگ درڑتے ہوئے آتے اور یا می الدین کہتے ہوئے میرے ہاتھوں کو بوسہ دینے گئے۔ [قلا کہ الجوابر ،ص - 24]

## اخلاق وعادات

#### خوف خدا:

ایمان، خوف درجا کے درمیان ایک کیفیت کا نام ہے۔ اولیائے کرام پراللہ تعالیٰ اور آخرت کا خوف اس قدر غالب ہوتا ہے کہ وہ کسی وفت بھی معصیت کی طرف راغب نہیں ہوتے بھر بھی اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم کے طلب گار رہتے ہیں۔ حضرت شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی فرماتے ہیں کہ لوگوں نے شیخ عبدالقا در جبلانی رحمۃ اللہ علیہ کو حرم کعبہ میں ذیکھا کہ کنکریوں پرچرہ رکھے ہوئے عرض کررہے ہے:

اے مالک! بخش دے اوراگر میں مستخل سزا ہوں تو قیامت کے دن جھے نابینا اٹھا تا کہ نیکوں کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔[گلتان ۲۰/۲] علامه اقبال نے بیدعا کس خوب صورت انداز میں نظم کی ہے: تو غنی از ہر دو عالم من نقیر روز محشر عذر ہا ہے من پذیر ورحسا بم را بگیر کی ناگزیر از نگاہِ مصطفیٰ بنہاں بگیر

ارباب اقترار سياستغنان

اولیائے کرام کامعمول رہا ہے کہ ان کا بارگاہ خدا وندی میں جھکا ہواس ، سلاطین وبلوک کے سامنے نم نہ ہوااور نہ ہی تخت وتاج کے ساتھ وابطی ان کے لیے سر مائی افتخار رہی۔ سید ناغوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضرت خفر کا بیان ہے کہ میں تیرہ سال شخ کی خدمت میں حاضر رہا۔ میں نے نہیں و یکھا کہ وہ کسی بڑے آدمی کے لیے کھڑے ہوئے کہ ہوں یا بادشاہ کی خدمت میں حاضر رہا۔ میں نے نہیں و یکھا کہ وہ کسی بر بیٹھے ہوں۔ ایک وقعہ کے علاوہ بادشاہ کا کھا ناہمی تناول نہ فر مایا، شاہان وقت اورا مراکے زم اور گداز بستر وں پر بیٹھے کو ایسی سراقر اور دیگر ارکان سلطنت حاضر وسیت تھے جوانسان کو دنیا ہی میں وے دی گئی ہو۔ بادشاہ ، وزیر اور دیگر ارکان سلطنت حاضر ہوتے تو آپ بہلے ہی اُٹھ کر گھر تشریف لے جاتے۔ جب وہ لوگ آ کر بیٹھ جاتے تو آپ موتے تو آپ نیسی فیصت فرماتے ، وہ تشریف لاتے۔ اس طریق کارکا مقصد یہ تھا کہ گھڑے ہوگران کا استقبال نہ کرتا پڑے ۔ ان سے گفتگو کے دوران آپ کا لب واج بخت ہوتا اور مؤثر انداز میں انہیں فیصت فرماتے ، وہ یہ خت ہوتا اور مؤثر انداز میں انہیں فیصت فرماتے ، وہ یہ خو داکھ ارکھ کے دوران آپ کا لب واج بخت ہوتا اور مؤثر انداز میں انہیں فیصت فرماتے ، وہ یہ داکھ اس کے دوران آپ کا لب واج بخت ہوتا اور مؤثر انداز میں انہیں فیصت فرماتے ، وہ یہ دوران آپ کا لب واج بخت ہوتا اور مؤثر انداز میں انہیں فیصت فرماتے ، وہ یہ دوران آپ کے سامنے حاضر رہے۔ [ قلا کدالجوا ہم یہ علی ان موتے تھی دوران آپ کے سامنے حاضر رہے۔ [ قلا کدالجوا ہم یہ ع

ایک دفعہ خلیفہ وفت مستنجد باللہ ابوالمظفر یوسف ملاقات کے لیے آیا ،سلام کیا اور درخواست کی کہ مجھے پچھ نفیدت فرمائیں اور ساتھ ہی دراہم و دنا نیر کی دی تھیلیاں پیش کیں جنہیں دی خادم اٹھائے ہوئے تھے۔ آپ نے قبول کرنے سے انکار کر دیا ، خلیفہ کے اصرار پر دو تھیلیاں ہاتھوں میں لے کر دبائیں تو ان میں سے خون میکنے لگا ، آپ نے فرمایا :
اصرار پر دو تھیلیاں ہاتھوں میں لے کر دبائیں تو ان میں سے خون میکنے لگا ، آپ نے فرمایا :
اے ابوالمظفر اجمہیں اللہ تعالی سے حیانہیں آئی کہلوگوں کا خون چوس کرلاتے

ہوا در مجھے پیش کرتے ہو،خلیفہ بیدد کھے کریے ہوش ہوگیا،حضرت شیخ نے فرمایا: خدا کی قشم!اگر دسول اللہ صلی اللہ دنتا کی علیہ وسلم کے تعلق کا پاس نہ ہوتا تو یہ خون بہتا ہوا خلیفہ کے کل تک پہنچ جاتا۔[ایضا ،ص - ۳۰]

حضرت شيخ برسرمنبرسلاطين اورخلفا وامراكوكار خير كالحكم وييت اوربر ي كامول

ہے منع فرماتے ، ظالموں کے والی بنانے پر بلاخوف لومنۃ لائم انکارفر ماتے۔ جب خلیفہ وقت مقتضی لام اللہ ہے ۔ جب خلیفہ وقت مقتصی لام اللہ نے ابوالوفا بچی بن سعید المعروف بدابن مزاحم ظالم کو قاضی مقرر کیا ، تو آ ہے نے برسر منبر خلیفہ کو ناطب کرتے ہوئے فرمایا:

ب سے بر رہیں۔ ایک ظالم ترین شخص کو قاضی مقرر کر دیا ہے، کل قیامت کے دن ابتد تعالی ارم الراحمین کو کیا جواب دے گا؟ ارم الراحمین کو کیا جواب دے گا؟

خلیفه کانب گیااوراس کی آنگھوں ہے پیل اشک رواں ہو گیااوراسی وقت قاضیٰ ندکورکومعزول کردیا۔ [الصنام ۲۰۰۰]

خليفه وفت كوخط لكصة تواس انداز مين:

عبدالقادرتہ ہیں بیتم دیتا ہے، اس کا حکم تم پر جاری اور اس کی اطاعت تم پر واجب ہے۔ وہ تیرامقندااور تجھ پر جحت ہے۔

خلیفه کومکتوب گرامی ماتاتو کفر نے ہوکراسے بوسد یتا۔[زیدۃ الاسرار مس ۵۲]

### غريب نوازي:

اس عظمت وطلات کے باوجود کوئی بچہ جی درخواست کرتا تو حضرت شخ اس کی بات توجہ سے سنعتے ، بڑے کی عزت کرتے ، سلام کہنے میں ابتدا کرتے ، ضعفون اور فقیروں کی مجلس میں بیٹھتے ، بھی کہمی کمی معصیت کا راور مال دار کے لیے کھڑے نہ ہوتے ۔ [ زبدۃ الاسرار ، ص ۹۰] جب کوئی شخص ہدر یہ بیٹ کرتا تو اسے فرماتے کہ جائے نماز کے نیچے رکھ دو ، خود اسے ہاتھ نہ لگاتے ، جب خادم آتا تو اسے فرماتے کہ جائے کہ اور نائبائی اور مبزی فروش کو دے آئے۔ اس سے علما وفقہا اور مہمانوں کے لیے آٹا قرض متکوایا کو فرماتے کہ ابوالفتے آئے والے کو دے آئے ، اس سے علما وفقہا اور مہمانوں کے لیے آٹا قرض متکوایا کرتے سے ابوالفتے آئے والے کو دے آئے ، اس سے علما وفقہا اور مہمانوں کے لیے آٹا قرض متکوایا کرتے سے شعر آزیدۃ الاسرار ، ص ۱۹۲۰

حضرت شیخ عبدالرزاق قا دری فرماتے ہیں کہ میرے والد ماجد کی شہرت دور دور تک بھیل گئی تو اس کے بعد صرف ایک مرتبہ جج کیا ، واپسی پرمقام جلّہ میں اتر ہے تو فرمایا اس جگہ سنٹ سے غریب گھرانہ تلاش کرو ، ویرانے میں ایک خیمہ ملاجس میں ایک بوڑھا ، ایک پروشیا اور ان کی بچی رہائش پذیر بھی ۔ حضرت شخ نے ان کی اجازت سے اس جگہ قیام فرمایا۔ جلّہ کے روساوا مرانے حاضر ہوکر درخواست کی کہ ہمارے ہاں قیام فرما کیں ، گرآب نے منظور نہ فرمائی ، عقیدت مند جوق در جوق آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انواع واقسام کے کھانے ، جانور اور سوٹا چائدی کے نذرانے بیش کیے۔ حضرت شخ نے سب کچھ اس بوڑھے کوعنایت فرمادیا اورخود مجھے کے وقت وہاں سے روانہ ہوگئے۔ [الیفنا جس ا۹] ایک پریشان حال فقیر نے حاضر ہوکر عرض کیا کہ میں دریا پاکرنا چاہتا تھا لیکن میری نا داری کے سب ملاح نے جھے لے جانے سے انکار کردیا ، استے میں کمی عقیدت مند نے میں دینار کی ایک تھیلی لاکر پیش کی۔ حضرت شخ نے اس فقیر کودے دی اور فرمایا ملاح کو دے دو اور اس سے کہوکہ آئیدہ کمی فقیر کو مایوس نہ کرے اور اپنی قمیص بھی اتار کراسے دے دی جو میں دینار میں فروخت ہوگئی۔ [الیفنا جس ۱۹]

## رزق حلال:

صوفیائے کرام باطن کی صفائی کے لیے صدقِ مقال اور رزقِ حلال کو بہت اہمیت و سیتے ہیں۔حضرت شخ نے حلال وطیب گندم ایک کا شتکار کو دی ہو کی تھی جسے وہ ہرسال کا شتکار کو دی ہو کی تھی جسے وہ ہرسال کا شتکار کا تا۔ آب کے بعض معتقدین اسے پیستے اور اس میں سے ہرروز چار پانچ روٹیاں پکا کر شام کے وقت پیش کرویتے۔ شخ کچھ اپنے لیے لیتے اور باقی حاضرین میں تقسیم فرمادیتے۔[ایصام]

حضرت شخ فرماتے ہیں میں نے تمام اعمال کی جھان بین کی مگران میں کھانا کھلانے سے فضل اور کشن اخلاق سے زیادہ شرافت والاکوئی عمل نہ پایا۔ یہ بھی فرماتے کہ میرے ہاتھ میں سوراخ ہے۔ اگر ہزار دینار بھی میرے پاس آ جا کیں تو وہ ایک رات بھی میرے پاس ہوا کیں تو وہ ایک رات بھی میرے پاس ہوں ہیں رہیں گے۔[قلائدالجواہر، ص-۸]

#### معمولات شب

(محربن) ابوالقتح ہروی کہتے ہیں کہ میں نے جالیس سال حضرت شخ عبدالقادر رضی اللہ نتعالی عند کی خدمت کی ۔اس عرصہ میں آپ عشا کے وضو ہے جسے کی نمازادافر ماتے ، اس عرصہ میں آپ عشا کے وضو ہے جسے کی نمازادافر ماتے ، اگر بھی وضوٹو ک جاتا تو اس وفت وضوکرتے اور دور کعت نمازاداکرتے ،عشا کی نماز پڑھ کر کرخلوت خانہ میں چلے جاتے ،کسی دوسرے کو وہاں جانے کی اجازت نہ ہوتی اور فجر ہے کرخلوت خانہ میں چلے جاتے ،کسی دوسرے کو وہاں جانے کی اجازت نہ ہوتی اور فجر ہے

يهلے بابرتشريف ندلاتے۔ كئ وفعداييا ہوا كه خليفه وفت ملاقات كے ليے حاضر ہواليكن فجر سے يہلے ملاقات ندكر سكا۔[الصنام - ٢٧]

ان بی کابیان ہے کہ جھے چندرا تیں آب کے ساتھ گزارنے کا اتفاق ہوا، رات کے پچھابندائی حصہ میں نماز پڑھتے پھر ذکر کرتے یہاں تک کہ رات کا پہلانہائی حصہ گزر جاتا، پھر کھڑ ہے ہوا تا، تیس کے بیان تک کہ رات کا پہلانہائی حصہ گزر جاتا، تیس کا دوسرا تہائی حصہ گزرجا تا، آپ کا سجدہ طویل ہوتا، پھر طلوع فجر کے قریب تک مراقبہ کرتے۔[قلائدالجواہر، ص-۸]

### عفواور درگزر:

ایک دن خادم سے بہت ہی جینی آئینہ ٹوٹ گیا ہاں نے ڈرتے ڈرتے عرض کیا: از قضا آئینہ جینی شکست

آپ نے بورے اطمینان کے ساتھ سکراتے ہوئے فرمایا:

خوب شد سامان خود بنی تنکست

[سيرت غوث الثقلين جمد ضياء الله قادري، يا كستان بص•١٥]

### عُد ودِ الهبه كانتحفظ:

حضرت شیخ کسی سائل کومحروم ندفر ماتے اگر چدزیب تن کیا ہوا کپڑا ہی ا تارکر کیول ندویتا پڑتا ، اپنی ذات کے لیے کسی پر ناراض ند ہوتے لیکن اللہ تعالیٰ کی قائم فر مائی ہوئی حدود کی خلاف ورزی قطعاً برداشت ندکرتے۔ اس دفت آپ کا قهر وغضب اپنے عروج کو بینج جاتا۔[زیدۃ الاسرار ،ص ۹۵]

#### زيارت مزارات:

حیات ظاہرہ کے ساتھ اس دنیا میں تشریف فرما برزرگول کی خدمت میں حاضری

کی طرح بعض اوقات بزرگوں کے مزارات پر بھی حاضری ویتے۔حضرت امام احمد بن حنبل،حضرت معروف کرخی،حضرت حماد دباس اور دیگر بزرگوں کے مزارات پر حاضر ہونے کا تذکرہ کتب میں ملتاہے۔

## كشف وكرامات

اولیائے کرام کی کرامات برحق ہیں، یہی اہل سنت وجماعت کا ندہب ہے۔
معتز لعقل پرسی ہیں اتا آگے بردھ گئے کہ کرامت کا انکار ہی کر ہیٹھے، جب کہ دوسری طرف
عامة الناس کرامتوں کے اس قدر گرویدہ ہوئے کہ انہوں نے کرامات کا تذکرہ ہی مقصد
زندگی اور حاصل حیات سمجھ لیا۔ حالال کہ کرامت ، اللہ تعالیٰ کا وہ انعام ہے جو اپنے خاص
بندوں کو اتباع شریعت ، تزکیہ نفس ، اخلاص ، اللہ بت اور دینی خدمات کے صلے بیس عطافر ما تا
ہے، پھر اولیائے کرام کا مقصد بھی ان کرامات کا حاصل کرنا نہیں ہوتا۔ وہ تو اپنے عقا کہ اعمال، اخلاق اور احوال ، اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے سامنے میں ڈھالئے وحاصل زندگی قرار دیتے ہیں۔

شیخ عبدالقادر رحمه الله تعالی کا طریقه قول و فعل کا اتحاد نفس اور قلب کی بگانگت، اخلاص دستیم کا باہمی ربط استوار کرنا، ہر تصور، ہر لحظه، ہر سانس اور تمام واردات واحوال میں کتاب وسنت کوحا کم بنانا اور الله تعالیٰ کی وات اقدس سے تعلق ہے۔[زیرہ الاسرار،ص-۴۸]
کتاب وسنت کوحا کم بنانا اور الله تعالیٰ کی وات اقدس سے تعلق ہے۔[زیرہ الاسرار،ص-۴۸]
لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ انسان بزرگانِ دین کے نقشِ قدم پر چلتا ہوا ا

دینِ مصطفیٰ صلّی اللّٰدتعالیٰ علیہ وسلم کے احکام برعمل پیرا ہو۔اس کا ہرقدم رضائے الٰہی کے لیے اسکے الٰہی کے لیے لیے اُسٹھے اور ہرممل میزانِ شریعت پر جائز اور شخسن قرار پائے ، یہی مغراج انسانیت ہے اور یہی بزرگانِ دین کی محبت وعقیدت کا سجے طریقہ ہے۔

شخ الحرمین امام عبدالله یافعی فرماتے ہیں کہ آب کے منا قب اور فضائل جلیلہ گنتی شخیری تا میں برد کر میں اس میں کہ آب کے منا قب اور فضائل جلیلہ گنتی

سے باہر ہیں اینے محقق شاہ عبدالحق محدث د بلوی فرماتے ہیں

بیکلام بلاشبرت ہے کہ کیوں کہ آپ بیدائتی ولی ہیں، ابتدائی سےخوارق آپ سے طاہر ہوتے رہے۔ ظاہر ہوتے رہے، آپ نے نو ہے سال کی عمر شریف پائی اوراس عرصہ میں آپ سے بکثرت کرامات کاظہور ہوا۔ پینے ابوسعیداحمد بن الی بکرحر بی اور پینے ابوعمر دعثان صریفنی فرماتے ہیں۔ آپ کی کرامات موتوں کی لڑیوں کی طرح تھیں کہ ایک کے بعد دوسری ظاہر ہوتی ،اگرکوئی حاضر ہونے والا ہرروز متعدد کرامات شار کرنا چاہتا تو شار کر لیتا۔
اندازہ سیجیے نو سے سال کی عمر میں آپ سے گنٹی کرامات صادر ہوئی ہوں گی ، ریتو خوارق کا تذکرہ ہے، آپ کے علمی عملی فضائل ،اور ابتدا وائتہا کے افعال ،اخلاق اور احوال الگ ہیں۔لہذا شک وشیہ کے بغیر کہا جاسکتا ہے کہ آپ کی کرامات اور فضائل کا اندازہ تو کیا جاسکتا ہے کہ آپ کی کرامات اور فضائل کا اندازہ تو کیا جاسکتا ہے۔

رفعت مقام:

بدواقعہ سیدناغوثِ اعظم رضی اللہ تعالی عندی عظمت شان پردال ہے کہ آپ نے بیجا سے دائد اکابر مشائخ عراق کی موجودگی میں کرسی خطابت پرجلوہ افروز ہوتے ہوئے فرمایا:
میجا سے زائدا کابر مشائخ عراق کی موجودگی میں کرسی خطابت پرجلوہ افروز ہوتے ہوئے فرمایا:
قدمی هذه علی رقبة کیل ولی الله

جن میں سے حرمین میں سنرہ عراق میں ساٹھ بچم میں جالیس ،شام میں ہمسر میں ہیں ، مغرب میں سنائیس ، مشرق میں سیس ، حبشہ میں گیارہ ، سبزیا جوج میں سات، وادی سراندیب میں سات، کوہ قاف میں سنیا لیس اور سمندری جزیروں میں چوہیں حضرات سراندیب میں سات، کوہ قاف میں سنیا لیس اور سمندری جزیروں میں چوہیں حضرات

تص\_[زبرة الاسراريس-١١]

حضرت شیخ عدی بن منیافرے اس قول کا مطلب بوچھا گیا کہ ہرز مانے میں فرد ہوتا ہے؟ فرمایا: ہاں ہمین شیخ عبدالقا در رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کسی کو بیہ بات کہنے کا تھم منہیں دیا گیا، ان سے بوچھا گیا کہ انہیں اس کا تھم دیا گیا تھا؟ فرمایا: ہاں ، اس لیے تو تمام اولیائے کرام نے اپنے سرخم کر دیے تھے۔[قائدالجواہر جس۲] اولیائے کرام نے اپنے سرخم کر دیے تھے۔[قائدالجواہر جس۲]

الشف ساق كهان؟ بيه تو قدم تقا تيرا

من به تاذ فی فرمات بین که بقول بعض جضرات قدم کا حقیقی معنی مراد نبیس ہے

بلکہ مجازی معنیٰ مراد ہے۔ قدم کا استعال مجازی طور پرطریقہ کے معنیٰ میں ہوتا ہے، مطلب بیہ ہوا کہ میراطریقة قرب اور کشادگی کے اعتبار سے حالتِ انتہا میں اعلیٰ ترین طریقہ ہے؛
سلسلہ نقشبند یہ مجد دیہ کے جلیل القدر فاضل مولا نا فقیر اللہ علوی شکار پوری نے ایپ ایک مکتوب میں اس بارے میں اختلاف نقل کیا ہے کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قدم مبارک صرف اس زمانہ کے اولیا کی گردن پر ہے یا تمام اولیا کی گردن پر ، پھر طویل گفتگو کے بعد فرماتے ہیں:

گزشته تفصیل سے تم نے جان لیا ہوگا کہ حضرت غوث الثقلین قدس سرہ کامقام تمام اولیا سے بلند ہے اور بیہ حقیقت اولیائے عظام کے کشف صحیح سے ثابت ہے، ارباب کشف کی عدالت اور مختلف مقامات سے تعلق رکھنے کے علاوہ ان کی تعداواتن ہے کہ عقل ان کے جھوٹ پرمتفق ہونے کوشلیم نہیں کرتی ۔ اس حقیقت کا انکار محض اس لیے کیا جاتا ہے کہ عقل کی اس تک رسائی نہیں ہوتی ، حضرت شیخ کی بارگاہ میں ہے او بی سے خدا کی پناہ کہ عقل کی اس تک رسائی نہیں ہوتی ، حضرت شیخ کی بارگاہ میں ہے او بی سے خدا کی پناہ آگا کہ ایر الحوام راسے اور بی سے خدا کی پناہ ا

پھرایک سوال کاجواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں:

حضرت شخ قدس سرهٔ کا ارشاد قدمی بذه الخ ان لوگول کوشامل ہے جن کی رسائی بارگاہ حق تعالیٰ میں قرب ولایت کے راستے ہے ہو، صحابہ کرام کی بارگاہ الہی تک رسائی نبوت کی راہ ہے ہوئی ہے، لہذا بیار شادانہیں شامل نہیں ہے۔[ مکتوبات شاہ فقیرالله علوی، لا ہور بص ۲۰۱۰]

حفرت غوث اعظم رضی الله تعالی عند کے اس فرمان کے بارے میں متفذین اور متاخرین اور متاخرین اول کے بارے میں متفذین اور متاخرین اولیائے کرام کے ارشادات و مکھنا ہول تو بہت الاسرار امام شطنو فی ، قلا کدالجواہر علامہ تاذفی اور زبدۃ الاسرار محدث دہلوی کا مطالعہ کیا جائے۔

#### تصانیف میار که:

محبوب سبحانی حضرت شیخ سیدعبدالقادر جیلانی قدس سرهٔ کی گرال قدر تصانیف عالیہ کے اساء کتب تذکرہ میں درج ذیل بیان کیے گئے ہیں، چند تصانیف کی تفصیل بعد میں پیش کی جائے گی۔

ا- الفتح الرباني والفيض الرحماني

الغنية لطالبي طريق الحق (غنية الطالبين)

سا- سرالاسرار ومظهرالانوار في ما يختاج اليهالا برار

سم- جلاء الخاطر في الباطن والظاهر

۵- آداب السلوك والتوصل الى منازل الملوك [مجم المؤلفين للكحالة ، ۵/ ٤٠٠]

2- تحقة المتقين وسبيل العارفين

٨- حزب الرجاء والانتهاء

9- الرسالة الغوثيه

اا- الكبريت الاحمر في الصلوّة على النبي صلى الله عليه وسلم

١٢- مراتب الوجود

سا- معراج لطيف المعالى

١١٠- يواقيت الكم [مرية العارفين، المعيل باشا بغدادي]

سركيس في المطبوعات مين أيك اورتصنيف بشائر الخيرات كاذكركيا ہے جس

میں درود پاک کے مختلف صینے اور کلمات جمع کر دیے گئے ہیں۔[اُردو دائرۃ المعارف،

ينجاب يا كستان ،عبدالني كوكب١١/١٣٣]

الفح الرباني: سيدناغوت اعظم كے باست مواعظ اور ملفوظات كالمجموعه بي بين

ے اکثر مخفر اور بعض طویل ہیں۔ اس کتاب کے اسلوب کا تذکرہ اور اس کے اقتباسات

گزشته مفحات میں پیش کیے جا چکے ہیں۔

يه بابركت كتاب ۱۸۱۱ هـ/۲۰۱۱ عين فاهره مين طبع موتى [الصنام -۱۲/۱۲]

اس وقت دارالمعرفة ، بیروت کاعر بی نسخه مطبوعه ۱۳۹۹ها ۱۹۷۹ء بیش نظر ہے۔ اس کے

ا قتباسات کااردوتر جمه گزشته صفحات مین دیا گیا ہے،اس کے متعدداردوتر جمے حصب بچکے استان استان میں میں منتظم سے میں دیا گیا ہے۔

ہیں، فرید بک سال، لا ہور کے منتظمین کی خوش بختی ہے کہ انہوں نے اس کا عربی متن مع

اردوتر جمه شائع کردیا ہے۔ بیتر جمہ اہل سنت کے جلیل القدر علام مولا نامحر ابراہیم قادری بدایونی نے کیا تھا۔

فتوح الغیب: سیدباغوث اعظم قدس سرهٔ کے اٹھتر مقالات برمشمل ہے، استانبول میں ۱۲۹۱ھیں طبع ہوئی [ایصاً -۱۳ ر۱۳۳] شخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے فارسی میں اس کا ترجمہ اور شرح کی جومطح منشی نولکشور ، لکھنؤ سے ۱۲۹۸ھ/۱۸۸۱ء میں طبع ہوئی ۔ اردو میں متعدد تراجم جھپ بچے ہیں ، سیدمحہ فاروق القادری کا ترجمہ مکتبہ المعارف، لا ہور نے اور دا جارشیدمحمود کا ترجمہ جا مداینڈ کمپنی ، لا ہور نے شاکع کیا۔

فتوح الغیب اگر روش ند فرمائے فقوحات وفصوص آفل ہے یا غوث

غینة الطالبین: اس کتاب کامشہورنام بہی ہے جب کہ خطبہ میں اس کانام الغنیة طابی طریق الحق لکھا گیا ہے۔ ابتدائے کتاب میں ارکانِ اسلام اوران سے متعلقہ مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ کتاب الا دب میں انفرادی اور اجتماع زندگی کے بتری آ داب کابیان ہے، باب معرفة الصائع میں ایمان کی حقیقت اور گمراه فرقوں کا تذکرہ ہے، باب الا تعاظیس مواعظ القرآن میں نفس، روح اور قلب کی تشریح ہے، صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے اجتناب کی تلقین کے بعد سال کے مہینوں اور دنوں میں کی جانے والی عبادات اور تقریبات کے لیے بدایات درج کی گئی ہیں۔ اخیر فصلوں میں مریدین اور مشار کے آ داب طریقت بتائے بدایات درج کی گئی ہیں۔ اخیر فصلوں میں مریدین اور مشارکے کے آ داب طریقت بتائے ہیں۔ ان ہی فصلوں میں صحبت، فقر، مجاہدہ، تو کل، شکر، صبر، رضا اور صدق کے مباحث بھی ملتے ہیں۔ اس کتاب میں شریعت وطریقت کا نجوڑ بیش کرتے ہوئے مسلمانوں میں ایمان کی جریور کوشش کی گئی ہے۔

ریکاب دوجلدوں میں بولاق میں ۱۲۸۸ ہادور ۱۳۲۲ ہیں چھی ، مکہ کرمہ ہے ۱۳۱۷ ہیں ایک ایڈیشن شائع ہوا۔ دبلی ہے ۱۳۰۰ ہیں یہ کتاب علامہ عبدالکیم سیالکوٹی کے بین السطور فاری ترجمہ اوران کے صاحبز اوے عبداللہ لبیب کے مقدمہ کے ساتھ شائع ہوئی [ایسنا ۱۲۱/۱۳۱۰] حاشیہ نیراس ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت شیخ محقق شاہ عبدالحق محدت وبلوی قدس سرۂ نے بھی اس کا فاری ترجمہ کیا تھا۔ اردو میں اس کے متعدد تر اجم چھپ کے دبلوی قدس سرۂ نے بھی اس کا فاری ترجمہ کیا تھا۔ اردو میں اس کے متعدد تر اجم چھپ کے بیا وہ مقبولیت میں وید بیٹ اس کی مقبولیت کر بے بناہ مقبولیت میں وید بیٹ اس کا مقبولیت کر بے بناہ مقبولیت کی دبلوی کا ترجمہ جھپ کر بے بناہ مقبولیت

حاصل کرچکا ہے۔ پیش نظر ترجمہ مولانا محمد ابق بزاروی کی کوشش کا نتیجہ ہے۔
عدیۃ الطالبین ، حضرت غوث اعظم کی تصنیف ہے یا بیس ، اس میں شدیدا خلاف پایا
جاتا ہے، حافظ ابن کثیر علامہ محمد بن کی تا ذفی ، شاہ ولی اللہ محدث دبلوی اسے تسلیم کرتے ہیں۔
ابن کثیر لکھتے ہیں : وقد صنف کتاب الغنیۃ [البدایۃ والنھایۃ –۲۵۲/۱۲]
علامہ تا ذفی فرماتے ہیں : وقد کتاب الغنیۃ لطالبی طریق الحق و کتاب
فتوح الغیب [قلائدالجوالم ، ص)]

حضرت شاه ولی الله محدث د بلوی فرماتے ہیں:

حفرت فوث اعظم قدس مرهٔ در کتب غذیة الطالبین وضع تعین کرده اند[بمعات بس۲] ای طرح کالداوراسلعیل باشا بغدادی نے بھی تسلیم کیا ہے۔ لیکن شخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی کسی حد تک انکار کرتے ہیں، غذیة

الطالبین کے فاری ترجمہ کی ابتدا میں فرماتے ہیں: مند سے مند کی ابتدا میں فرماتے ہیں:

اں کتاب کی نسبت آنجناب کی طرف اگر چہ شہور ہے کین میہ ہرگز ثابت نہیں ہے، میر خیال کرتے ہوئے کہ شایداس میں کی کلمات آنجناب کے ہوں میں نے ترجمہ کر دیا ہے۔ [حاشینبراس جمد برخوردارماتانی جس ۵۲۷]

جب کے علامہ عبدالعزیز پر ہاروی ایک حدیث پر بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں: حضرت غوث اعظم عبدالقا در جیلانی قدس سرۂ کی طرف منسوب غنیۃ الطالبین میں اس حدیث کا واقع ہونا تجھے دھوکے میں نہ ڈال دے کیوں کہ بینسب صحیح نہیں ہے اور اس میں موضوع حدیثیں بکثرت وارد ہیں۔[نبراس بص-۵۷۷]

حضرت ملاعلی قاری کے استاذ علامہ ابن حجر مکی ، اللہ تعالیٰ کی جہت اور جسمیت

ے تنزیہہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

نے انہیں طاہری اور باطنی معارف وخوارق سے نواز اتھا اور ان کے احوال تواتر کے ساتھ منقول ہیں۔[فاوی حدیثیہ ہیں ہے ا]

باب معرفۃ الصالع میں مُرجہ کے بارہ فرتوں کا ذکرکرتے ہوئے حنفیہ کو بھی ان کا ایک گروہ شارکیا ہے اور حنفیہ کا تعارف ان الفاظ میں کرایا گیا ہے:

حنفیہ وہ ابوحنیفہ نعمان بن ٹابت کے بعض اصحاب ہیں، انہوں نے کہا کہ ایمان نام ہے اللہ تعالیٰ ،اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان امور کی معرفت اور اقرار کا جو آب اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے ہیں۔ (ترجمہ عربی عبارت) اس یرفاضل سیالکوئی نے حاشیہ نرایک نوٹ کھا ہے:

حنفی کامرجہ کے فرقول میں ذکر کرنا اور بیکہنا کہان کے نزدیک ایمان ، معرفت اور اقرار کانام ہے، احناف کے ند بہب کے خلاف ہے جوان کی کتابوں میں ثابت ہے۔ بوسکتا ہے کہ بعض اہلِ بدعت نے احناف کی دشمنی میں بیرعبارت حضرت شنخ قدس سرہ کے کلام میں داخل کردی ہو۔[اُردودائرۃ المعارف، پنجاب-۹۳۲]

راقم کی رائے ہیہ کہ اس جگہ مطلقاً احناف کومرجہ میں سے شارنہیں کیا گیا، بلکہ اس جگہ وہ گروہ مراد ہے جوعقا کد میں مرجہ سے اور فروع میں حنفیہ سے تعلق رکھتا تھا جیسے کہ دو تا ہے اس جگہ وہ کر اس میں "کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے، جیسے کہ اکثر معتز لہ بھی فقہی مسائل میں امام اعظم رضی اللہ عنہ کے بیروکار ہے۔

## قصيده غوثيه:

حضرت محبوب سجانی قدس سر العص اوقات شعروض کے ذریعے بھی اظہار خیال فرماتے سے اس سلسلے میں قصیدہ غوثیہ کو بے حدشہرت حاصل ہوئی ، مشائج کرام اسے بہ طور ورد پڑھتے اور اس کی برکتیں حاصل کرتے رہے ہیں۔ یہ قصیدہ بچہ الاسرار مطبوعہ ۱۳۳۰ھ/۱۹۱۲ء مطبع مصطفیٰ البابی الحلی ، کمر کے حاشیہ ۲۳۰۰ پر چھیا ہوا ہے ، اور اس کے جاشیہ کا ذکر کیا گیا ہے ، نیز یہ کہ عوام اسے قصیدہ غوثیہ کے نام سے بہلے اس کے فوائد و برکات کا ذکر کیا گیا ہے ، نیز یہ کہ عوام اسے قصیدہ غوثیہ کے نام سے اور خواص قصیدہ خرید کے نام سے موسوم کرتے ہیں ۔

اس میں درج ذیل فوائد کا ذکر کیا گیا ہے۔

۷۰- جو محض کی حاجت کے لیے جالیس دن بر سے، اللہ تعالی کے اون سے جالیس دن سے پہلے اس کی حاجت یوری ہوجائے۔

-۵ جوش اس قصیده مبارکه کواپنے پاس رکھے اور ہرون تین بار پڑھے یا دوسرے
 صبے حسن عقیدت کے ساتھ اس کی زیارت کرے۔ ان شاءاللہ
 تعالیٰ خواب میں حضرت غوث الثقلین کی زیارت اور ہم کلامی سے مشرف ہواور
 امراوملوک کے سامنے محرّم ہو۔
 امراوملوک کے سامنے محرّم ہو۔

ا - جس نیت سے پڑھے وہ مراد حاصل ہوئیکن شرط ریہ ہے کہ اعتقادیجے ہواور پڑھنے سے پہلے سورہ فاتحہ کا تواب بارگاہ غوج بت میں پیش کرے۔ بعدازاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تین بار رید درودیا ک پیش کرے:

أللهم صلي على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد معدن الجود

والحرم منبع المحلم والحرم وبارك و سلم. [بجة الامرار، حاشيه ص ٢٢٩-٢٢] بعض لوگ اس تصيره مباركه كي تسبت سيرنا غوث اعظم كي طرف كرتے بين، متابل دكھائي ديتے بين، اعلى حضرت امام احدرضا بريلوي فرماتے بين:

سرکارعالم مدارقا دریت ... کی طرف قصیدهٔ مبارکه لا مییخر بیغو ثیر کی نسبت به شک استفاضه وشهرت رهنی ہے۔ مدت ہے مشائخ اس کا وظیفه کرتے اورا جازتیں دیستے اور ہزاروں خاص وعام اسی نسبت جلیلہ سے اس کا نام لیتے ہیں۔

مولانامحمہ فاصل کلام نوری رحمۃ اللہ علیۃ معاصر سید علامہ سیدی احمد حموی صاحب غمر العیون والبصائر شرح الاشیاہ والنظائر نے اس کی شرح سٹی بہرموز خرید کھی اور اس میں مرافظ ومعنی ہے اس قصیدہ کے کلام پاک حضور فرزند صاحب لولاک صلی اللہ نعالی علیہ فعلیہ ویارک وسلم ہونے کی شہادت دی۔

سيدي (شاه) ابوالمعالى ممسلى قدس سره جنهين شيخ محقق مولا ناعبدالحق محدث

ویلوی نے آخر رسالهٔ صلوق الاسرار میں علائے سلسلهٔ طیبہ علیہ عالیہ قادر میہ سے شار کیا، اپنی کتاب مستطاب بخفهٔ قادر بیمیں فرماتے ہیں:

باب یاز دیم آنچهازا حوال خود فرموده اند نقل است ازشخ شهاب الدین سهروروی رضی الله تغالی عنه: بار بامی فرمود در مدرسته خود بهرولی برقدم نبی است و من برقدم جدخودم سلی الله تغالی علیه وسلم و برداشت مصطفی صلی الله تغالی علیه وسلم قدے مرآ که نبها دم قدم خود برآ ل موضع برگر درا قدام نبوت که راه نیست درآ ل غیرنبی راه دراشعار شریف خود نیز این مضمون موضع برگر درا قدام نبوت که راه نیست درآ ل غیرنبی راه دراشعار شریف خود نیز این مضمون لطیف را بیان فرموده اند

وكسل ولسى لسسة قسدم وانسى عسلسي قسدم النبسى بدر النكسال

ای طرح کتب مشائخ میں بہت جگہاں کانشان ملےگا۔[الزمزمۃ القمریۃ جس ہم]
بعض لوگ کہتے ہیں کہ قصیدہ نمو شدہ میں بوے برے دعوے کیے گئی اس
لیے یہ سید ناغوٹ اعظم کانہیں ہوسکتا۔ ذیل میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا ایک
اقتباس نقل کیا جاتا ہے جمکن ہے کسی کے لیے وجہ تسکین بن جائے ، فرماتے ہیں:

حفرت غوث الاعظم کی اصل نسبت ، نسبت اویہ ہے جونست سکیندگی برکات کے ساتھ مخلوط ہے ، مطلب بید کہ بیخش ، ڈاست الہید کے مقابل خص آکبریں پائے جانے والے نقطہ کا نفوس فلکید ، ملا اعلی اور ارواح کاملین کی محبت کے ممن میں محبوب اور مراد بن جاتا ہے ، اور اس محبت کی راہ سے تجلیات الہید میں سے ایک بخلی اس بروار دہوتی ہے جو تخلیق ، ابداع ، تدبیر اور تدلی کی جامع ہے ، اور بے انتہا انس اور برکت ظاہر ہوتی ہے ، خواہ اس کمال کا ارادہ اور اس کی طرف توجہ کی گئی ہویا نہ ہویا یہ شطم سلسلہ اس کے ارادہ کے بغیر ظاہر ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت غوث ویش اسلمان کے ارادہ کے بغیر ظاہر ہوتا ہے۔ اس کے حضرت غوث اور بردائی کے کمیات فریا ہے تا ہے۔ ایک اس بر است میں ہے آ

حضرت شاه عبرالعزيز محدث وبلوى اسيدى زروق رحمه اللدتعالى كاتذكره كرية

قصیدهٔ جیلانیه (غوشه) کی طرز پر ان کا ایک قصیده ہے۔ [بستان الحد ثین

جناب محترم عليم محدموى امرتسرى في الجوابر المضيد في شرح القصيد والفوشيدك

مقدمہ میں قصیرہ غوثیہ کی اٹھارہ شروح اور تراجم کالفصیلی تذکرہ کیا ہے، جن میں سے یا بھے شروح کے شارعین کے نام معلوم ہیں ، باقی حصرات کے اساء بیر ہیں علامه ين فضل اللدروز بهان مصنف وسلك السلوك و م ٩٢٥ هـ) شارح فاصل اجل مولانا مولوی محمد فاصل کلانوری (سال تصنیف ۱۰۸ اه) حافظ رابحها برخور واربمترجم ببخاني ۳-حضرت ابوالفرح فاضل الدين بثالوي مشارح فخرامحد تین سیدشاه محمر عوث قادری (م۱۵۱) -5 محر بن ملا بیرمحد شیرازی مشارح (نوشته ۱۲۹۹ه) مولا ناغلام رسول اساكن ثاغر اصلع بهوشيار بور اشارح -4 امام احدرضا بريلوي مترجم وشارح ، فارسيهم -۸ سيرطهيرالدين عرف سيداحد نبيرهٔ حضرت شاه رقيع الدين محدث وبلوي، ان كابتمام سيقسيره غوثيه منزجم اردو قسيره برده كساته طبع مواء مولانا خواجه احد سین خان امروبوی شارح (مالانام علیفه امام احدر ضایریکوی مولا نامحداعظم قادري نوشابيءمبرووال صلع سيخو بوره بشارح مولا نامحمه نظام الدين ملتاني ستارح

حاجی مس الدین شایق ایز دی عرف مس البند صوفی معنوی لا موری (۱۹۳۲ء)

[مقدمه الجوامر المضية جن ٢-١]

ال كے علاوہ حضرت علامه مولانا عبدالما لك كھوڑوى نے الجوامر المضير في شرح القصيدة الغوثيه بالهى جس يرمحترم عيم محدموى امرتسرى كالحرال قدرمقدمه ب-اى طرح مولا ناسلامه وكيل احرسكندر بوري نے اردو ميں شرح لکھی [الزمزمة القمرية -ص ٢-١٧] حال بئ ميں جامعہ نظاميدرضوبيرلا ہور كے دوطالب علموں قارى محمد يسين اور حافظ امتياز الحسن قادري في تقسيره توثير منظوم پنجالي ترجمه كساته شالع كياب مترجم كانام معلوم نه بوسكا لعض لوك ال قصيده كوسيد ناغوت اعظم كانتيجة فكرمان في كيه لي نيار تبيس بين.

مولاناعبزالبالک کھوڑوی نے اس پہلو پیفسیلی تفتیکوی ہے وہ قرماتے ہیں:

كسى امرك ثابت كرن في سي المنجله ولائل كايك دليل قواتر كي بهر تصيره

غو ثیر علی النوائر حضرت بیخ محی الدین ابوجمر عبدالقادر جبیلانی قدس الله سرهٔ العزیز سے منسوب ہے، تمام ممالک میں مسلمانان عقیدت منداس کا وظیفہ کرتے ہیں اور میں نے عربوں کوبھی دیکھا ہے کہ وہ صلفہ تلقین میں اس کے ورد سے محظوظ ہوتے ہیں اور ہرزمانہ میں اس قصیدہ شریفہ کے بین سے صلحا اور زباد مستفیض ہوتے رہے ہیں۔ پس اس توائر کی میں اس سے انکار، ہدایت کا انکار ہے۔

وليسس يسمسح في الاعيسان شيء اذا احتساح السنهسار السني دليسل

اگرون کا ثبات بھی مختاج ولیل ہوتو پھر حقائق میں ہے کوئی حقیقت بھی ٹابت نہیں ہوسکتی۔ نیز جوتا میرات اس کے وظیفہ سے عقیدت کے کیشان ومخلصان کے دل پر ظاہر ہوتی ہیں وہ بیتی شہادت اس امر کی ہیں کہ یہ قصیدہ بلاشک وشبہ حضرت قدس اللہ سرؤ کے افادات سے ہے۔ شک کے رفع کرنے کے لیے اس کا ورد کرنا چا ہے۔ اس کی تا میر سے یقین حاصل ہوگا کہ بیلاریب حضرت کا کلام ہے۔ [الجواہر المضیة میں ۱۲۳–۱۳] منکرین اس موقع پر چند شبہات پیش کرتے ہیں:

- اس قصیدہ میں اظہار فخر کیا تمیا ہے۔ مولا ناعلامہ عبدالما لک کھوڑوی فرماتے ہیں:

بیسوال عدم تدبر کی وجہ ہے۔ انما الاعمال بالنیات۔ اگراظہار واقعہ بارادہ شکر تعت ہے تو باتیا کا آیتہ کر برد لئن شکر تم لازید نکم اور فیز اولیا ء اللہ بعض مطالب کا اس لیے اظہار کرتے ہیں کہ لوگ ایمان لائیں ، اظہار مجزات وکرامات کی بہی غرض ہوتی ہے۔ ان حضرات کا اپنے مدارج کوظا ہر کرنا اس غرض سے ہے کہ لوگ مطلع ہوں اور ان کے علوم سے فائدہ اٹھا کیں۔[ایفنا بس-۲۵]

۷- بیمن ایسے امورا پی طرف منسوب کیے ہیں جوذات باری تعالی کے ساتھ مختص میں ۔علامہ کھوڑوی کیسے ہیں :

بیروال کے دھنقت نیں رکھا ،ان تمام امور کے بعد حضرت نے بقدرہ المولی تعدالیٰ کی قیدلگائی ہے کہ جو بھی ہوتا ہے، خدا کے اذن سے ہوتا ہے۔ پی خوارق کی نبیت خدا کی طرف۔

اعتراضات عروض وصرف ونحوجس قدر ہمارے سامنے پیش کیے گئے ہیں ، ہم نے ہرایک کا جوائب اپنے اپنے کل برفصحائے عرب کے کلام سے دیا ہے ، دراصل بیاعتراض وی لوگ کرتے ہیں جن کا دائرہ وسعت علم نگ ہے اور کلام عرب پر پوراپورا عبور نہیں رکھتے۔[الجوابرالمضیة ، من ۱۳۴]

۱۳۰۲ه ایم ۱۸۸۹ میل حضرت مولانا شاه محد ابراجیم قادری حیدرآبادی نے امام احمد رضا بریلوی کوا یک عربی ارسال کیا که مولانا علامه وکیل احمد سکندر پوری قصیده موشد کی شرح لکھ رہے ہیں اور جولوگ اس کی عربیت برمعترض ہیں ان کارد کر دہے ہیں ،اس سلسلے میں آپ کی کیارائے ہے؟ امام احمد رضا بریلوی نے اس کے جواب میں ایک دسالہ تحریر فرمادیا:

الکر مزمة القدرية في الذب عن النحد رية

قصیرهٔ خمربی (غوثیه) کے دفاع میں قمر کاترانه

اس رسالہ مبارکہ میں انہوں نے دس نکات تحریفر نائے کہ اکابرعلائے کرام سے بعض اوقات تفظمتِ شان کے خلاف نہیں ہوت و بعض اوقات تفظی تسامحات صادر ہوجاتے ہیں جوان کی عظمتِ شان کے خلاف نہیں ہوتے ،آخر میں فرمائے ہیں کہ بیسب اس تعلیم پرمنی ہے کہ قصیدہ مبارکہ میں قوانین عربیہ سے خالفتین واقع ہیں۔

مگراہی تو ہمیں حضرت معترض کی مزاج پُری کرنی ہے، ذرا مہر ہائی فرماکر
اپنے اعتراضات تفصیلی سے اطلاع دیں اور اس وقت جواب تفصیلی کے مرہے میں ہم پر
ممارے آقا کافیضان دیکھیں۔ ہاں ہاں اصلا نہ شر مائیں ، جہاں تک اعتراض خاطر
میں آئیں سب ایک ایک کر کے بیان فرمائیں ، کچھاٹھارر کھنے کی تکلیف ہرگز نہاٹھائیں۔
[الزمزة القریمة ، ص-اس]

سیجھ لوگ کہتے ہیں کہ بیرحالت سکر کا کلام ہے،ان پر ردکرتے ہوئے فرماتے ہیں! ربعز وجل نے حضور (غوث اعظم) کوشطحیات سکر سے محفوظ رکھا اور حضور کے اقوال وافعال واحوال سب کواحیائے ملت واقتضائے سنت کا مرتبہ بخشانہ ہیں کہتے جب تک کہلوائے ذیجا میں اور نہیں کرنے جب تک اذان نہ یا میں [الصابص – ۲۵] سکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیاجا کیں خصر کے ہوش سے بوجھے کوئی رتبہ تیرا

اولادِامجاد:

حفرت غوثِ اعظم کواللہ تعالیٰ نے دیگر انعامات کی طرح کثرتِ اولا دیے بھی نواز اتھا۔ آپ کے صاحبزا دیے حضرت شخ عبدالرزاق فرماتے ہیں کہ میرے والد ماجد کے ستائیس لڑکے اور بائیس لڑکیاں تھیں۔

امام سہروردی فرماتے ہیں کہ بعض صنالی نے حضرت شخ عبدالقادر جیلانی سے
پوچھا کہ آپ نے نکاح کیوں کیا؟ تو آپ نے فرمایا: میں نے اس وقت تک نکاح نہیں کیا
جب تک مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا حکم نہیں دیا۔ یہ بھی فرمایا کہ میں ایک
مدت تک نکاح کرنے کا ارادہ رکھتا تھا لیکن وقت کے مکدر ہونے کے خوف سے جرائت نہیں
کرتا تھا، میں نے صبر کیا یہاں تک کہ اللہ تعالی کا مقرر کردہ وقت آگیا، اللہ تعالی نے مجھے
جار بیویاں عطا کیں جنہوں نے اپنی خوشی اور رضا مندی سے مجھ پرخرج کیا۔ [عوارف المعارف، عربی۔ ص ۲۰۱]

حضرت شیخ کے تمام صاحبزاد ہے علم ومل، تفقی کی دمعرفت میں اپنی مثال آپ تھے۔ چندصاحبزادوں کا ذکر بہطور تبرک کیا جاتا ہے۔ حضرت شیخ کی اولا داوران کی تفصیل قلائدالجواہر میں ملاحظہ کی جائے۔

کی میں عبدالوہاب: ولادت:۵۲۲ه/۱۲۸ه-وصال۵۹۳ه/۱۹۹۵ه/۱۱۹۹ کی کے دورال ۵۹۳ میں والدگرای کے دورالد ماجداور دیگر علما ہے ماصل کیا اور۵۳۳ه هر/۱۳۹ میں والدگرای کے مدرس مقرر ہوئے۔

کی سینے عبیلی: سن ولا دت معلوم نه ہوسکا۔وفات ۵۷۳ه/ ۱۵۸ء کی اور والدگرامی کے وصال والد ماجداورابوالحسن بن غیر ماسے استفادہ کیا، پہلے بغداد میں اور والدگرامی کے وصال کے بعد مصر میں درس حدیث، وعظ اور افرا کے فرائض انجام دیے، ان کے مواعظ کو قبولیت عامہ حاصل تھی علم تصوف میں جوا ہرالا سرار ولطا گف الا نوار وغیرہ کتب کے مصنف تھے۔

في ابو برعبدالعزيز: ولادت ٥٣٢هم/١١١٨ -وفات ١٠٠٨ هم/١١٥

والد ماجد کے علاوہ ابن منصور عبدالرحمان سے علم حاصل کیا، در س حدیث اور وعظ کے ذریعے دین مثنین کی خدمت کی متعدد حضرات آپ سے پڑھ کر فارغ ہوئے۔خوب صورت اور متواضع متھے۔ ۱۸۵ھ/۱۸۵ھ عبد عسقلان کی جنگ میں شرکت کے بعد حیال حلے گئے اور وہیں وصال ہوا۔

کلا میں وصال ہوا۔ کلا میں وصال ہوا۔ والد ماجد، ابومسعوداور قزاز وغیرهم سے استفادہ کیا، طریق صوفیا پرگامزن تھے۔ اہل دل کی منشینی میں رہتے،آپ کا خط بہت عمدہ تھا۔

کی شخی عبدالرزاق: ولادت: ۵۲۸ ه/۱۳۱۱ ه-وصال ۲۰۳ ه/۲۰۱۱ و کنده کی کنده مناظر، والد مکرم اور ابوالحسن ابن ضر ما وغیر ہما ہے علم حاصل کیا۔ مدرس محدث مناظر، مفتی اور خطیب سے معلما کی بہت بردی جماعت نے آپ سے استفادہ کیا۔

المنتخ محمد: وصال ۲۰۰ ج/۲۰۱۱ء

اینے دور کے محدت تھے ،مقبرہ ملب میں مزار بنایا گیا۔ ان کے علاوہ شخ عبداللہ ولا دت ۵۰۸ھ/ ۵-۱۱۱ء وصال ۵۸۹ھ/۱۹۱ء، حضرت شخ کی ولا دت ۵۵۰ھ/ ۵۵ اء وصال ۲۰۰۰ھ/۱۲۰ء،حضرت نوشے اعظم کے سب سے جھوٹے صاحبزاد ہے۔، اور شخ موکی ولا دت ۵۳۹ھ/۱۲۲۱ء وصال ۲۱۸/ ۱۲۲۱ء بھی اینے دور کے اجلہ علماء محدثین اور رہبران طریقت میں سے تھے۔ رضی اللہ تعالی عنہم۔

#### وصال:

جالیس سال تک شریعت وطریقت کے دریاؤں سے خلق خداکو فیض یاب فرمانے ، دین متین اور مسلک اہل سنت کاعلم ابرائے کے بعد آخروہ ساعت آئیجی کہ زمانے کاغوث اعظم ، قطب الاقطاب ، فردالا فراد ، البازی الاهہب ، حسب وعد ہ الہبیہ موت کے درواز سے سے ہوتا ہوا محبوب جل مجد ہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگیا۔ علامہ تاذفی نے تاریخ وصال کے بارے میں دور دایتیں بیان کی ہیں:

لیلة السبت ثنامن شهر ربیع الاحر سنة احدی و ستین و حمسمائة و قلا کدالجوامری - ۱۲۲ میل الاخر، مفتر کی شب ۱۲۲/۵۳۱۱ و کووصال موا و قلا کدالجوامری روایت بقول این نجارا ورمحد ذهبی بیرے:

ليلة صبيحتها السبت عاشر ربيع الاخر سنة احدى وستين وخمسمائة [اليفاء ص-١٣٢] مفترى شب دس ربيع الآخر ٢١١ه ١٢٢ اء

شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے بہت الاسرار سے وصال کی تاریخ و رہیج الآخر ہوگی، الآخر تقل کی تاریخ و رہیج الآخر ہوگی، الآخر تقل کی سے اور فرمایا، اس روایت کے اعتبار سے عرس کی تاریخ و رہیج الآخر ہوگی، الآخر سے شیخ عبدالوہاب قادری مقی اسی تاریخ کوعرس کیا کرتے تھے، مزید فرماتے ہیں:

ہمارے علاقہ (ہندوستان) میں گیارہ تاریخ کوعربِ قادری منایا جاتاہے۔ یہی ہمارے مشائخ ہند کے بزدیک معروف ہے جوسید ناغوث اعظم کی اولا دمیں سے ہیں، اسی طرح ہمارے شخ سیدموی حسی جیلانی نے اورادِ قادر یہ نے قل کرتے ہوئے بیان فرمایا ہے۔ امارہ بیال نہ جس ۲۲۲

راتوں رات حضرت کی جہیز و کفین کا اہتمام کیا گیا۔ آپ کے فرزند ارجمند حضرت شخ عبدالوہاب نے حضرت کی اولاد ، خلفا اور تلاندہ کی موجودگی میں نماز جنازہ پر صائی اور مدرسہ قادر بیس آپ کی آخری آرام گاہ بنائی گئی ، جھوم خلق اس قدر زیادہ تھا کہ مدرسہ کا دروازہ بند کرنا پڑا ، شنج جب دروازہ کھولا گیا تو عقیدت مند جوق در جوق حاضر ہونے مدرسہ کا دروازہ بند کرنا پڑا ، شنج جب دروازہ کھولا گیا تو عقیدت مند جوق در جوق حاضر ہونے سے ایک اور آج تک آپ کا مزار پر انوار مرجع خلائق ہے بلکہ اگر ریکھا جائے کہ آپ کے دم قدم سے بغداد مقدس کو جار جا ندلگ گئے تو بچھ مبالغہ نہ ہوگا۔

نائب رجمال خلیفہ کردگار شہر بغداداست ازو بے نوبہار من غریبم ازبیابال آبدہ برا میدلطف سلطال آبدہ مراح برا میدلطف سلطال آبدہ مراح البند حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دبلوی کے ملفوظات میں ہے

سرات ہمر سرت ماہ میں اور اکابر بن شہر حصرت غوث اعظم کے مزار پرجمع ہوکر گیارہ تاریخ کو بادشاہ اور اکابر بن شہر حصرت غوث اعظم کے مزار پرجمع ہوکر قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں ،قصا کدمد حیداوروہ کلام مغرب تک مزامیر کے بغیر پڑھتے ہیں جو حصرت غوث نے غلبہ حالات میں فرمایا ہے اور شوق انگیز ہے، مغرب کے بعد صاحب سجادہ درمیان میں اور مریدین ان کے اردگر دبیرے جاتے ہیں۔ صاحب حلقہ کھڑے ہوکر ذکر جرکرتے ہیں اور بعض لوگوں کو وجد ہوجا تاہے، یا کچھ مناقب پڑھے جاتے ہیں ، پھر جو طعام یا شیر نئی بہطور نیان حاضر ہووہ تقسیم کی جاتی ہے اور لوگ نماز عشا پڑھ کر رخصت ہوجاتے ہیں۔ [ملفوظات شاہ عبدالعزیز محدث ، دبلوی – فارسی ، ص۱۲]

گیار ہویں شریف ایصالِ تواب کا نام ہے اور ایصالِ تواب کے جائز اور شخسن ہونے بیں اہل سنت میں سے سی کا ختلاف نہیں ہے۔ رہا تاریخ کا تعین تو وہ تعین شری نہیں ہے۔ کہ اس سے آگے بیچھے جائز نہ ہو، یہی وجہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کسی بھی تاریخ کو ایصالِ تواب کا اہتمام کریں اسے گیار ہویں شریف ہی کہتے ہیں، یہ تعین عرفی ہے تاکہ احباب کوجمع ہونے میں مہولت رہے۔

## صلوة غوثيه:

محبوب محبوب سخانی حضرت شخ سیدعبدالقادر جیلانی رضی اللدتعالی عنه اللدتعالی کے محبوب ولی اور مرتاح اولیا ہیں ، ان کے وسیلے سے وُعا ما سکتے والا اللدتعالی کی رحمتوں سے محروم نہیں رہتا۔ سیدناغوث اعظم فرمائے ہیں :

جوش کی نکیف میں میرے دیلے سے امداد کی درخواست کرے، اس کی وہ تکیف دور کی جائے تکایف دور کی جائے تکایف دور کی جائے گی اور جو کسی مصبیت میں میرانام پکارے وہ مصیبت دور کر دی جائے گی اور جو کسی مصبیت میں میرانام پکارے وہ مصیبت دور کر دی جائے گی اور جو کسی میراوسیلہ، اللہ تعالی کی بارگاہ میں پیش کرے اس کی حاجت پور کی کر دی جائے گی ۔ اور جو خض دور کعتیں اوا کر ہے۔ ہررکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد گیارہ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، سلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود دوسلام بھیجے، پھر مراق کی جانب گیارہ قدم چلے، میرانام لے اور اپنی حاجت بیان کرے، اللہ تعالیٰ کے اون سے اس کی حاجت پوری کر دی جائے گی۔ [بہت الاسرار، ص۱۰]

ایسادر کسنسی ضیم وانت ذخیرتسی اظلم فنی الدنیسا وانت نصیری وعار علی حامی الحمی و هو منحدی اذا ضل فنی البید اعتال بعیری گیا مجھ پرظلم کیا جائے گا جب کرآپ میرا ذخیرہ بیں اور کیا دنیا میں مجھ پرظلم كياجائے گاجب كرآب ميرے مدد گار ہيں۔

۔ حضورغوث پاک کے بیثت بناہ ہوتے ہوئے اگر جنگل میں میرے اونک کی رسی کم ہوجائے تو بیربات محافظ کے لیے باعث عار ہے۔

ا اوب سے ویہ بات و طاح سے بالم سے مار ہے۔ عور کیا جائے تو صلوٰۃ غوثیہ میں شرک کا کوئی پہاونہیں ہے، کیوں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک نابینا صحابی کو حکم فر مایا کہ دور کعت نماز پڑھ کر میرے وسلے سے بارگاہِ اللّٰی میں دُعا مانگو ، انہوں نے دعا مانگی تو ان کی بینائی بحال ہوگئ۔ حضرت عثان بن حنیف کے فر مانے پرایک صاحب نے دورِعثانی میں یہ عمل کیا تو ان کا مقصد پورا ہوگیا۔ وہی طریقہ اس جگہ ہے کہ دور کعت پڑھ کر حضور غوث اعظم سے تو سل کیا جا تا ہے اور الله

تعالیٰ کے فضل وکرم سے حاجت برآتی ہے۔

دوسری بات بہ ہے کہ صلوٰ ہ غوشہ کا طریقہ خودسید ناغوثِ اعظم نے بیان فر مایا ہے،
جسے علامہ علی بن یوسف النحی الشطنو فی پھر علامہ محمد بن پیجیٰ الناذ فی الحلی (م ۹۲۳ ھے) پھر
حضرت ملاعلی قاری اور شخ محقق شاہ عبدالحق محدث وہلوی نے روایت کیا۔اب اگرکوئی شخص
میہ کہہ دے کہ معاذ اللہ! حضور نے شرک کی تعلیم دی ہے تو اس کی مرضی کیکن جہاں تک روایت
کا تعلق ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اسے جھوٹ قرار دینا بھی محض سینہ زوری ہے۔
امام احمد رضار ملوی ،حضرت علامہ خطنو فی سریاں سرمیں فریاں ترین

امام احدرضا بریلوی ،حضرت علامہ خطنو فی کے بارے میں فرماتے ہیں:

بیامام ابوالحسن نورالدین علی مصنف بجة الاسرار شریف اعاظم علماء وائمه قر اُت واکا براولیاء وسادات طریقت سے بیں ،حضور غوث الثقلین رضی الله تعالی عنه تک صرف دو واسطے رکھتے بیں ،امام اجل حضرت ابوصالح بھر قدس سرۂ ہے نیش حاصل کیا ،انہوں نے ایپ والد ایپ والد ماجد حضرت ابو بکرتاج الدین عبدالرزاق نورالله مرقد ۂ ہے ،انہوں نے ایپ والد ماجد حضور پرنور سیدالسا دات غوث اعظم رضی الله تعالی عنہ ہے۔

شیخ محقق رحمۃ اللہ تعالی علیہ زبدۃ الآثار شریف میں فرماتے ہیں: بیہ کتاب ہجۃ الاسرار کتاب عظیم وشریف وشہور ہے اور اس کے مصنف علمائے قراکت سے عالم معروف ومشہور اور ان کے احوال شریفہ کتابوں میں مذکور ومسطور۔

امام شمس الدین ذہبی کے علم حدیث واساء الرجال میں جن کی جلالت شان عالم آشکار، اس جناب کی مجلس درس میں حاضر ہوئے اور اپنی کتاب طبقات المقر ئین میں ان کے مدائے لکھے۔امام محدث محد بن محد بن جزری مصنف حصن حمیین اس جناب کے سلسلہ الله میں سے ہیں۔انہوں نے ریم کتاب مستطاب بجۃ الاسرار شریف اپنے شنے سے برحمی اوراس کی سندوا جازت حاصل کی۔[زبرۃ الاسرار،ص-۱۰۱] علامہ انور شاہ کشمیری ، دیو بندی کہتے ہیں:

ه كذانقل الشطنوني ووثقه المحدثون [انوارالانتاه، اعلى حضرت امام احمر ضاقا درى بس-10]

ای طرح شطنو فی نے قال کیا ہے اور محدثین نے ان کی توشیق کی ہے۔

## لحقربير:

محبوب سبحانی حفزت شخ سیدعبدالقادر جیلانی قدس سرهٔ کی حیات وتعلیمات کا مخضر تذکره گزشته صفحات میں کیا جاچکا ہے، آپ کی جلیل القدراسلامی خدمات کی بنا پر بجا طور پر آپ کوغوث اعظم کہا جاتا ہے اور دنیا بھر مین عامة المسلمین آپ ہے والہا نہ عقیدت و محبت رکھتے ہیں اور بلاشبہ آپ کی شخصیت ، دلوں کی دنیا کو حیات نو اور گلشن اسلام کوروئق تازہ دیئے کے سبب اس عقیدت کے لائق ہے۔

آپ کی حیات مبارکہ پرایک اجمالی نظر ڈالیے۔ عالم شیرخواری میں رمضان شریف میں دودہ نہیں ہتے ، ڈاکوؤں کے سامنے کچ بول کر اپنی والدہ سے کیا ہوا وعدہ مجھاتے ہیں، فرائفن شریعت کی اہمیت یوں بیان کرتے ہیں کہ جوفرض اوانہیں کرتا اس کے نوافل مقبول نہیں ہیں، ضمور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اہم ترین فرائض ایمانیہ سے ہسیدنا نموث و شام فرماتے ہیں کہ محبت رسول کا مطلب بیہ کہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پرچلا جائے اور فرائض و واجبات کے علاوہ سنتوں کی ادائی کی کا اہتمام کیا جائے لیعن محبت صرف زبانی وجمع خرج اور نعرے لگانے کا نام نہیں ہے بلکہ محبت، اسو کہ میں اس کے مارے بیران پیرکی الدین شخ سید رسول کے سام کے میں ڈھل جانے کا نام ہیں ہے باکہ فرائے ہیں کہ ہم ان کے ارشادات پڑئل پیرا ہوں۔ معبدالقاور جیلانی کی محبت اور نسبت کا نقاضا ہے کہ ہم ان کے ارشادات پڑئل پیرا ہوں۔ محضرت سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں کہ تیرے دل ہیں کہی کی محبت یا دشمتی ہوتو اس کے حضرت سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں کہ تیرے دل ہیں کہی کی محبت یا دشمتی ہوتو اس کے اللہ تعالی اور اس کے اللہ تعالی کو دکھی اللہ تعالی اور اس کے اللہ تعالی کو دکھی اللہ تعالی اور اس کے اللہ تعالی کو دکھی اللہ تعالی اور اس کے اللہ تعالی کو دکھی اللہ تعالی کو دکھی اللہ تعالی کو دکھی میں اس کے اس کے اس کی کی محبت یا در اس کے دہم اس کے اس کی کی محبت یا در میں کی حبت یا در میں کی حب یا در میں کو دیا جس کی کی محبت یا در میں کی کی محبت یا در میں کی دور کی کی محبت یا در میں کی حب اس کی کی محبت یا در میں کی کی محبت یا در میں کی محبت یا در میں کی در میں کی

رسول سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی موافقت میں بٹارت ہے اورا گراس کے اعمال کتاب وسنت کے موافق ہیں اور تو اس سے بغض رکھتا ہے تو تجھے جان لینا چاہیے کہ تو اپنی نفسانی خواہش کے تحت اسے دشمن جا نتا ہے اور تو ظالم ہے ، خدا اور دسول کا نا فرمان ہے ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو بہ کر اور وُعا کر کہ اللہ تعالیٰ تجھے اس شخص اور دیگر اولیائے محبوبین کی محبت مطافر مائے ، اس طرح اس شخص کے اعمال کتاب وسنت پر پیش کر جس سے تو محبت رکھتا ہے عطافر مائے ، اس طرح اس کی محبت کو ترک کردے۔[فتوح الغیب بھی۔]

[عوارف المعارف بس ٢٢١]

تواللہ تعالیٰ کی محبت ظاہر کرتا ہے اس کے باوجوداس کی نافر مانی کرتا ہے۔ مجھے ابنی زندگی کے پیدا کرنے والے کی قسم! بیر کردار بہت ہی عجیب ہے۔اگر تیری محبت سجی ہوتی تو تو اس کا تھم مانتا ہے تواپیے محبوب کا فر مال بردار ہوتا ہے۔

# حيات غوث اعظم نظيم

## علامه شمس بریلوی ، پاکستان

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين و الصلوة والسلام على سيد نا و شفيعنا و

نبينا محمد و على اله و اصحابه احمعين

نی آخرالزمان سید دوران فخر آدم و آدمیان احمینی محمصطفی الدعلیه وسلم دنیا مین تشریف لائے ، کفروضالات کو جال جہان آزاکی روشی سے منور و مسیز فرماکر فضائے عالم کونورا میان سے روش فرمایا۔ حضور کی ذات گرامی کو نبوت کے ساتھ ساتھ بارگاہ ربوبیت سے ختم الرسلین و خاتم النبین کے طغرائے بے مثالی عطا ہوئے اور کلام حق بارگاہ ربوبیت سے متالی عطا ہوئے اور کلام حق نے البوم ایک سلت لیکم دیست کے ملہ پرمہر تصدیق شیت فرمادی اور ظاہر فرمادیا کہ الااسلام دیست فرمادی اور ظاہر فرمادیا کہ السلام دیست فرمادی اور ظاہر فرمادیا کہ الب کی شاری کی ضرورت باتی نہیں رہی ۔

چونکه سعادت و شقاوت ، نوروظلمت ، طاعت وعصیال انسانی فطرت میں بطور جبلت و دبیت کی گئی ہیں لیں جب د نیاوی راحتیں اور فانی آسائشیں ، نفوس انسانی کی عمال کیر ہوکراس کوراستے ہے موڑ کر غلط راستوں پر ڈالنے گئیں اور ریہ جبلتیں نفس بشری میں ہیجان بر پاکر کے ایمان کی نورانی اور پاکیزہ فضاوں میں سرکشی اور فتوں کی تیرگ ہے ان کے تکدراورظلمت کا باعث بن کر جب ہر طرف محیط ہوگئیں تو احیاء دین متین کے لیے صلحا و بر فاوا قطاب و ابدال کو پیدا کیا گیا تا کہ وہ اپنے پاکیزہ انفاس و اعمال مجاہدات کے ایمان خراجوں اور فتنہ سامانیوں کا از الدکریں اور جب شخصی جروت اور

ا فرا دی سطوت عوام کیا بلکه خواص ہے بھی اعلاء کلمۃ الحق کی قو تو ں کوسلب کر نے تو بیافوں قدسيه بتماشه مي كندخلقه ومن برداري رفضم ، كامصداق بن كراس تحفي جروت وانا نبيت كا طلسم توڑ دیں اورانا نبیت واستبدا دے مناروں کو' ذکر' کے گرزے یارہ یارہ کردیں۔ مسلمانوں کی تاریخ جس کوعام طور پرتاریخ اسلام ہے تعبیر کیا جاتا ہے ایک ایساصدافت نامه ہے جس کوکوئی دوسری قوم پیش تہیں کرسکی ۔مسلمانوں کی بیتاریخ حقالق نگاری کا ایک ایبا مرفع ہے کہ اقوام عالم میں کوئی دوسری قوم الیبی درایت اور حقیقت کا اظہار مہیں کرسکی۔ بیرتاری ایک ایبا مرفع ہے جس میں نگاہوں کو خیرہ کردینے والے تفوش بھی ہیں اور سنح شدہ خطوط بھی! مسلمانوں کے عدل وانصاف کے ،احسان ورافت اوربذل وكرم كے جیرت انگیز واقعات بھی ہیں۔ایک طرف تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیا عنہ کی عدل مشری ، رعیت پروری کے بے مثال کارنا ہے ہیں ،حضرت عثان عنی اور حضرت على مرتضى ُ رضى الله تعاليا عنهما كى سخاوت وشجاعت كى عديم النظير شها دنتي بين تو دوسری طرف خارجیوں کی فتنہ سامانیوں ،مسلمانوں کی بے راہروی اور دنیا پرسی ، ان کی چیرہ دستی اور ظلم و غار تگری کے المناک و اقعات بھی ہیں۔ وہ کعبہ جس کے سامنے مسلمانوں کی جبیں ہائے نیاز حصکتی ہیں اور جس کا طواف ہر دل مسلم کی آرز و! اس کعبہ کی دیواروں کومسلمانوں نے اپنی متجنیق کے پیخروں ہے گئڑے مکڑے کر ڈالا! حضرت عبداللدابن زبیررضی الله عنه کی گرفتاری کے لیے حرم کعبہ براس طرح بورش کی کئی کہ غلاف کعبہ بھی جل اٹھا۔ مدنیۃ الرسول جس کی سربلندی اورعظمت کا بیرعالم کہ عاشقان رسول اس زبین مقدس کوسر کے بل طے کرتے ہیں اس کونتین شیانہ روزلو منے والے سفی القلب شامی مسلمان شھے۔اسلامی تاریخ نے اپنی ان ہولنا کیوں اور تباہ کاریوں کو چھیایا تهين بلكهان جان فرساوا قعات كايك ايك كويشے سے نقاب اٹھایا ہے اور بتایا ہے كہ مسلمان پستی اور تجروی میں کن حدوں کوچھولیتا ہے۔

بنوامیہ اور بنوعہائ نے اپنی سلطنت کے استحقاق واستحکام کے لیے عرب وعجم میں جس طرح خون کی ندیاں بہائیں وہ ایک تاریخی حقیقت ہے۔ جنگ قادسیہ اور جنگ رموک نے غیر مسلموں کے حوصلوں کو ہالکلیہ شکست دے دی تھی اور پھروہ بھی ائران وروم میں اجتماعی طور پر ندا بھر سکے البنتہ معمولی جھڑ پیں مسلمانوں ، مجوسیوں اور رومیوں

کے مابین عرصہ دراز تک جاری رہیں۔ بیتمام جنگین مسلمانوں اور کا فرون کے درمیان ہوئیں کیکن بنوامیہاورخصوصاً بنوعیاس کا دورسلطنت جو حیارسوسال سے زیادہ کی مدت پر بھیلا ہوا ہے مسلمانوں کے مابین مخاصمت جنگ وجدل، سیاسی مشکش اور حصول اقتدار کے لیے خوزین کی اور دستمن کشی کا ایسا دور ہے کہ عراق وجم میں دعوت عباسیہ کے سلسلہ میں لا کھوں مسلمانوں کی گردنیں مسلمانوں نے کاٹ کر پھینک دیں۔عباس سلطنت کے قیام کے بعد اس خوزیزی کے سیلاب میں مجھٹم راؤپیدا ہوالیکن مہدی کے بعد بیس کھرتندرو ہوگیا۔ امین و مامون کی جنگ نے بھیلی تمام سرپوری کردی۔ اس عرصہ میں کئی لا کھ مسلمانوں،مسلمانوں کے ہاتھوں بیدر لیغ ندشیغ کئے گئے۔ مامون منتح و کامرانی کے بعد بزيه كروفر سنة تخت سلطنت برمتمكن ہواليكن افسوس كمراس كاعلمي واد في دور بھي خون آ شامی سے محفوظ ندرہ سکا۔ آل بر مک پر جو بچھ نتاہی نازل ہوئی وہ مامون کے ہاتھوں نازل ہوئی ،عراق کی شورش ، فتنہ مکہ ، فتنہ یمن ، بغادت زط ، با یک خرمی ،اور فتنه خلق قرآن مامون کے دور کی یادگاریں ہیں۔علم دا دب کے اس عظیم سریرست ہی کی پشت گرمی اور یشت پنائی نے مشاہیراسلام کی گردنیں دبوج لیں،حضرت امام احمد، اور امام محمد جیسے سرحيل علمااور فقيهان عظام كوطوق وسلاسل يهنائ يكاوران برجر وتشددروا كهاكيا اعتزال کی برهتی ہوئی سیل ایک طوفان بن کر آ کے برهی اور برے برے ثابت قدمول سے یا تواپنی بات منوالی یا ان کے دوش بارسر سے سبکدوش کر دیئے گئے۔ فتنهاعتزال نے عباسی خلیفہ واتق باللہ کے دور میں مجھ دم لیا تھا کہ فتنہ باطنیہ نے سراتھا يا اوربيه بهت جلدا يك اليي تحريك بن كيا كه ين البيال قلعه التمويت بين ايك البيحا قتذار كا ما لک بن گیا جس کے سامنے بوے بوے بوے سرکشوں نے سرجھ کا دیئے۔اس کی جنت ارضی جس نے ایک باردیکھا ہے دوسری باردیکھنے کی ہوس ہے، کے بردے میں وہ قیامت ڈھائی کہاسلامی تمع اران وعراق میں شمنانے تکی وہ توبیہ جیسے کہ ہلاکوخاں کے ہاتھون اس کا استیصال ہوگیا ورنہ باطنی اور فدائی سی غیر باطنی کو روسے زبین پر زندہ نہ جھوڑ تے۔ان ماطنوں اور فدائیوں کے ہاتھوں اسلام کے رجال عظیم، مشاہیرعلاء اور فقهاء مارئے تھئے۔نظام الملک طوی جیسارجل عظیم اور وزیریا تدبیر بھی ان کی تحریب کا

اگریس اس چارصد سالہ دور کی فتنہ سامانیوں کو تفصیل سے بیان کروں تو اس کے لیے سیکروں صفحات کی ضروت ہوگی مختصر ہے ہے کہ اس شکش جاہ وسطوت کے دور میں لاکھوں مسلمان مارے گئے۔ ہزاروں گراور قربے ویران ہوئے، ہر طرف تباہی ویربادی ہی بربادی تھی ، علماء دربایوں کی ریشہ دوانیوں میں اس طرح جکڑے ہوئے تھے کہ ان سے فوز وفلاح کی تو قعات ٹوٹ چکی تھیں۔ چنانچہ بہی دیکھئے کہ فتن شلق قرآن کے سلملہ میں دور مامون میں جب آزمائش کا وفت آیا تو حکومت کے خوف سے ایمان ملکراپئی وانصاف کا سررشتہ ان کے ہاتھوں سے نکل گیا اور خلیفہ وفت کی ہاں میں ہاں ملاکراپئی جان بیا گیا۔ اس ساس اہتری اور اختشار نے لوگوں کے دلوں سے سکون وقر ارچھین لیا جان بیا گیا۔ اس ساس اہتری اور اختشار نے لوگوں کے دلوں سے سکون وقر ارچھین لیا جات میں جان ساس کے رجال عظم خانہ شینی ہی میں اپنی عافیت سیجھتے تھے۔ اس وقت مہر بہلب تھے۔ اس کے رجال عظیم خانہ شینی ہی میں اپنی عافیت سیجھتے تھے۔ اس وقت مہر بہلب تھے۔ اس کے رجال عظیم خانہ شینی ہی میں اپنی عافیت سیجھتے تھے۔ اس وقت اسلامی علم اٹھانے والاسوائے صوفیائے کرام کے اورکوئی نہیں تھا۔

تاریخ شاہد ہے کہ دوسری صدی ہجری سے چھٹی صدی ہجری تک اس مسلک تصوف نے عرب وعجم میں جس فدرتر تی کی اور اس کا دائر و نفوذ جس فدر وسیع ہوا اور جس تعداد میں نفوس فدسیداس چارصد سالہ دور میں عامتہ اسلمین کی رہبری اور تزکیہ نفوس و تلوب کے لیے منصر شہود پر آئے وہ کسی اور دور کومیسر نہیں ہو سکے شروں کے ہنگاموں اور سیاسی ریشہ دوانیوں سے محفوظ رہنے کے لیے بیہ حضرات آبادیوں سے منہ موڑ کر ویرانوں کو آبادی کی آبیاری میں ہمہتن مصروف ویرانوں کو آبادی کی اللہ علیہ وسلم کی آبیاری میں ہمہتن مصروف رہنے ، ان حضرات کے قول و فعل کی صدافت، اور ان کا اخلاص بہت جلدان ویرانوں کو انسانوں سے معمور کر دیتا۔ ویرانے آبادیوں میں بدل جاتے ، یہاں دین کی اشاعت کے لیے و بی مدارس اور ذکری کے لیے خانقا ہیں خود بخود قائم ہوجا تیں۔

ائمی ویرانول سے ان پاک نفول کے صدیے میں خانقابی نظام کا آغاز ہوا اور تصوف کے مشہور عالم خانوا د ہے ، سلاسل قادر بیسبرور دید، نقشبند بیدا ہور چشتیہ پیدا ہوئے ، ان سلاسل کے سرخیل اوراعاظم صوفیائے کہاراسی دور پانصد سالہ میں ظہور میں آئے اور تمام عالم پر اپنے زہدوا تقا، صدق وصفا، صبر وقناعت اور احیائے شرعیت و طریقت کے ایسے نقوش ثبت کر گئے جورہتی دنیا تک مٹ نہیں سکتے۔ اس خانقابی نظام

کے جود ورزس نتائج برآ مدہوئے اس کا انداز ہ اس سے ہوسکتا ہے کہ ان خانقا ہوں سے تربیت پانے والے اپنے مرشد اعلیٰ کے حکم سے ہرای جگہ بھنے جاتے جہاں مسلمان اجماعی طور پرابتری کی زندگی گذارر ہے ہوتے تھے۔ جہاں عیش وتن آسانی نے ان سے اسلامی خصائل چین لیے ہوتے ، گویا پی خانقا ہی نظام مسلمانوں کی اصلاح کا ایک اجتاعی مشن تقا ـ مرشد جهال ضرورت محسوس فرماتا وبإل ابینے لائق و فائق اور معمدمرید کو جیج دیتا کیے جا دُاوراس خطہ کے مسلمانوں کی اصلاح کا کام کرو۔ بیرحضرات سیکڑوں ہزاروں میل کاسفرکرتے ،ضعوبات سفراٹھاتے ،اوراحیائے ملت ودین کی خاطر بےزادوآ ذوقہ متوکلاعلی الله الله الله مقصد اور مرشد کے حکم کی تعمیل کے لیے نکل کھڑے ہوتے۔ بیروہاں بہنچتے؛ امراء وشیوخ سلطنت ان کا نمراق اڑاتے اور ان کی راہ میں حائل ہوتے ، ساس ریشه دوانیول سے ان کے گرووام کساجا تا۔ لیکن میرحضرات ان تمام خطرات سے یے یروا ہوکر اینے مشن کی تکیل میں سرایا محوج جاتے۔ ایران کا دور طوا نف الملو کی ہویا عراق وعرب كى خول آشام جنگيں عليبي جنگيں ہوں يا روميوں سے جدال وقال ،اس سارے پر آشوب دوراور بے چینی اور بےاطمیناتی کے ماحول میں اس وفت کی دینی درسگاہیں جو حقیقت میں صلحائے زمانہ کی خانقا ہیں تھیں ،صرف امن و امان کا گہوارہ تبنيل - يهال صدق دايقان كا درس بهي ملتا تقااورتز كينس كاسامان بهي تقارا حيائے دين مین کے لیے احکام میں سے صادر ہوتے تھے۔

تضوف یا خانقابی نظام کوجاز سے زیادہ پھیلنے بھولنے کا موقع عجم میں نصیب ہوا ہجم کے مقابلہ میں عرب ان فتنہ ما مانیوں سے نسبتاً محفوظ رہا جوشخص اقتد ار کے حصول کے لیے پانچ سوسالہ دور میں دنیائے اسلام میں پیدا ہو کیں۔ اگر چہ اموی دور کی لا کی ہوئی تباہی کا ماتم مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ کے درود بوار مدت تک کرتے رہے لیکن ججاز میں مکہ مکر مساور مدینہ منورہ کے علاوہ مدنی زندگی اور عمرانی تہذیب کے آثار دوسر سے مقامات پر بہت کم موجود تھے۔ عرب کی زندگی پر بدویت جھائی ہوئی تھی۔ حصریت کے مقامات پر بہت کم موجود تھے۔ عرب کی زندگی پر بدویت جھائی ہوئی تھی۔ حصریت کے مقامات بر بہت کم موجود تھے۔ عرب کی زندگی پر بدویت جھائی ہوئی تھی۔ حصریت کے مقامات کے مواقع ہو عراق و مجمع کے طرقہ انتیاز مدتوں تک بنی رہی۔ بہی وجہ ہے کہ ملک میری کی تحریکوں کو ان مجمع کے طرقہ انتیاز مدتوں تک بہت کے مواقع بہت کم ملا دمقد سے اور جزیرہ فی ایک مواقع بہت کم ملا دمقد سے اور جزیرہ فی مواقع بہت کم ملا دمقد سے اور جزیرہ فی اس میں دیست کے مواقع بہت کم ملا دمقد سے اور جزیرہ فی ایک مواقع بہت کم

مے اوران کا رُخ بمیشہ مراق وعجم کی جانب رہا۔ ملک گیری کے لیے جوخوں آشام جنگیں ہوئیں اور جن شورشوں نے سراٹھایا ان کا مرکز بمیشہ اصفہان و بغدا در ہے۔ یہی سبب ہے کہ خانقا ہی نظام آب عرب کے مقابل میں عراق وعجم میں زیادہ پائیں گے۔ اگر چہ حضرت سلمان فاری نے بہت می شورشوں اور اختلافات سے بچنے کے لیے الگ تھلگ ایک ویرانے میں قیام کر کے اس خانقا ہی نظام کا سنگ بنیا در کھ دیا تھا لیکن وہ کی ایسی تحریک کو شروع نہیں کر سے ہے جس سے خانقا ہی نظام کے ارتقا کی کڑیاں ملائی جا سکیں۔ اس طرح حضرت حسن بھری اور رابعہ عدویہ حضرت سلمان فاری کے تبعین مضرور کہ جا سکتے ہیں لیکن وہ کسی ایسی تر میک کے محرک نہیں کہ جا سکتے۔ ہال یہ ضرور کے جا سکتے ہیں گئی طرح یہ خصیتیں بھی در باری تعلقات اور ساس کی مرگر میوں سے انگی تھا گی مراسیا کی مرگر میوں سے انگی تھا گی سامیان فاری کی طرح یہ خصیتیں بھی در باری تعلقات اور سیاس مرگر میوں سے دائی تھا گی میں ہیں۔

خلیفته الرسول حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه نے اینے دور خلافت میں اینے عدل وانضاف اور سیاست و تذبر سے صرف عرب ہی میں حدود ملکی کو وسعت تہیں تجشى بلكهانہوں نے جزیرہ نمائے عرب سے باہر بھی ایک اسلامی سلطنت کی بنیاد ڈالی تھی جس کوحضرت عمر رضی التذ تعالیے عنہ اور حضرت عثان عنی رضی التُدعنہ نے بڑھا کر اس وفت كى سب مصطيم الشان اور قوى ترين سلطنت اللهيه بناديا تھا۔ حضرت على رضى الله عنه کو جنگ صفین و جنگ جمل اور فتنه خوارج کے سبب داخلی شورشوں ہی سے فرصت نہیں ملى جووه ان جدود كواور وسعت بخشير إلى ترجب بيدولت اسلاميه بن اميرك ياس آتي اوراس کاعنوان اموی اطنت قرار یا یا تر انهون نے اس کے حدود مشرق ومغرب میں اوروسیع کردیئے۔اگر جدان کے دور میں بھی خون مسلم کی ارز انی رہی مگر حدود مملکت وسیع ے وسیع تر ہوتے مطلے گئے۔تقریباً سوبرس بعد بنوامیہ کے زوال نے دولت عباسیہ کی طرح ڈالی تو انہوں نے اس کو ایک الیی عظیم سلطنت بنادیا جوصرف ایک دومما لک پر يهيلي موئي نهيس هي بلكه عباسي دولت يندره ملكول يرمحتوى هي اور هرايك قلمرو چندولا تيون يا صوبوں بربنی ۔ ذراان مما لک اوران کے تخت ولا بیوں یاصوبوں مرتظر ڈالئے تا کہ آپ كواندازه موسكے كماسلام كے سەصدسالدوور ميں مسلمانون كے قدم كہال سے كہال تك

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | <u> </u> |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| ولايات تخت مملكت                                        | تعدادوولايات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | مملكت بإاقليم | نمبر     |
| حجاز، يمن ، محمال ، نبحر                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | جز برة العرب  |          |
| كوفه، بصره، واسط، مداين، حلوان، سامرا                   | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | عراق يابل     | <b>¥</b> |
| ديارربيعه، ديار بكر، ديارممر                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0/7.          |          |
| قنسرین جمص ، دمثق ، اردن ، فلسطین ، شراة                | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | شام           | ۲        |
| جفار ، حوف ، ریف ، اسکندرید ، مقدونید ، صعیده           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مفر           | ۵        |
| افریقه، تابرت، تجلماسه، ناس، سوس اقصلی                  | Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | مغرب          | 7        |
| فرغانه، اسبیجاب، شاش، اشردسنه، صغد، بخارا               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ماوراءالنبر   | ۷        |
| بلخ،غر نین،لبت ،سجستان اسیتسان، برات، جوز جان،          | <b>9</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | خراسان        | ٨        |
| مروشا بجہان، نیشا پور، قبستان (ممالک عباسیہ میں سب      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |          |
| سے زیادہ زرخیز وشاداب یمی ملک تھا)                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |          |
| تومش، جرجان ، طبرستان ، دیلمان ، خمرز                   | ۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | السليم ديلم   | ٩        |
| أرميدنيه أذربا ثيجان                                    | ٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | اب            |          |
| ر ہے، بران ، اصفہان                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الجبال        | 1        |
| سوس، تستر (شموستر) جند بیا بور، عکر مکرم، ابهواز، دردق، | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | خوزستان       | II.      |
| 7,70                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |          |
| ارجات ، خردار دشیر ، دارالجرد ، شیراز ، سابور ، اصطحر   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | قارس          | ۳۱       |
| بردسیر، سیرجان، مرناسیر، بم، جیرفت                      | ۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | کرمان         |          |
| مكران (صدر مقام بنجور جو آج كل منجكور كے نام            | 1 P. 12 C. 1 | سنده          | ۵        |
| سے مشہورہے) تو ران، خاص سندھ (منصورہ                    | کل ۷۸، صوب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |          |
| دارالسطنت) دیبند                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |          |

اں جمل فہرست ہے آپ کو نیا ندازہ تو کم از کم ہوجائے گا کہان عظیم ۸۸ مرفی اور کی ہوجائے گا کہان عظیم ۸۸ مرفی اللہ اور کی مسلطنت عباسیا پی

شان وشوکت اور سطوت و جبروت کے اعتبار سے کیا ہوگی۔ ای شان وشوکت کے ساتھ ساتھ حصول افتد ار اور جاہ و خروت کی شکش جب پروان چڑھی اور عہد عباسیہ کے پانچ دوروں میں خون مسلم کی جوارزانی ہوئی اس کی تفصیل آج بھی جب بیان کی جاتی ہے تو ہمارے سرشرم سے جھک جاتے ہیں۔

حکومت عباسیہ (جس کواسلامی تاریخ میں خلافت عباسیہ کہا جاتا ہے) کا آغاز ساریج الاول ۱۳۲ ھے ہوا۔ اس دن عباسی خلیفہ سفاح کے ہاتھ پر بیعت ہوئی اور اس حکومت کا اختیام ۴ رصفر ۲۵۲ ھے کو آخری خلیفہ ستعصم باللہ کے قبل پر ہوا۔ اس طرح عباسی سلطنت ۵۲۴ سال قائم رہی اور اس میں ۳۷ خلیفہ ہوئے۔

دولت عباسیہ کے اقد اراور بے مثال شان وشوکت کا دور اس کا پہلا دور ہے جو سفاح ، منصور ، مہدی ، ہادی ، ہارون ، امین ، مامون ، معضم باللہ اور واثق باللہ کی پر سطوت و جروت سلطنوں پر مشمل ہے۔ یہ دور ۱۳۲۱ھ ہے ، موکر ۲۳۲ھ پر ختم ہوا۔ ایک طرف تو یہ دور عبای حکومت کی شان وشکوہ اور ان کی بے مثال عظمت وجلال کا تابنا ک مرقع ہے تو دوسری طرف جنگ وجدل ، قل وغارت گری ، خوزیزی اور سفا کی میں بھی آب اپنا جواب ہے۔ مندرجہ بالا ا قالیم اور مملکتوں کا قیام ظاہر ہے کہ امن وامان کے برسکون ماحول میں تو ہوا نہیں ہوگا۔ بہت می تحریکیں اس صدسالہ دور میں آٹھیں ، بہت سے طالع آ زما تکوار کے کہ مقابل میں آئے ، چند برداروں اور امیروں نے بعاوت پر کمر باندھی ، اپنی حکومتوں کے قیام کے لیے سرتو را کوششیں کیں ، مسلمانوں کی تلواروں نے مسلمانوں کا بیدر ایخ ابھو بہایا عباسیوں نے اپنی کوششیں کیں ، مسلمانوں کی تلواروں نے مسلمانوں کا بیدر اپنے ابھوں مسلمانوں کو تہ تیج کیا تب کہیں وہ دعوت کی بحیل اور سلطنت کے استحکام کے لیے لاکھوں مسلمانوں کو تہ تیج کیا تب کہیں وہ اس قدروسیج مملکت کو قائم کر سکے۔

جیما کہ میں اوپر ذکر کر چکا ہوں کہ دوسری صدی ہجری سے لے کر چھٹی صدی ہجری سے لے کر چھٹی صدی ہجری تک یا نصد سالہ دور جس طرح خون آشامیوں اور خانہ جنگیوں کا دور ہے اسی طرح میں دورتصوف کی عظمت اور سربلندی کا زمانہ بھی ہے۔ دولت عباسیہ کی وہ ولا یات جن کا ذکر اختصار کے ساتھ کیا جا چکا ہے ہزاروں صوفیائے کرام کا مولد و منشانی رہیں اور ارباب تصوف کے مشہور خانوادے اور سلاسل اس یا نصد سالہ دور میں پروان جڑھے۔

وہ دل جن میں خوف خدا خلق خدا ہے محبت اورا دکام اللی کی بجا آوری کا جذبہ زندہ ہوتا اور جوالشف قد علی حلق الله و الطاعة لا مرالله کواسلام، دین، عدل، انصاف، ویانت، صدافت اور معرفت حق کا ذریعہ بچھتے تھے وہ شہروں کی اس پرآشوب زندگی ہے کنارہ کش ہوکر ویرانوں کوآبا دکرتے ، ذکر حق کی محفلوں کوآراستہ کرتے اور دلوں کونور معرفت سے چکاتے۔

اس سلطنت عباسيه كاچوتفا دور ہے اور انحطاط كے بعد حكومت نے بچھ سنجالاليا ہے۔ بنی بوریہ کے بعد آل سلحوق کی حکومت قائم ہو چکی ہے کیکن انہوں نے بغداو کی مركزيت كوحتم كرك ريكوا ينامركز اورمتنقر خلافت بناليا ہے۔ آل سجوق نے آل بويہ کے برخلاف عباسی خلیفہ کا احرام بحال کردیا ہے۔خلیفہ منتظیر باللہ،مقتری باللہ یعنی ابوالقاسم عبدالله بن وخيره بن ابوالعباس بن قائم بامر الله عباسي تخت پر مسمکن ہے (خلافت ۵رمحرم ۱۸۷۵ سے ۱۱رہ ہے الاول ۱۱۵ سے)۔ بیروہ وفت ہے کہ سلطان سنجر ملكشاه اس عبد كاسلطان ب-حضرت جمة الاسلام امام غزالي ملك كانتشاراورا باليان ملک کی ب را ہروی اور بداعمالیوں سے بدول ہور درس و تدریس کا سلسلہ بند کر کے بغداد سے ملک شام کی طرف روانہ ہو تھے ہیں۔حسن بن صباح کی تلوار کوخون کا چسکا یر چکا ہے۔ اکابرین امت بغداد جھوڑ رہے ہیں۔ صباحی اور باطنی عقائد کے خلاف زبان کھولناموت کودعوت دینے کے مترادف ہے۔ اُندنس میں خانہ جنگیاں ہورہی ہیں۔ افريقة ميل موحدين اورمرابطين برسريكاربيل مصرير قرامطه قابض موييح بين صيببي جنگیں شروع ہوچی ہیں۔ ایران بہت سی ریاستوں میں تقسیم ہوچکا ہے۔مشرق میں ماوراءالنهر بخراسان اوربينجاب برغزنوي خاندان كابادشاه سلطان ابراهيم حكمراني كرربا ہے۔ داتا کتے بخش (حضرت عثانی علی ہجوری) لا ہور میں ارشاد کی مندست رہ گزار عالم باقی ہونے ہیں۔ ہرطرف ایک افراتفری کا عالم ہے۔ کہوارہ علم و مذہب بعنی بغداد مصیبت میں بتلا ہے کہ ایک ۱۸ سالہ نوجوان صالح ۸۸۸ ھیں گیلان کے قصیہ نیف سے ملم کی تھی بھانے کے لیے عازم بغدادہوتے ہیں۔

ا المان میں کافی اختلاف ہے کی وقوع ہے سلسلہ میں اگر چہمور خین میں کافی اختلاف پایا جاتا ہے اور بعض حضرات نے جیب عجیب موشکا فیاں اس سلسلہ میں کی ہیں کیکن سارے مشہور مور خین مسعودی اور جربر طبری کابیان اس سلسله میں بہت زیادہ وقیع ہے۔ ان کابیان ہے کہ گیلان جسے عرب جیلان کہتے ہیں ایران قدیم کا ایک صوبہ تھا جواقلیم دیلم کے تو الع میں تھا۔ اس کے شال میں بحیرہ کیسین ، جنوب میں سلسلہ کو ہ البرز اور مشرق میں ما ژنداران ایران کا ایک مشہور شہر سے لیکن گیلان کو صوبہ کہنا صحیح نہیں۔ گیلان ولایت طبرستان کا ایک مشہور شہر تھا اور طبرستان اقلیم دیلم کا ایک صوبہ تھا۔

شہر گیلان کے مشہور تا بع ، تو الیمش ، گرگان رود ، لا ہیجان ، رود سراور راحت آباد ہیں۔ گیلان کی بیر آزادی اور خود مختاری دور صفویہ میں ختم ہوگئی اور عباس اول (صفوی) نے اس کوابران میں شامل کرلیا۔ ۱۸۱ء کے ابران روس معاہدے کے مطابق اس کا بہت ساعلاقہ روسی حدود میں شامل کرلیا گیا اور آج ابران جدید میں اس نام کا کوئی صوبہ یا کوئی ولایت نہیں البنۃ لا بیجان اور رشت موجودہ ہیں۔

اسی گیلان کے قصبہ نیف میں ایک خدا پرست ولی کامل حضرت ابوصالے موی (جنگی دوست) آباد نتھے۔حضرت ابوصالح موسی کی دیانت اورتفوی،ان کا زہراورا نقا اس منزل برتفا كه عالم شاب بى ميس بيخشيت الهي اورعصمت وعفت كي ان منزلوں بريجيج گئے ہے جہاں انسانِ اگر تو قبق الہی شامل حال ہوتو مدتوں کی ریاضتوں کے بعد پہنچا کرتا ہے۔حضرت موی جنگی دوست کا عالم شباب تھا۔ایک روزسخت گرسنگی کے عالم میں ایک سیب جوایک ندی میں بہتا ہوا آرہا تھا نکال کر کھالیا۔ لیکن کھانے کے بعد معانیال آیا کہ ہاغ کے مالک سے اجازت کیے بغیر مجھے سیب کھانے کاحق نہیں تھا اور نہ وہ میرے کیے حلال تھا۔ سخت پشیمان ہوئے اور آخر کار باغ کے مالک کی تلاش میں ندی کے کنارے کنارے اس جانب چل کھڑے ہوئے جدہر سے سیب بہتا ہوا آیا تھا۔ دور دراز کی مسافت قطع کرنے کے بعد آخر کارایک ایسے باغ کے قریب پہنچے جس کے سیب کے درختوں کی شاخیں یانی میں لٹک رہی تھیں۔ آپ کو یقین ہو گیا کہ یہی وہ باغ ہے جس كا بہا ہواسيب ميں نے كھايا ہے۔ لوگوں سے دريافت كيا كه اس باغ كا مالك كون ہے۔ اوگوں نے بتایا کہ حضرت عبداللہ صومعی اس باغ کے مالک بین ان کا صومعداس باغ کے اندر ہے۔ آپ باغ کے اندر کئی کر خضرت عبد اللہ صومتی کی خدمت میں پہنچاور ا ہے آ نے کی غرض وغایت بیان کی۔حضرت عبداللہ صومعی اس نو جوان کے زہدوار تقا کو

و کھے کر جیران رہ گئے کہ اللہ اللہ ایک سیب اور اس کی اجازت کے لیے اس قدر دور دراز لنخن منزلول كاسفر، حضرت موى جنلي دوست جب طالب معافى ہوئے تو حضرت عبدالتدصومي نے آپ کا حسب نسب دریا فت کیا اور یکھ دیر خاموش رہ کر یکھ توروتامل کیا۔اس کے بعد فرمایا کہ اے نوجوان میں تم کواس وفت تک معاف تہیں کروں گاجب تک تم میری خواہش بوری نہ کر دو۔ موسی جنگی دوست نے عرض کیا کہ میں حصول معافی کے لیے آپ کی ہرخواہش بسروجیتم بخالانے کے لیے تیار ہوں۔حضرت عبداللہ صومتی نے فرمایا کہتم میری بینی اُم الخیر فاطمہ کواپنی زوجیت میں قبول کرلو، کیکن سیجھ لو کہ وہ گونگی ، بہری ،لولی بنگڑی اوراندھی ہے ، بولو کیا تمہیں منظور ہے۔حضرت موسیٰ جنگی دوست مجھ دريو خاموش رہے ليكن پھر خيال آيا كەمعافى اس شرط كوقبول كئے بغيرىل بہيں سلتى اور جو مجھ صعوبات اب تک اٹھا نیں ہیں وہ اس معافی کے لیے۔ دل کا تقویٰ فورا کہداٹھا کہ حضرت عبداللد صومعی کی شرط قبول کرلو۔ حضرت موی جنگی دوست نے عرض کیا کہ حضرت والااكرخطا كي معافي اس شرط كي تحصيل برمبني ومنحصر بيه تو مجھے بير شنة منظور ہے۔ حضرت تنتح نيخ نفورا خانقاه عاليه مين اعلان كراديا اور جب شادي كاسامان نهيك ہوگيا تو حضرت سینے نے خودخطبہ نکاح پڑھایا اورام الخیر فاطمہ کواس نوجوان کی زوجیت میں دے دیا۔ جب موی جنگی دوست حجلهٔ عروسی میں ہنچے تو وہاں ایک پیکرحسن و جمال کو دیمیے کر توبداستغفار کرتے ہوئے فورا ملیک بڑے اور حضرت عبداللہ صومعی کی خدمت میں بہتے کر عرض کیا کہ حضرت آپ نے میراعقدایک اندھی، لولی کنگڑی، ایا جج دوشیزہ سے کیا تھا کیکن جلم وی میں تو کوئی نامحرم موجود ہے جوان تمام عیوب سے مبراہے جن کوآپ نے ام الخير سے متصف فرمايا تھا۔ حضرت عبدالله صومتی نے فرمايا كمزيزم تجله عروس ميں جو دوشیرہ موجود ہے وہی ام الخیر فاطمہ تمہاری زوجہ ہے۔ میں نے اس کواندھی اس اعتبار سے کہاتھا کہ آج تک اس کی نظر کسی نامحرم پرنہیں پڑی، بہری اس لحاظ سے کہ آج تک کوئی بری بات اس نے بیس می مونگی اس اعتبار سے کہا کہ بھی اس نے جھوٹ نہیں بولانہ السي كى غيبت كى الله وجهة الله وجهة كها كه بھي اس نے اسينے ہاتھوں سے ايبا كام نہيں كيا جو شرکعت کے خلاف ہو، لنگری یوں کہا کہ اس نے اللہ کی راہ کے سواکسی اور راستہ پر آج تك قدم بين ركفا ـ الله الله حضرت موى جنلى دوست كي خوش بختى كه اليني صالحه اور وليه

خاتون ان کے عقد میں آئیں۔حضرت مولی جنگی دوست شادی کے بعد کچھ عرصہ تو حضرت عبداللہ صومعی کی خانقاہ میں مقیم رہے پھراپی صالحہ اور عابدہ بیوی کو لے کرنیف والیس چلے آئے۔ انہی فرشتہ خصال صاحب تقوی وطہارت زوجین کے یہاں • ۲۵ ھ میں ایک فرزند تولد ہوئے ، جن کا نام نامی عبدالقا در رکھا گیا اور احیائے ملت و دین کے بیاں اعت محی الدین کے لقب سے سر بلند ہوئے۔ جب الیمی پاکیزہ خصال ، تقوی و پر ہیز باعث محی الدین کے لقب سے سر بلند ہوئے۔ جب الیمی پاکیزہ خصال ، تقوی و پر ہیز گاری کی دلدادہ ماں ہواور ایسا زہدو اتقار کھنے والا باپ تو ظاہر ہے کہ فرزند کن صفات بلند کو لے کر دنیا میں آیا ہوگا۔

حضرت ام الخیر فاطمہ کے یہاں بیرولا دت عمرایاس بینی ساٹھ برس کی عمر میں ہوئی تھی ،رمضان السبارک کامہینہ تھا اور • ہے ہو ۔ یا ک گودوں میں ایک یا ک باطن اور یا ک طبینت بچہنے پروان چڑھنا شروع کیا اوران روحانی کمالات سے غیرشعوری طور یر بهره ور ہوتا جلا گیا جو والدین میں قدرت نے ود بعت فرمائے تھے ہیکن اس عظیم فرزند نے ابھی زندگی کی چندمنزلیں ہی طبے کی تھیں کہ زہروا نقا کے رجل عظیم یعنی حضرت موی جنكي دوست كاانقال ہوگیااوراس صالح یتیم فرزند كی تعلیم وتربیت كانتمام بوجھ عابدہ صالحہ ضعیفه خاتون اُم الخیر فاطمه کے کندهول پر آپڑا۔ بغداداس دور میں دین تعلیم کا مرکز تھا۔ مدرسه نظاميه بغدا دكاحيار دانك عالم مين شهره نفا بهررسها حناف بهي اي طرح يسيمشهور تفايه ۸۸۷ ه میں جب که اس فرزند سعید نے عمر کی اٹھارویں منزل میں قدم رکھا تو ایک روز بیروالدہ محتر مہے سفر کی اجازت کے طالب ہوئے۔ صالحہ اور عابدہ مال نے ہونہار میٹے کے اشتیاق کو ویکھتے ہوئے بغداد جانے کی اجازت مرحمت فرمادی۔ ہر چند كهاس زمانه ميں جب كه ہرطرف افراتفرى پيھيلى ہوئى تھى ملكى نظم وتسق درہم و برہم تھا۔ طبرستان ہے بغداد تک سینکڑوں کوس کی مسافت تھی۔ راستے پرخطیو تھے، کسی کاروال کا سلامتی کے ساتھا بنی منزل پر بہتے جانا ایک بڑی بات بھی جاتی تھی۔حضرت اُم الخیر نے تحصیل علوم کے لیے بادیدہ اشکبار بیٹے کو گلے لگا کررخصت کیا۔ بغداد میں مستنصر باللہ سريرة رائے سلطنت ہے، ایران میں سلحوقی سلطنت کی وہ آن بان باقی نہیں جو ملک شاہ اور نظام الملک کے دم سے تھی۔ ۵ ۸ م صیل نظام الملک ایک باطنی (فدائی) کے ہاتھ شہید ہو گئے اور ان کی شہاوت کے بیں بائیس دن کے بعد ہی سلطنت سلحو قیہ کا نمائندہ سورج (ملک شاہ) بھی غروب ہوگیا۔ تخت سلحوق کے لیے ملک شاہ کے فرزند آپس بین الجھ رہے تھے۔ ولی عہد سلطنت چونکہ نا مزدنمیں ہوا تھا لہذا ترکان خاتون کی خواہش ہے کہ اس کا بیٹا محووباپ کا جانئین ہوجو سلطان کا سب سے چھوٹا بیٹا ہے، اور حق ہے برکیاروق کا۔ شاہزادہ مجمد اور شاہزادہ سخر بھی تخت کے دعویدار ہیں لیکن نظام الملک نے برگیاروق کی ولی عہدی سلطان سے منظور کرائی تھی لہٰذا نظام الملک کے امراکی مدوسے سلطان برکیاروق کی ولی عہدی سلطان ہے منظور کرائی تھی کہ رہے، جبل، طہرستان، خوزستان، فوزستان، فوزستان، دیار بکر اور حر مین شریفین میں برکیاروق کے نام کا خطبہ پڑھا جارہا تھا اور آؤر ابائیجان، آران، آرمینیہ، اصفہان اور حراق میں سلطان مجر بین ملک شاہ بلوق کا ہنجر بن ملک شاہ بلوق کا ہنجر بن ملک شاہ نے ممالک شریعہ بین جرجان سے ماورا رائبرتک اپنے نام کا خطبہ شروع کردیا تھا۔ فرگی ملک شام پراور ہیت المقدس پر قبضہ کرنے کے لیے حملہ آور ہو چیکے تھے۔

اس مخفرے ملی حالات ہے آب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مما لک اسلامیہ میں کہ سے کیسی خانہ جنگی چیزی ہوئی تھی۔ دلول سے سکون رخصت تھا۔ نہ شہرول میں امن وا مان تھانہ قریوں میں ۔ کاروال کی گذرگا ہیں پر خطر تھیں۔ اہل قافلہ محفوظ و مامون نہ تھے۔ منزل پر پہنچنے سے پہلے ہی لئے جاتے تھے۔ چنا نچہ بی قافلہ بھی جس میں علم و کمال کے جویا فرزند شعید، ولی مادر زاد حضرت عبدالقا در المقلب بہ محی الدین شریک تھے۔ نیف سے فرزند شعید، ولی مادر زاد حضرت عبدالقا در المقلب بہ محی الدین شریک تھے۔ نیف سے بغداد کو روانہ ہوالیکن چند منزل ہی طے کریایا تھا کہ ڈاکوؤں نے گھر لیالیکن حضرت عبدالقا در کے صدق وصفانے اہل قافلہ کو تا ہی سے محفوظ رکھا، اور حملہ آ ورول نے در دی اور رہنا فی سے اس نوعمر صالح جوان کے ہاتھ پر تو بہ کی۔

آخرکا قطع منازل کرتے ہوئے کی ماہ کی مدت کے بعد حضرت شخ عبدالقاور بغیرہ جیسا کہ اس سے قبل عرض کیا جاچکا ہے۔ اس وقت خلیفہ مستنصر باللہ بن ابوالقاسم باللہ بن زغیرہ ابوالعباس ابن قائم یا مراللہ تحت خاافت پررونق افروز تھا۔ لیکن آلی بوید کے اقتدار نے بغداد کی علمی عظمت کو گہن لگا دیا تھا۔ فیق و فجو راور معصیت کا دور دوز تھا۔ پہلے افتدار محدود تھا۔ پہلے اللہ دور تھا۔ پہلے اللہ محدود تھا۔ پہلے اللہ معاملہ معاملہ محدود تھا۔ پہلے اللہ محدود تھا۔ پلے اللہ محدود ت

بڑی تھیں۔ کوئی ان کے وعظ ونفیحت کی طرف کان دھرنے والاً نہ تھا۔ ہر چند کو خلیفہ المستظیم باللہ خودایک مردصالح کریم اور خلیق ، نیک بخی اور پابند شر لینت خلیفہ تھا اور علاء و فضلا اور فقر او صلحات محبت کرنے والا۔ لیکن رعیت کا مزاج تعم وعیش پرسی نے اتنا بگاڑ دیا تھا کہ معصیت وسیاہ کاری بغداد کا مقدر بن چکی تھی ، باطنی شورش عروج پرتھی اور صلیبی جنگ کی بنایر چکی تھی۔

## تخصيل علم ون:

حضرت می الدین عبدالقادر جیلانی کمال علمی کے حصول کے لیے جب مرکز علوم وفنون اور گہوار ہ تہذیب اسلامیہ بغداد میں وارد ہوئے تو آپ سب سے پہلے حضرت شخ حماو بن مسلم دباس کی خدمت میں حاضر ہوئے۔اس وقت تمام بغداد ہی میں نہیں بلکہ اطراف وا کناف میں ہر جگہ حضرت حماد دباس کی عرفان شناسی کا شہرہ تھا۔ حضرت حماد دباس کی مجلس جوزیادہ تران کی دو کان پر قائم ہوتی تھی طالبان کا مرجع تھی۔ اس وقت کے صوفیائے کرام اور اسرار وحقیقت کے جویاس دو کان پر جمع ہوئے تھے۔ یہاں بظاہر تو ''داب' فروخت ہوتی تھی لیکن بباطن دلوں کو معرف کی شیر بی اور علاوت سے آسودہ کیا جاتا تھا۔ شخ دباس نے اس شہ باز طریقت کو ہاتھوں ہا تھولیا اور یڈ برائی میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہیں فرمایا۔

حضرت تئے عبدالقادر جیلانی نے تئے طریقت کی تحریک اور خود تھیل علوم شرعیہ کے جذبہ کی سرشاری سے منازل سلوک طے کرنے سے پہلے یہ مناسب خیال فرمایا کہ علوم دیدیہ اور علوم متداولہ کی تھیل کی جائے۔ چنانچہ آپ قاضی ابوسعید مبارک مخزومی کی خدمت میں پہنچہ۔قاضی ابوسعید کا شارا کا برفقہا عصر میں ہوتا تھا۔انہوں نے مدرسہ باب الازج کے نام سے ایک درسگاہ قائم کر رکھی تھی جہاں علائے مبتحرین درس کی مندوں پر مشکن تھے۔ چنانچہ آپ نے اس مدرسہ میں حضرت ابوز کریا تبریزی ہے ''اوب'' کی محکمیل فرمائی ۔ حضرت ابوز کریا او بیات میں منفر د مقام رکھتے تھے۔متعدد کتابوں کے مصنف اور اس وقت کے شہرہ آفاق اور بس تھے۔او بیات کی خصیل کے ساتھ ساتھ آپ مصنف اور اس وقت کے شرحہ فرمائی اور اس وقت کے مشاہیر محد ثین جیسے ابوالخنائم محد بن

علی میمون الخراس ، ابوالبرگات طلحه العاقولی ، ابوعثان اسمغیل بن محمد الاصبانی ، ابوطا ہر محمد عبد الرحمٰن ابن احمد ، ابوالمصور عبد الرحمٰن ، ابوالنصر محمد بن المخار ہائی ۔ فقد اور اصول فقد میں آ ب نے شیخ ابوالحظاظی محفوظ العکو ذانی ، ابوالوفاعلی بن عقیل حنبلی ، ابوالحن محمد بن قاضی ابو یعلی ، محمد بن الحسین بن محمد السراح ، قاضی ابو سعید المبارک الحزوی بانی مدرسه باب الازج سے استفادہ فر مایا۔ آب ابی تصنیف ''الغنیة لطالب الطریق الحق'' میں اکثر و بیشتر سندروایت میں قال شیخنا مبارک اور قال بهذ اللہ بن مبارک کا ذکر فرماتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آب حدیث وفقہ میں ان دونوں حضرات سے کافی متاثر شیخا وران کوسند تسلیم کرتے تھے۔

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کے اساتذہ کرام میں اکثریت ایسے علما کی تھی جن کافقہی مسلک عنبلی تھا۔ شاہر بہی سبب ہے کہ آپ بھی اس ندہب سے متاثر ہوئے اور آپ نے کی اس ندہب سے متاثر ہوئے اور آپ نے بھی اس کواختیار کیا۔ حدیث شریف پرآپ کی ژرف نگاہی اور دفت نظر کا یہ عالم تھا کہ آپ کے اساتذہ کرام سندویتے وفت فرمایا کرتے تھے:

'' اے عبدالقا درہم تو تم کو الفاظ حدیث کی سند دے رہے ہیں ورنہ حدیث سند دے درہے

کے معانی میں تو ہم تم سے استفادہ کرتے ہیں کیونکہ بعض احادیث کے مطالب جوتم نے بیان کئے ہیں ان تک ہماری فہم کی رسائی نہیں تھی۔''

ورس و قدرلیں سے فراغت کے بعد آپ اپنے دلی جوش کے باعث مدتوں تک عراق کے ویرا نوں اور خرابات کی طرف نکل جاتے اور کئی کئی روز تک بستی کا منہ فہ وکھتے لین قدرت کو آپ سے ایک عظیم الشان دینی خدمت لینی تھی ، اس لیے آپ نے اپنے استادگرا می قاضی ابوسعید مبارک بخزوی کے ارشاد کے بموجب مدرسہ باب الازج عین خدمت قدرلیں اپنے و مہ لے لی ، آپ نے جب مدرسہ بیس درس شروع فرمایا تو طلبا میں خدمت قدرلیں اپنے و مہ لے لی ، آپ نے جب مدرسہ بیس درس شروع فرمایا تو طلبا کی تعداد بچھ زیادہ فرخی لیکن آپ کے بخرعلمی کا شہرہ اس قدر جلد بغداد اور مضافات کے طلبا جو تی درجوق آپ کے درس میں شریک بغداد و بین بہنچا کہ دور دراز مقامات کے طلبا جو تی درجوق آپ کے درس میں شریک بغداد کی و سعتیں ان طالبان شوق کی مخبائش کے لیے کم اور مدرسہ کے متصل بازار اور پڑک بین بیٹھ کر آپ کی ان تقاریر سے استفادہ کرتے جو دوران درس آپ فرمایا واور پڑک بین بیٹھ کر آپ کی ان تقاریر سے استفادہ کرتے جو دوران درس آپ فرمایا

کرتے۔ اس حالت سے متاثر ہوکر بغداد کے ارباب خیر نے مدرسہ کی وسعت میں ذرکثیر صرف کیا یہاں تک کہ بعض نیک بندے بلا اُجرت رات دن تغییر میں گے رہتے اور تھوڑی کی مدت میں مدرسہ کو وسعت دے دی گئی۔ ۵۲۸ ھ میں مدرسہ کی وسعت کا کام انجام کو پہنچ گیا اور ایک مہتم بالثان عمارت تیار ہوگئی۔ اس وقت یہ مدرسہ باب الازج کے بجائے مدرسہ قا در بیکے نام سے موسوم ہوکرا کناف عالم میں مشہور ہوا۔

#### وريس وتدريس:

مدرسہ میں آپ ایک سبق تفسیر کا، ایک حدیث شریف کا، ایک فقہ کا اور ایک اختلاف ایک ایک فقہ کا اور ایک اختلاف ایک از بعد اور ان کے دلائل کا آپ خود دیتے تھے۔ یول مجمع وشام تفسیر وحدیث، فقہ اصول فقہ، اور نحو کے اسباق ہوتے تھے۔ نحو کے بعد ظہر اور عصر کے درمیان علم تجوید کی تعلیم ہوتی تھی۔ فتوی نوی کا شعبہ اس کے علاوہ تھا اور مواعظ حسنہ کی مجانس اس سے سوا۔

#### موعظيت وتلقين:

ا ۵۲ ه بیس حضرت نے پہلی تقریر فرمائی۔ ابتدا بین سامعین کی تعداد بہت کم تھی کین آپ کی پہلی تقریر نے بغداد بین تہلکہ مجاویا۔ پھر توانسانوں کا ایک دریاا ٹد آیا۔ ہروعظ بین آپ کی پہلی تقریر نے بغداد بین تہلکہ مجاویا۔ پھر توانسانوں کا ایک دریاا ٹد آیا۔ ہروعظ بین اس قدر بچوم ہونے لگا کہ باب الشامیہ کی جامع مجد حاضرین کے لیے تیک ہوگئی۔ یہ و کیھر آپ نے عیدگاہ بغداد کے وسع وعریض میدان کواپنے مواعظ کے لیے پیند فرمایا، اور پھر آپ عرصہ تک اس مقام پروعظ فرماتے رہے۔ بغدادیوں نے آپ کی خطابت اور موعظت سے متاثر ہوکر بغداد کے با ہرایک طویل وعریض رباط کی تغیر کرائی اور پہللہ اس قدروسیج ہوتا چلا گیا کہ مدرسہ باب الازج کی تغیرات اس رباط کی تغیرات سے متصل والمحق ہوکرایک عالی شان وسیع وعریض زاویہ یا خانقاہ کی شکل میں نظر آپ نے لگیں۔ حضرت یہاں مورکسیک عالی شان وسیع وعریض زاویہ یا خانقاہ کی شکل میں نظر آپ نے لگیں۔ حضرت یہاں دستور کے مطابق جمعہ، یکشنہ اور دوشنہ کو وقت رشد و ہدایت فرمایا کرتے تھے۔

#### عربي زبان پرعبوريانا:

حضرت کی مادری زبان فاری تھی اور بغداد عربی ادب کا گہوارہ اور فصحائے عرب کا ملجاد مادیٰ ۔ پس ضرورت تھی کہ آ ب عربی زبان میں وعظ فرما کیں۔ اس لیے باوجود بکہ آپ علوم دینیہ واد بہہ پر عبور کائل حاصل کر چکے شے اور حدیث شریف کے معانی میں ایسے ایسے نکات بیان فر ماتے تھے کہ آپ کے اساتذہ بھی اس کے معترف شھے کہ آپ اس تذہبیں باتے تھے۔ چنانچہ کیکن ان سب کے باوجود کمال تقریر کی ہمت آپ ایسے آپ میں نہیں باتے تھے۔ چنانچہ حضرت خود فر ماتے ہیں :

'''ام میں ۱ ارشوال شنبہ کے روز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے عالم خواب میں مشرف ہوا۔ میں نے دیکھا کہ حضور مجھے وعظ کہنے کی ہدایت فرمارہے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ حضور میں مجمی ہول۔ بغدا دیے قصحاکے سامنے زبان کھولتے ہوئے ڈرتا ہوں۔ میں ان حضرات کے سامنے کیونگر کلام کروں۔ابیانہ ہو کہ بغداد کے قصیح وبلیغ حضرات مجھ پر یوں طعنہ زن ہول کہ ' اولا دنی ہونے کے باوجود عربی سے نابلد ہے، اور پھر بھی وعظ و بند میں سرگرم ہے '۔میری اس گذرش پر حضورصلی الله علیه وسلم نے سات مرتبہ کھے پڑھ کرمیرے منہ پرةم فرمایا اور وعظ کا تھم دیا۔ دوسرے روز میں بعد نماز ظہر دعظ کہنے کے ارادے سے منبر پر بیٹھا اورسوچتار ہا کہ كياكبول-ميرےاردگر دخلقت كا جوم تھا اور ہرا يك ميراوعظ سننے كامشاق تھا۔ ہر چند كم مير الما الما وريائے علم موجزان تھا مگر زبان نبيل تھلى كا كەاسى وقت ميران جدا مجد حضرت على كرم اللدوجه تشريف لائے اور جھم تنبہ کھ بردھ كرميرے منہ پردم كيا۔ میری زبان فورا کھل کئی اور میں نے وعظ شروع کردیا۔ اب میری طلافت لسالی کی سارے بغداد میں دھوم مجھ کئی۔خود میرے دل میں جوش کن کابیا مالم تھا کہ اگر بچھ عرصہ خاموش رہتا اور وعظ نہ کہتا تو میرا دم تھٹنے لگتا تھا۔ اول اول میری تحفل تذکیر میں تھوڑے لوگ ہوا کرتے تھے مگر آخر میں نوبت بہاں تک پہنچ گئی کہ ہجوم کی مسجد میں گنجائش ناممکن ہو تی ۔ بالا خرعیدگاہ میں منبررکھا گیا اور میں نے وہاں وعظ کہنا شروع کردیا۔ آپ مزید

'' و بخرارا فراد میری مجلس میں شریک ہوا کرتے تھے۔سواراتے آتے تھے۔ کہان کی گردسے عیدگاہ کے گردا یک حلقہ بن جاتا تھا اور دور سے تو دہ نظر آتا تھا۔'' حضرت شاہ عبدالحق محدث وہلوی اخبارالا خیاڑ میں بنذکرہ حضرت غوث الاعظم تحریر فرماتے ہیں: '' حضرت کے کلام مجز بیان میں وہ تا ثیرتھی کہ جب آپ آیات وعید کے معانی ارشاد فرماتے سے تو تمام لوگ لرز جاتے ہے۔ چبروں کارنگ فق ہوجاتا تھا۔ گرید وزاری کا بیعالم ہوتا تھا کہ اہل محفل پر بے ہوشی طاری ہوجاتی تھی۔ جب آپ رحمت الہی کی تشریح وتو ضیح اوراس کے مطالب بیان فرمانے لگتے تولوگوں کے دل غیجوں کی طرح کھل جاتے ہے۔ اکثر حاضرین تو باد و ذوق وشوق سے اس طرح مست و بے خود ہوجاتے تھے کہ بعد ختم محفل ان کو ہوش آتا تھا اور بعض تو محفل میں ہی جاں بحق تسلیم موجاتے ۔ حضرت کی محفل وعظ میں چارسوا فراد قلم دوات لے کر بیٹھتے تھے جو بچھ آپ ہوجاتے ۔ حضرت کی محفل وعظ میں چارسوا فراد قلم دوات لے کر بیٹھتے تھے جو بچھ آپ سے سنتے اس کو لکھتے جاتے۔ '

حضرت کے مواعظ دلوں پر بحل کا اثر کرتے تھے۔ شخ عمر کیسانی کہتے ہیں کہ کوئی مجلس ایمی نہیں ہوتی تھی جس ہیں یہود ونصار کی اسلام قبول نہ کرتے ہوں اور عامتہ الناس رہزنی ،خونریزی ،بدکاری اور جرائم سے تو بہ نہ کرتے ہوں۔ فاسد الاعتقاد اپنے غلط عقا کدھے آپ کی محفل میں تو بہ کرتے تھے۔ مورفیین کا اس پر اتفاق ہے کہ بغداد کی آب دے حصہ نے آپ کے دست حق پرست پر اسلام قبول کیا۔

حضرت محقق محدث دہلوی کے ارشاد کی تائید ہوئی ہے۔حضرت موفق الدین قرماتے ہیں: ودمیں نے کسی شخص کوآپ سے بڑھ کردین کے باعث تعظیم یاتے ہیں دیکھا،

بادشاہ ،وزراءاورامرار آپ کی مجالس میں نیاز مندانہ طریقے پر حاضر ہوتے ہے اورادب سے بیٹھ جاتے تھے ،علاونفہا کا تو کیجھ شار ہی نہیں تھا۔ایک ایک دفعہ میں جار جارسودوا تیں شری گا۔

شار کی گئی ہیں جو آپ کے ارشادات قلم بند کرنے کے لیے موجود ہوتی تھیں۔'

آپ پر بغدادی معاشرتی ساجی اور دینی زندگی کی بگرتی ہوئی حالت پوشیدہ نہیں تھی۔ظلم وستم ، جبر واستبداد ،فواحش وتن آسانی عیش وطرب میں ڈولی ہوئی زندگی کو ہلاکت کے تصور سے ہا ہر ذکال کر لانا ہی آپ کا مقصود اصلی تھا اورای لیے آپ نے بغداد کواپنی وعوت کا مرکز بنایا تھا۔ آپ کے مواعظ کا اصلی موجب بھی تھا کہ بندگان خداکی اصلاح کی جائے۔ چنا نچہ آپ ہر وقت ان برگشتہ جال نفوس کی اصلاح میں مشغول و مصروف رہے۔ بڑے بڑے بڑے لوگوں کوان کی برائیوں پر بروجز ک ٹو سے اوراصلاح کی مصروف رہے۔ بڑے براسلامین وقت (خلفائے بغداد) وزراء ، امرائے سلطنت ، طرف متوجہ فرماتے۔ آپ سلطنت ،

اکابرین ملت، عامل وقاضی ، واعظ وصوفی ہرا یک کو بے دھڑک ٹو کتے اور اس کی برائیوں سے آگاہ فرماتے اور بھی کسی کی انفرادیت ، وجاہت اور سطوت وشوکت سے مرعوب نہیں ہوتے تھے۔ میں اس سلسلہ میں آپ کے خطبات ومواعظ سے چندا قتباسات پیش کررہا ہوں تاکہ آپ کو حضرت کی خطابت اور اصلاح کی شان کا انداز ہ ہوسکے۔

#### ظالمول، عالمول، صوفيول اورفقيهو ل سيخطاب:

" تا ہے تو مسلمانوں کے خون سے افطار کرتے ہواور اسے ہواور جب افطار کا وقت آتا ہے تو مسلمانوں کے خون سے افطار کرتے ہواور ان برظلم کرکے جو مال حاصل کیا ہے اسے نگلتے ہو۔اے لوگو! افسوس کہتم سیر ہوکر کھاتے ہواور تنہارے بڑوی بھوکے رہتے ہیں اور پھر دعویٰ میرکرتے ہوکہ ہم مومن ہیں ہتہاراا بمان سیجے نہیں۔

دیکھو!ہمارے نی سلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے سائل کو دیا کرتے تھے، اپنی او منی کو چارہ ڈالتے ،اس کا دودھ دو ہے اور اپنا کرنہ سیا کرتے ہم ان کی متابعت کا دعویٰ کیسے کرتے ہو، جب کہ اقوال واقعال میں ان کی مخالفت کرزہے ہو۔''

°'اےمولو یو،اے فقیمو!اے زاہرو!اے عابدو!اے صوفیو!تم میں کوئی ایسا

تہیں جوتو بہ کا حاجت مندنہ ہو، ہمارے پاس تہہاری موت اور حیات کی ساری خبریں ہیں۔ چی محبت جس میں تغیر نہیں آ سکتا وہ محبت الہی ہے، وہی ہے جس کوئم اپنے دل کی آئی تھوں سے دیکھتے ہواور وہی محبت روحانی صدیقوں کی محبت ہے۔

اے نفس،خواہش،طبیعت اور شیطان کے بندو! میں شہیں کیا بتا وں میرے

یا س تو حق در حق مغز در مغز اور صفا در صفا تو ڑنے اور جوڑنے کے سوا سیجھ بھی نہیں ہے لیمی تو ڈینا ماسوااللہ سے اور جوڑنا اللہ سے۔

اے منافقو! اے دعویٰ کرنے والو! اے جھوٹو! میں تمہاری ہوں کا قائل نہیں اہل دل کی صحبت اختیار کرو، تا کہتم کو بھی دل نفییب ہو، لیکن تمہار ہے یاس تو دل ہے، ی نہیں، تم توسرایانفس وطبیعت اور ہوا دہوں ہو!!

#### باشندگان بغداد سےخطاب:

اے بغداد کے رہنے والو! تہارے اندرنقاق زیادہ اوراخلاص کم ہوگیا ہے اوراقوال بلااعمال بڑھ گئے ہیں اور عمل کے بغیر قول کسی کام کانہیں ۔ تہارے اعمال کابرا حصہ جہم بے روح ہے کیونکہ روح اخلاص وقو حیداورسنت رسول اللہ پر قائم ہے ، غفلت مت کرو، اپنی حالت کو پلٹو تا کہ تم کوراہ ملے۔ جاگ اٹھوا ہے سونے والو! اے غفلت شعارو بیدار ہوجا و! اے سونے والوجاگ اٹھو۔ جس پر بھی تم نے اعتماد کیا وہ تہارا معبود ہے اور جس پر نفع یا نقصان میں تمہاری نظر پڑے اور تم ایسا سمجھو کہ اس کے ہاتھ تی تعالی رفع نقصان کی کرنے والا ہے، وہ تمہارا معبود ہے ۔ عقریب تمہیں اپنا انجام نظر آجائے گا۔

#### در باری علماء زباداور سلاطین سے خطاب:

''اے علم وعمل میں خیانت کرنے والو! تم کوان سے کیا نسبت، اے اللہ اور اس کے رسول کے وشمنو! اے اللہ کے بندوں پر ڈاکہ ڈالنے والو! تم کھلے ظلم اور کھلے نفاق میں مبتلا ہو، بینفاق کب تک۔

اے عالمواور زاہدو! بادشاہوں اور سلطانوں کے لیے تم کب تک منافق بنے رہوگے کہ تم ان سے اپنازرو مال ، شہوات ولذات عاصل کرتے ہو۔ تم اورا کثر بادشاہان وقت اللہ کے مال اور اس کے بندوں کے بارے میں ظالم ، اور خیانت کرنے والے ہو۔ اس اللہ منافقوں کی شوکت توڑ دے اور ان کو ذلیل فرما، یا ان کو تو بہ کی توفیق عطافر ما اور ظالموں کا قلع قلع فرمادے، زمین کوان سے پاک فرمادے یا ان کی اصلاح فرما (آمین) (اقتباسات از افتح الربانی)

اس عموی خطاب میں اکثر شخصیص بھی فرمایا کرتے تھے، اکثر امراء وسلاطین وقت آپ کی خدمت میں دعائے خیر کے حصول کے لیے حاضر ہوئے۔ اس موقع پر آپ ان کونفیحت فرماتے اور وعید اللی سے ڈراتے ، ایک باز المستنجد باللہ آپ کی خدمت با برکت میں ہاریاب ہوا اور حضرت کی خدمت میں وس تو ڈے اشرفیوں کے چیش کیے اور قبول فرمانے پراصرار کیا۔ آپ نے دونوں ہاتھوں میں چندا شرفیوں کو لیے کررگڑ اتو

ان سے خون میکنے لگا۔ اس وقت حضرت نے المستنجد سے فرمایا:

'' جمیں اللہ سے شرم نہیں آئی کہ انسانوں کا خون کھاتے ہواور اسے جمع '' اللہ یہ ماری کے اسانوں کا خون کھاتے ہواور اسے جمع

كركي ميرب پاس لاتے ہو۔ 'المستخديد ماجراد كير بيوش ہوگيا۔

آب اعلاء كلمنذ الحق مين تبهى باك نبين فرمات منصه غلط كاريول يرآب

بادشاه کوبھی اسی طرح ڈانٹ دیا کرتے ہتے جیسے کسی عامی کو۔ایک بار بادشاہ وفت خلیفہ مفتضی ادم ایا نے خاص اوران کے اس سے سے جیار منازی دونشد و مدد ہوتا

مفتضی لا مراللہ نے قاضی ابوالو فانچی بن سعید بن یجی بن مظفر کو قاضی بغدا دمقرر کر دیا ، بیہ شخص اپنی دراز دستی ظلم وستم رانی کی بدولت ' ابن المزحم الظالم' کے لقب سے پیارا جاتا

تفا۔لوگوں نے حضرت سے خلیفہ کی اس عوام وشمنی کی شکایت کی تو آپ نے برسرمنبر خلیفہ استعنی لامرالند جو آپ کی مجلس شریف میں موجود تفااس طرح بیف کارا:

ووتم نے مسلمانوں پرایک ایسے میں کوجا کم بنایا ہے جواظلم الظالمین ہے۔کل

قیامت کے دن اس رب العالمین کوجوار خم الرحمین ہے کیا جواب دو سے۔

یار خایفه گرزه براندام ہوگیا اوراس پرخشیت البی سے گرزه طاری ہوگیا۔
اس نے اسی وقت قاضی مذکور کو قضاۃ کے عہدے سے معزول کر دیا۔ لیکن غربا اور فقراء
کے ساتھ آپ کاسلوک بالکل مساویات تھا۔ آپ ان کے ساتھ بیٹھ جاتے اور بردی بے
تکلفی سے ان سے گفتگو فرمانے اور ان کو آزادانہ گفتگو کا موقع دیتے۔ آپ کے انہی
اخلاق اور فضائل نے عوام کو آپ کا گرویدہ اور خواص کو آپ کا والہ وشیدا بنا دیا تھا۔

#### آپ کے مواعظ کا اثر:

آپ کان مواعظ حسنہ اور خطابت حکیمانہ کا میں زاد ہے اور شرفاء طرب کا گیوار ہوا کہ بغداد جوعیش و طرب کا گیوار ہوندی و مرمنتی کا محکانہ تھا، جہاں کے نوجوان رئیس زاد ہے اور شرفاء آواب شرافت دسیاؤت بھلا چکے تھے بہت جلدراہ راست پرآ گئے ان کی سرمستیاں ما ند پر آگئے ان کی سرمستیاں ما ند پر آگئی ، برارون افراد نے آپ کے دست می پرست پرتوبہ کی مصرف مسلمان ہی تائیب برست پرتوبہ کی اور پرست پرتوبہ کی اور انقاق سے کہ بغتران کی آبادی کے براے جھے نے حضرت والا کے ہاتھ پرتوبہ کی اور پہرش نہور فات کے ہاتھ پرتوبہ کی اور پہرش نہوئے۔

## حضرت غوث اعظم اور تعلیمات باطنی:

حفرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی تصانیف مبارکہ آپ کے مواعظ وارشادات گرامی ہی اس بلندمر تبداور حکمت کے اس اعلی درجہ پر ہیں کہ ان کی کما حقہ، تعریف، ان کا اثر اور ان کے فیضان کا احاطہ کرنا اور ان سے جونتائ مرتب ہوئ ان کا بیان کرنا بہت ہی دشوار ہے۔ یہ مواعظ ودرس اثر آفرین کی اس منزل پر ہیں کہ آپ کی نیان کرنا بہت ہی دشوار ہے۔ یہ مواعظ ودرس اثر آفرین کی اس منزل پر ہیں کہ آپ کی فضیلت اور آپ کے کمالات علمی پردلیل قاطع ہیں لیکن کیا عرب اور کیا تجم ، کیا ہمند اور کیا شام وعراق تمام دنیا ہیں آپ کے نام والا کی عظمت اور فیضان معرفت کی جودھوم اور شان ہے وہ آپ کے کمالات باطنی اور آپ کے رشدو ہدایت کے سلسلہ بینی سلسلہ قادر یہ کا فروغ اور اس کی عالمگیر اشاعت ہے۔ ذیل کی سطور میں اس پاک سلسلہ کے بارے میں مختر انتحریکر رہا ہوں۔

، مسلم من الفتح المعظم رضى الله عند نه التي دعوت فق كے سلسله ميں الفتح الربانی میں اس طرح ارشا دفر مایا ہے:

و اے اوگو! دعوت حق قبول کرو، بیٹک میں داعی الی اللہ ہوں کہتم کو اللہ کے

درواز ہے اور اس کی طاعت کی طرف بلاتا ہوں۔اپینٹس کی طرف نہیں بلاتا کہ منافق

بى الله كى طرف مخلوق كونبيس بلاتا بلكه اليينفس كى طرف بلاتا بهد

اس عظیم دعوت کے لیے آپ نے ان چندہ سیوں کو اسخاب قرمایا جن بیل ہے جو ہر قابل موجود تھا۔ چنانچہ ان میں گل سرسید حضرت شخ شہاب الدین عمر بن محمہ السہر وردی صاحب عوارف المعارف ہیں۔ آپ عفوان شباب میں علوم عقلیہ کے بڑے دلدادہ شے اور آپ کی طبیعت کا رجمان منفولات کی طرف بہت کم تھا۔ یہ عال د کھے کر آپ کے عم نامدار حضرت شخ ابونجیب سہروردی جن کے ارشاد کا شہرہ دور دور تک پھیلا ہوا تھا اور ایک عظیم صاحب طریقت بزرگ شار ہوتے سے، اپنے نوجوان براورزادہ کو حضرت کی خدمت باسفادت میں کے کرحاضر ہوئے اور بارگاہ غوصیت میں براورزادہ ہروقت معقولات میں مشغول رہتا ہے۔ ہر چند کہ میں روکتا ہوں کیک میرا یہ برادرزادہ ہروقت معقولات میں مشغول رہتا ہے۔ ہر چند کہ میں روکتا ہوں کیکن میں ایکلام میں ہوں کیکن میں ایکلام میں ہوں کیک میرا یہ برادرزادہ ہروقت معقولات میں مشغول رہتا ہے۔ ہر چند کہ میں روکتا ہوں کیکن میں ایکلام میں ہوں کیکن میں کامیاب ہیں ہوتا۔ حضور نے شخ سہروردی سے یو چھا، تم نے علم الکلام میں ہوں کیکن میں کامیاب ہیں ہوتا۔ حضور نے شخ سہروردی سے یو چھا، تم نے علم الکلام میں ہوں کیکن میں میں کامیاب ہیں ہوتا۔ حضور نے شخ سہروردی سے یو چھا، تم نے علم الکلام میں ہوں کیکن میں موتا۔ حضور نے شخ سہروردی سے یو چھا، تم نے علم الکلام میں ہوتا۔ حضور نے شخ سہروردی سے یو چھا، تم نے علم الکلام میں ہوتا۔ حضور نے شخ سہروردی سے یو چھا، تم نے علم الکلام میں ہوتا۔ حضور نے شخ سہروردی سے یو چھا، تم نے علم الکلام میں ہوتا۔ حضور نے شخ سہروردی سے یو چھا، تم نے علم الکلام میں ہوتا۔ حضور نے شخ سے دو حسور نے شخصور ن

کون کون کون کا بیں پڑھی ہیں۔ شخ سہرور دی نے کتب آ موختہ کی نام بنام نشان دہی گی۔
حضور غوث اعظم نے کتابوں کے نام س کراپنا دست مبارک سبرور دی کے سینہ پر پھیرا۔
ہاتھ کا پھیرنا تھا کہ سینہ معقولات سے بالکل صاف ہوگیا۔ جو پچھ پڑھا تھا سب کا سب
محوہ و گیا اور وہ دل ، اللہ تعالیے نے جس کونور ہدایت ، ابقان اور علم لدنی کی صلاحیت سے
نواز اتھا معارف الہیہ سے معمور ہوگیا اور قال حال سے بدل گیا۔ دل و دماغ کی و نیا میں
ایک انقلاب عظیم ہر پا ہوگیا اور آپ نے فوراً دامن غوصیت کوتھا م لیا۔ اللہ تعالیے نے شخ

حضرت تی سیم دری قدس سره العزیز کاسلسله طریقت مشرق سیم عرب تک بهت جلد پھیل گیا، شام ، مصر، عرب عجم ، ترکستان اور ماوراء النهر تک اوراس برصغیر باک و بهند میں سندھ ، دلی اور مشرق میں مدنا پور ، بنگال اور آسام سب اس سلسله کے روش ستاروں کی تابنا کیوں سے جگمگا اٹھے۔ حضرت شخ شہاب الدین قدس سره العزیز کے مزید خاص شخ مصلح الدین المعروف بیسعدی شیرازی نے شیراز میں اس سلسله کو پھیلایا اور اپنی زنده جاوید کتب گلستال و پوستال کے ذریعہ ان تمام ملکوں میں حکمت ومعرفت کے جہاں فارسی زبان پردھی اور بھی جاستی تھی۔

جب فتنہ تا تار نے بغداد کو تباہ کرنے کے بعد شام کی طرف اپنا اُرخ کیا تو سلسلہ قا در بیسہرور دیہ کے شخام حضرت عزالدین بن عبدالسلام کی ہدایت پرمجاہدا عظم ترک عظیم رکن الدین سرس نے اس فتنہ کا مقابلہ ایک آھنی ویوار بن کر کیا اور سیل ہلا کو روکا اور شام وعرب کی سرز بین سے اس کا منہ پھیرویا۔ اس بطل حربت اور مجاہدا عظم نے شام بیس تا تاریوں کو جو بے در بے شکستیں ویں وہ تاریخ کے صفحات پر شبت ہیں۔ مصر شام بیس تا تاریوں کو جو بے در بے شکستیں ویں وہ تاریخ کے صفحات پر شبت ہیں۔ مصر میں سلطنت عباسیہ کا قیام انہی کی بدولت ظہور میں آیا۔

سلسلہ قاور نیا اور سہرور دیہ ہے ایک اور دخشندہ آفاب حضرت شیخ الاسلام شیخ بہا کا الدین زکریا ملتانی ہیں جن کے ذریعہ سندھ و ہند کے ظلمت کدے ہیں ایمان وجرفان کے جراغ روشن ہوئے اور اسلام کی روشن سے بیسیاہ غانے جممگا اٹھے، آج بھی اور قان کے جراغ روشن ہوئے اور اسلام کی روشن سے بیسیاہ غانہ بی جو کفروشرک سے اور قان بی جو کفروشرک سے اور قان بی جو کفروشرک سے سیاہ خانہ بی ہوئی تھی وہاں اسلام کے پہلے مبلغ حضرت شیخ جلال الدین تیریزی سہرور دی

ہیں۔ حضرت شیخ جلال الدین شیخ الشیوخ حضرت سپروردی کے خلیفہ اعظم تھے۔ اوج میں اس سلسلہ کا وہ آفاب غروب ہوا جس کا نام نامی حضرت سیڈ جلال سرخ سپروردی ہے جن کے صاحبزاد ہے حضرت شیخ سیداحمہ کبیر بخاری شھے۔ انہوں نے اسلام کی اشاعت میں بروھ چڑھ کر حصہ لیا۔ شاہ جلال مجروج خصوں نے سلہ نے میں اسلام کی شمخ فروزاں کی سیب ہی کے نواسے ہیں۔ سیب ہی کے نواسے ہیں۔

حضرت خواجه جمیدالدین ناگوری بھی اسی خانوادہ سہرور دیدی ایک شع فروزاں ہیں جضوں نے ہند کے مغربی حصہ میں اشاعت اسلام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔الغرض ہندوستان اور دوسرے ممالک میں سہرور دی سلسلہ کو جو قبول عام اور عظیم تبلیغی کا میابیاں عاصل ہوئیں وہ تمام تر حضرت سیدنا شیخ عبدالقاور جیلائی رضی اللہ تعالیے عنہ کی دعا کی برکات ہیں۔اس خاندان میں آپ کے لطف و کرم سے صدما فقرائے کامل اور درویشان مخلص اور مبلغین اسلام پیدا ہوئے کہ آج بھی ہی آ فاب اس برصغیریا ک و ہند میں اپنی منظم تابانیوں کے ساتھ فروزاں ہے۔

اس سلسله سپر وردیہ کے علاوہ بھی قاوریت کے آفاب نے کفر کی تاریک راتوں میں اُجالا فر مایا اور آپ ہے اس قد رسلاسل طریقت جاری وساری ہوئے کہ آئ جھی و نیا میں جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں وہاں سیسلمہ ضرورموجودہ۔ ہر چند کہ آپ صنبی فقہ کے پیر واور اس کے شارح تھے۔ آپ کی عظیم تصنیف و عفیۃ لطالب طریق الحق" فقہ صنبی پر ایک مشتد کتاب ہے گئین چونکہ آپ حض اسلام کے داعی تصاور کتاب الہی اور سنت محدی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے دین و ند ہب، فکر ونظر اور معظو وارشا وکا مرکز و کورتھا۔ اس لیے آپ کی عظمت کا سکہ حنیق کے دین و ند ہب، فکر ونظر اور بیتا ہولیہ جس طرح حنبلیوں کے دلوں پر ، بلکہ میں تو یہ کہنے میں باک نہیں کروں گا کہ اس برصغیر یاک و ہند میں حق جس کے دلوں پر بھی اسی طرح سیال ہیں اور آپ کے سلاسل حقی بزرگوں میں جس قدر یا ہے جاتے ہیں وہ حنبلیوں سے کہیں زیا دہ ہیں۔ کسلاسل حقی بزرگوں میں جس قدر یا ہے جاتے ہیں وہ حنبلیوں سے کہیں زیا دہ ہیں۔ کسلاسل حقی بزرگوں میں جس قدر یا ہے جاتے ہیں وہ حنبلیوں سے کہیں زیا دہ ہیں۔ کسلاسل حقی بزرگوں میں جس قدر یا ہے جاتے ہیں وہ حنبلیوں سے کہیں زیا دہ ہیں۔ اس میں نہ فلمینہ وکلام کے خوامض ورموز ہیں اور نہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے میاحث ہیں۔ حضرت کا قلب نورانی سوزیقین ، حضور وشہود اور غرفان الی ہے اور سنت نہو کی میاحدث ہیں۔ حضرت کا قلب نورانی سوزیقین ، حضور وشہود اور غرفان الی ہے اور سنت نہو ک

اں کامحور ومرکز ہے۔ بہی باعث ہے کہ جاردا تک عالم میں آب کاڈ نکااب بھی نے رہاہے۔ قادریت کے بہت سے سلاس آپ کی اولا دامجاد سے جاری ساری ہوئے جوفقہا کے قادریت کہلاتے ہیں عرف عام میں ان میں سے ہرایک نقیب الاشراف کہلاتا ہے۔

حضرت غوث اعظم کی از دوا جی زندگی :

حضرت سیدنا سیخ عبدالقادر جیلانی رضی الله عنه نے مختلف اوقات میں جار شادیاں کیں اور ان جاروں از واج سے آب کے اولا دبیدا ہوئی۔ اولا د ذکور کے سلسله میں آپ کے سوائ نگار مختلف الخیال ہیں جنانچہ مولا نا عبدالعلیم رقمطراز ہیں کہ آ پ کے بیں اولا دہرینہ (فرزند) اور انیس لؤ کیاں پیدا ہو نیں لیکن انہوں نے جب تفصیل بیان کی تو آرکوں کی تعداد صرف ۱ اللھی ہے اور سی اور کی کا نام تحریبیں کیا ہے ال سلسله میں سب سے زیادہ متند بیان حضرت پیرطا ہرعلاؤ الدین القادری الجیلانی ابن تقیب الانتراف محمود حسام الدین قادری جوخاندان غوشیه کے ایک خدا پرست ، دیندار فرزند ہیں اور یا کتان میں جن کے مریدان باصفا کی ایک خاصی تعداد موجود ہے۔ حفرت تيخ طاهرعلاءالدين،حضرت سيدنا تيخ عبدالقا در رضى الله عنه كي چودهوي پشت میں ہیں اور حضرت کے سید عبدالعزیز قدس سرۂ کی اولا دے ہیں جو حضرت عوث یا ک کے دوسرے فرزند ہیں۔اس سلیمیں سب سے زیادہ متندقول آب کا ہوسکتا ہے حضرت شیخ سید طاہر علاؤ الدین صاحب این تصنیف تذکر و قادر بیر (مطبوعه استقلال برکیس لا بهورشائع کرده حال در بارغو شیه ۱۹۱۷ء) میں بعنوان ' آپ کی اولا داہل بیت مطبرہ کے اسائے گرامی 'کے تحت فرزندان گرامی کے اساءاس طرح تحریفر ماتے ہیں۔ السيدات حضرت عبدالرزاق قادري الجيلاني رضي التدعنه، ولا دت ٥٢٥ ه،

السيدات حضرت عبدالعزيز قا درى البيلاني رحمة الله عليه، و فات ٢٠٠٣
 السيدات حضرت عبدالبيار قادرى البيلاني رحمة الله عليه، ولا دت ٢٠٠٥، و فات ٥٧٥
 السيدات حضرت عبدالو باب قادرى البيلاني رحمة الله عليه، و فات ٥٥٣ ـ
 السيدات حضرت عبدالغفار قا ذرى البيلاني رحمة الله عليه

٢- السيدالين خضرت عبدالغني قادري البحيلاني رحمة الله عليه

۸- السيدالشيخ حضرت محمد قا درى البحيلاني رحمة الله عليه و فات ۱۰۰

9- . السيدالشيخ حضرت ممن الدين قادري البحيلاني رحمة التدعليه

١٠ - السيدات محضرت ابراجيم قادري البحيلاني رحمة الله عليه، وفات ٥٩٣

۱۱- السيدات محضرت بيخی قادری البحيلانی رحمة الله عليه، ولا دت ۵۵۰ هـ، وفات ۱۰۰ کل گياره فرزنداورايک دختر نيک اختر سيده فاطمه رضی الله تعاليا عنها -کل

اولا دچوده نفوس قد سید-اس سلسله مین مزیدوضاحت اس طرح فرمانی ہے:

ابراہیم رضی اللہ تعالیے عنہم کی اولا دہوئی جو بغداد شریف کے علاوہ ویکراطراف واکناف میں بھی پھیلی ہوئی ہے۔ اس اولا دیاک میں سے آپ قدس سرۂ العزمیز حضرت غوث

پاک، کےصاحبزاد ہے حضرت شخ المشائخ حسیب النسب امام المقتدائے صاحب المولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا عناعبدالعزیز صاحب زیادہ علم وفضل، رضا وتو کل، ادب و

آ داب، زبدوتفوی مین مشهور موسئے۔ '(تذکره قادریہ، ص ۱۳۱۰)

شا ہزادہ داراشکوہ سفینہ الا دلیا و میں لکھتے ہیں:

ا- '' حضرت غوث التقلين كے دس صاحبزادوں میں پہلے شخ سيف الدين عبدالوہاب قدس سرۂ ہیں۔ ماہ شعبان ۵۱۲ ہجری میں ولادت ہوئی اور

۲۵ رشوال ۲۰۳ جمری میں وفات یا ئی آپ کامزار بغداد میں ہے۔

۱- سیخ شرف الدین عیسیٰ قدس سرهٔ بیں۔ آپ علم تصوف پرمشہور کتاب جواہر الاسرار کےمصنف ہیں۔ آپ کی وفات ۵۷۳ ھیں مصرمیں ہو گی۔

سخ سم الدين عبدالعزيز قدس سرؤ ، آپ سنجار (سنجر) کی طرف ہجرت

فرما گئے تنصاور وہیں سکونت اختیار فرمائی۔

۳- شخ تاج الدین ابو بمرعبدالرزاق قدس مره نهٔ رساله جلاء الخاطر جوحفرت غوث اعظم رضی الله عنه کے ملفوظات ہیں آپ کی تصنیف ہے۔ آپ کا مزار بغداد شریف میں ہے۔ ۵- حضرت شیخ ابوانتخی ابراہیم قدس سرؤ، آپ کی ولادت ۵۲۸ صاور وفات ۲ رشعبان سسسالا صبی برقی۔ آپ کا مزار حضورغوث باک کے مزار کے قریب ہے۔ شیخہ لفیزا م

۱- حضرت شخ ابوالفضل محمد قدس مرهٔ ۱۰ ب کی و فات ۱۲۷ رصفر ۵۸۷ ه میں ہوئی ۲ ب کا مزار بھی بغداد میں ہے۔

2- حضرت شخ ابوز کریا کیلی ۔ آپ کی ولادت ۲رزیج الاول ۵۵۰ ه میں اور وفات ۵۱ رہے الاول ۵۵۰ ه میں اور وفات ۵۱ رشعبان ۲۰۰ ه میں ہوئی ۔ آپ کا مزار بھی بغداد شریف میں حضرت شخ عبدالوہا ہے مزار کے قریب واقع ہے۔

۸- حضرت شیخ ابونفرموی قدس سرهٔ ، آپ کی ولادت ۵۲۹ ه میں اور وفات جمادی الاخر ۰ و ۲ ه میں دمشق میں ہوئی اور و ہیں مدفون ہیں۔

شاہزادہ داراشکوہ نے صرف انہی آٹھ فرزندوں کا ذکر کیا ہے۔ باقی دو صاحبزادوں کاذکر نہیں کیا۔

آفاب الدین احمد فقرح الغیب کے اگریزی ترجمہ کے دیبا چہیں تحریر کرتے ہیں کہ دختوں سید ناغوث اعظم رضی اللہ عنہ نے ۵ سال کی عریک متابل زندگی اختیار فرمائی ۔ اس کے بعد سنت بنوی کے خیال ہے آپ نے مختلف زمانوں میں چارشادیاں کہیں اوران چاروں ازواج ہے آپ کے بہاں ۲۷ صاحبز ادیا ور۲۲ صاحبز ادیاں بیدا ہوئیں ۔ ان صاحبز ادون میں سے صرف چار صاحبز ادیے مشہور ہوئے۔ بیدا ہوئیں ۔ ان صاحبز ادون میں سے صرف چار صاحبز ادیے مشہور ہوئے۔ (۱) حضرت شخ عبدالرزاق اور (۱) حضرت شخ عبدالرزاق اور (۷) حضرت شخ عبدالرزاق اور (۷) حضرت شخ عولی دیبار کریں ترجمہ میں ایکن جیسا کہ میں بیل تحریر کرچکا ہوں کہ آس سلسلہ میں سب سے زیادہ مستند بیان جناب شخ طاہر علاؤ الدین صاحب کا ہے، جوجفورغوث اعظم کی چود ہویں پشت میں ہیں۔ الدین صاحب کا ہے، جوجفورغوث اعظم کی چود ہویں پشت میں ہیں۔

#### حضرت سيدنا عبدالقاور جيلاني كي معمولات:

آب ہفتہ میں تین مرتبہ عوامی مجلس نے خطاب فرمایا کرتے تھے اور ہرروزش اور سہ پہر کے وقت آپ تفسیر ، حدیث اور سنت نبوی کا درس دیا کرتے تھے۔ظہر کی نماز کے بعد آپ فتو ہے کا اہم کام انجام دیا کرتے یا دور دراز کے شہروں اور ملکوں سے جو پچھ سوالات آپ کی خدمت میں آیا کرتے تھان کے جوابات تحریفر ماتے ہیں کہ حضرت والد آپ کے صاحبزادے حضرت عبدالرزاق ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت والد ماجد نے تیں سال تک یعنی ۵۲۸ ھے ۵۵۸ ھ تک دری و قدریس کے ساتھ ساتھ افآء کا مختل جاری رکھا۔ مسائل فقہی پرعبور کا یہ عالم تھا کہ اسخرائ نسائل کے لیے آپ نے بھی کتب سے مدذییں لی۔ آپ جو جواب لکھتے وہ قلم برداشتہ لکھتے۔ آپ امام شافتی اور امام حنبل کے ند جب پرفتوی ویا کرتے تھے۔ ہرروز مغرب کی نماز سے قبل آپ غرباییں کھانا تھا نے کہ لیے بیٹھ جاتے اور اپنے قرب تقسیم فرماتے اور نماز مغرب کے بعد آپ کھانا کھانے کے لیے بیٹھ جاتے اور اپنے قرب وجوار کے ایسے تمام لوگوں کو کھانے میں شریک فرماتے جو نادار ہوتے ۔عشاکی نماز کے بعد آپ کھان سے اٹھ جاتے اور اپنازیادہ وقت قرآن خوانی اور یا دالہی میں صرف فرماتے۔

# حضرت غوث الثقلين رضي الله عنه كي تركيك اصلاح ودعوت جهاد:

اس سوارتم مقدس کے آغاز میں مخضر طور پر ہیں نے پانچوں اور چھٹی صدی بہری کی ان تباہ کاریوں اور بربادیوں کا ذکر کیا ہے۔ جھوں نے عرب، عراق، شام اور مصرکو نہ و بالا کررکھا تھا۔ عالم اسلام میں قیامت صغری برپاتھی۔ امن وامان رخصت ہو چکا تھا ہر طرف افراتفری کا عالم تھا۔ خاص طور پر چھٹی صدی ہجری ایک بہت ہی پڑ آشوب اور پفتن صدی گذری ہے۔ تمام عالم اسلام سیاسی انتشار کی زد میں تھا۔ بوے برف کری اور علمی بحران آئے اور اچھا چھوں کے پیرا کھڑ گئے۔ بغداد جس کو بھی عالم اسلام میں مرکزیت کا شرف حاصل تھا اس کی مرکزیت روبہ زوال تھی۔ سیاسی اختثار اور اسلام میں مرکزیت کا شرف حاصل تھا اس کی مرکزیت روبہ زوال تھی۔ سیاسی اختثار اور اسلام کی عظیم سلطنت کے جھے بخرے کردیتے تھے۔ اسلام کی عظیم سلطنت کے جھے بخرے کردیتے تھے۔

ہمارے علماء فضلاان علمی بحثوں میں ایجھے ہوئے تھے، امراؤی کا کداور سلاطین ملک گیری کی ہوس کا شکار تھے اور جب وہ اس شکار کے لیے اٹھے تو ہرظلم روا اور ہرئتم مباح بلکہ عین انصاف بن جاتا تھا۔ اب صرف ایک ہی چارہ کارباتی رہ گیا تھا کہ اس تباہ حال اُمت بیں ایک ایسا گروہ پیدا ہو جوسوئے والوں کو جگائے، کم کردہ راہوں کوراستہ پرلگائے اور کتاب وسنت کا احیاء کرے۔ ظاہر ہے کہ بیرکام ایسی جماعت انجام وے سکتی

تقی اور و بی افراداس نا و کو پارلگا سکتے تھے جن کو نہ دنیا خرید سکتی تھی اور نہ سطوت و دبد بہ شاہی ان کی گردنوں کوایئے آئے جھکا سکتا تھا۔

یے رہیں کا بات کے بیاہم اور دشوار کام اپنے مجبوب اور مقدی بندے کے سپر د
فرمایا جواس کے مجبوب والا مقام سیدالرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت خاص رکھتا تھا
اور انہوں نے بری بے جگری اور مردا تگی ہے اس کو پایہ سمجیل تک پہنچایا۔ بی وہ مبند
افران بین اور صاحب وساوہ حسن بھری ہے جس نے دور پرفتن اور ظلمت کدہ
شرک و کفران میں اُسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چراغ روشن کیا اور اس کی ضیائے
اٹھمان افروز کو ایک کوشے ہے دوسرے کوشہ تک پہنچایا اور آئ تک حضرت غوث اعظم
مرک و کفران میں اُسوہ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چراغ ہوشہ میں ضیابار ہے۔ حضرت
وسی اللہ عنہ کا دوشن کیا ہواوہ چراغ و نیائے اسلام کے کوشہ کوشہ میں ضیابار ہے۔ حضرت
فوث اعظم رضی اللہ عنہ کا مسلک ارشاد واصلاح آپ محاصرین واسلاف سے بہت
زیادہ مختلف تھا۔ آپ امیروں وزیروں اور بادشاہوں کے دربار سے بھی وابسہ نہیں
بوت آپ نے کوشنین اور خلوت گرین ، رہائیت کو بھی پہند جہن فرمایا۔ اگر آپ
ایک نے تو آپ کا مشن کا میاب نہیں ہوسکتا تھا۔ آپ نے بڑی جسارت اور شہامت
ایسا کرتے تو آپ کا مشن کا میاب نہیں ہوسکتا تھا۔ آپ نے بڑی جسارت اور شہامت
ایسا کرتے تو آپ کا مشن کا میاب نہیں ہوسکتا تھا۔ آپ نے بڑی کو برائی جسارت اور شہامت

کی وہ براہ راست کی ،اشاروں کنابوں ہے بھی کام نہیں لیا، جو پھھ ہدایت فرمائی صاف صاف فرمانی ۔ امیروں ، وزیروں اور با دشاہوں کے کردار وگفتار پر برملا تنقید کی تھلم کھلا ان کے افعال ذمیمہ اور کر دار نا بیند بیرہ کو ہدف ملامت بنایا۔ ظلم وتعدی پر بے دھڑک ان کوٹو کا اور واضح طور پر ان کوسیئات ہے روکا۔ آپ جو پچھفر ماتے اس کا استدلال قرآن وحدیث سے فرماتے۔تصوف کے رموز ونکات عمومی مجالس میں بھی آپ کا موضوع مہیں رہے۔ آپ نے اپنی تمام تر توجہ اس امریر مبذول فرمانی کہ لوگوں کے دلوں میں قرآن وحدیث کا جذبہ احترام بیدار کیا جائے۔ان میں ہرفسم کی قربانی اور جہاد فی سبیل الله کا ذوق وشوق بیدا ہو، امراؤ سلاطین ملک میری کی ہوں سے ہٹ کرعدل وانصاف اوراحیائے شریعت کے لیے کریں جو پچھ کریں۔ان کومجبور کیا کہان کی زندگی ایک سیحاور بانمل مسلمان کی زندگی سبے تا کہ دعیت بھی النساس عبلی دیس ملو کہم کے مصداق سیجے اور باعمل مسلمان بن جائے۔علماء وزباد کو ہدایت فرمائی کہ وہ حرص وآز ہے اپنا دامن بیا ئیں اور زہد فروشی کا بازار گرم نہ کریں۔ عالموں کوتصبحت فرمائی کہ كبروريا بنخوت وغرور سے اپنے دلوں كو پاك كريں چنانچے على العموم آپ اپنے وعظ ميں بيہ ضرور فرمايا كرت يتصدالله اوررسول صلى الله عليه وسلم كااتباع كرواور بدعت نه نكالواور اطاعت کرونا فرمانی نه کروصبر کرو، بهصبری مت کرو پختی کے بعد آسانی اور مراد حاصل ہونے کا انتظار کرو، نا اُمیدمت ہنو، خدا کے ذکر پر بھروسہ رکھو۔ آپس میں بھوٹ مت ڈ الو۔ گنا ہوں سے تو بہ کرکے یاک بنواورا پینے مولی کے دروازے کومت جھوڑو۔

آپ نے اپنے ان مواعظ و خطبات میں بھی رہانیت اور ترک دنیا کا مشورہ عوام کوئیں دیا بلکہ اس بات پرزور دیا کہ وہ اپنی دنیا کی اصلاح کریں تا کہ اچھی آخرت کا حصول ممکن ہوسکے۔آپ کی نظر میں مسلمانوں کی کا میابی و کا مرانی کا راز صرف اتباع مسول الله صلی الله علیہ وسلم اوراحکام شریعت کی پابندی میں مضم تھا اس لیے آپ نے دین کے احیا کے لیے اس راہ کو اختیار فر مایا جس نے بہت جلد صرف بغداد والوں ہی کی ٹہیں ۔ بلکہ عراق وعجم اور شام و حجاز کے مسلمانوں کی بھی کا یا بیٹ دی اور یہ آپ ہی کے مواعظ حسنہ اور زور بیان کا نتیجہ تھا کہ مسلمانوں کی جمعی کا یا بیٹ دی اور ای جن جباد فی سیمیل الله ایک ایسان تا کہ دوئیا کہ دنیا نے بہت جلد جا ہر اعظم سلطان صلاح الدین ایو بی الله ایک ایسان تا کہ دی اور بن گیا کہ دنیا نے بہت جلد جا ہر اعظم سلطان صلاح الدین ایو بی

اور شہاب الدین غوری کو کفر وضلالت کی نا قابل شکست تو توں کو پاش پاش کرتے دیکھ لیا۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے مسلک رشد و ہدایت میں ہر نکتہ پرہم کو بہ جذبہ عمل اوراحیاء شریعت کارفر مانظر آتا ہے۔ اس لیے غوث اعظم رضی اللہ عنہ کواس وقت محی الدین کے لقب سے نواز اگیا اور آج تک حضور والا کا بہ لقب جانفزادلوں پرنقش نفش ہے اور قیامت تک ثبوت رہے گا۔

جھڑت سید ناتیخ عبدالقادر جیلائی رضی اللہ عنہ کی دعوت ارشاد و جہاد کے سلسلہ میں مخفراً میں نے ابھی ذکر کیا، اوراس سے قبل آپ کی دعوت طریقت و معرفت کو مخفراً بیش کرچکا ہوں۔ وہاں میں نے ایک چیز کا ذکر نہیں کیا تھا بینی حضرت غوث پاک کی کرامتیں۔ ہارے زمانے ہی میں نہیں بلکہ قرون کا ضیہ میں بھی پیرطریقت ، قطب، ابدال وولی اللہ کی سوائے حیات اوراس کی ذات ستودہ صفات کو جب تبک کرامتوں سے والب تہ نہ کیا جائے اس کے منصب والل کو کمل نہیں سمجھا جا تا۔ ہر چند کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت می کرامتوں کا ظہور ہوا۔ آپ کے سوائے تھاروں نے مشرح دیسط کے ساتھ ان پر روشی ڈالی ہے۔ ان سب کا مآخذ آپ کے پہلے سوائی نگاروں نے نگار عبدالقاد رافظو کی بہجت الاہرار ہے جوآپ کے وصال کے سوائے تھاروں کی نہیں ان کرامتوں میں تم کی ہی جہت الاہرار ہے جوآپ کے وصال کے سوائی کا محدور حضرت نگاری استوں میں تم ولی کا مل اورغوث سے ناممکن نہیں ۔ لیکن اس میں کی ولی کا مل کا ارادہ شال نہیں ہوتا بلہ جو بچھ ہوتا ہے دہ منشاک الہی کے تحت ہوتا ہے۔
مثالی نہیں ہوتا بلہ جو بچھ ہوتا ہے دہ منشاک الہی کے تحت ہوتا ہے۔
مثالی نہیں ہوتا بلہ جو بچھ ہوتا ہے دہ منشاک الہی کے تحت ہوتا ہے۔
مثالی نہیں ہوتا بلہ جو کھے ہوتا ہے دہ منشاک اللہی کے تحت ہوتا ہے۔

اللدتعالی ان کوتمام کا کنات پرمتصرف فرمادیتا ہے۔ اولیارا ہست قدرت ازالہ تیرجت بازگر داندز راہ لیکن مری نظر میں حضرت غوری اعظیمرضی اللہ عن کی تمام کر امتوا

کیکن میری نظر میں حضرت غوث اعظم رضی اللہ عندگی تمام کرامتوں کوا کرا یک پلد میں رکھا جائے اور آپ کی ان اقدامات وسناعی مشکورہ کو دوسرے پلے میں جو احیائے دین کے لیے آپ سے ظہور میں آئیں اور شریعت کے تن بے جان میں آپ نئے دوبارہ جان ڈالی۔ آپ کے مواعظ آور آپ کی تقاریر نے ہزاروں بھلکے ہوؤں کو میزان پر پہنچایا۔ ہزاروں میکرین خدا آپ سے دست حق پرست پرایمان کی دولت سے مشرف ہوئے تو کیا اس سے بری بھی کوئی کرامت ہوسکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ غوث صدانی کی بیسب سے بری کرامت ہے کہ انہوں نے ظالموں کوان کے ظلم پر ٹو کا۔ امارت وبا دشاہت کے دبد بہ اور سطوت سے مرعوب نہ ہوئے اور سلاطین وقت کو بھی اسی طرح جھڑ کا جس طرح ایک عامی کو، کیا اس سے بڑی بھی کوئی کرامت ہوسکتی ہے کہ جابروں اور سرکشوں نے اپنے سروں کو آپ کے سامنے ختم کر دیا۔ اس لیے میں نے آپ کی ان اور سرکشوں نے اپنے سروں کو آپ کے سامنے ختم کر دیا۔ اس لیے میں نے آپ کی ان کرامات کا ذکر کرنا ضروری نہیں سمجھا جو عام سوائے عمریوں میں موجود ہے۔ عقیدت کیش ان سوائے عمریوں میں موجود ہے۔ عقیدت کیش ان سوائے عمریوں سے استفادہ کر سکتے ہیں۔

### حضرت غوث اعظم كاحليه شريف:

حضرت سید ناغوث اعظم رضی الله عنه کے مرید باصفا شیخ موفق الدین ترانه القدی فرماتے ہیں کہ ہمارے شیخ حضرت کی الدین ابو محمر عبدالقا در جیلائی رضی الله عنه نحیف البدن ہے ۔ ان کا قد مبارک ستواں تھا۔ ابر و باریک اور باہم پیوستہ ہے۔ آپ کا سینہ جو گفینیہ معرفت تھا۔ کشادہ تھاریش مقدی گھنی ، طویل وعریض اور خوش نماتھی ۔ آپ کی آ واز بلنداور دلنشین تھی۔ '(تذکرہ قا دریہا زپیرطا ہر علاؤالدین صاحب) الکوکب لظاہر کے مصنف سید محمدابوالهد کی غندی ، رفاع ، السلسلہ میں تحریفرماتے ہیں :

د سینے الاسلام کی الدین حضرت شیخ عبدالقا در جیلائی رضی اللہ عنہ ، بدن کے لاغراور متوسط قامت ہے۔ آپ کا سید کشادہ تھا اور دیش مبارک طویل اور عریض تھی۔ آپ کا رنگ متوسط قامت سے۔ آپ کا سید کی میں اور آ واز بہت بلندھی۔ آپ خوش رفتار ہے۔'

## حضور غوث اعظم کے اخلاق وعادات:

آب بہت خلوت ببند تھے۔ اپنے مدرسہ سے سوائے جمعہ کے دن کے بھی باہر تشریف نہیں لاتے تھے اور اس دن بھی آپ صرف جامع مبحد اور رباط کے کہیں اور تشریف نہیں کے جاتے۔ راست گوئی آپ کا شیوہ تفاء عمر بھر میں آپ نے بھی جھوٹ نہیں بولا اور آپ کی اس صدق مقالی پر آپ کے عفوان شباب کا وہ واقعہ شاہد ہے کہ جب ڈاکوؤل نے آپ کو گھیرلیا اور دریا فت کیا کہ تمہارے پاس کتنا مال ہے تو آپ نے صاف شاف کہد یا جا لیس دینا رہ تر آن پاک کی طرح آپ این حدا مجد احم جتبی سرورا نہیا صلی ماف کہد یا جا لیس دینا رہ تر آن پاک کی طرح آپ اینے جدا مجدا حم جتبی سرورا نہیا صلی ماف کہد یا جا لیس دینا رہ تر آن پاک کی طرح آپ اینے جدا مجدا حم جتبی سرورا نہیا صلی ماف

الله علیہ وسلم کی احادیث کے بھی حافظ تھے۔ حنبلی المذہب تھے اور حنابلہ کے شخ وقت۔

آب نہایت صالح اور قبق القلب ہمیشہ ذکر وفکر میں محور ہے تھے۔ شریعت کی ختی سے پابندی فرماتے ،خلوت گزین ، مجاہرہ ، محنت ومشقت ، مخالفت نفس ، کم خوری اور کم خوابی آپ کا شیوہ تھا۔ مدرسہ کے تدریسی منصب کی تفویض اور عوامی جلسوں کے خطاب سے پہلے جنگلوں اور بیابانوں میں رہ کرعبادت کرنا آپ کا معمول تھا۔ زہدور یاضت کے سلمہ میں سخت امور کو اپنے نفس کے لیے اختیار فرماتے تھے۔ آپ بہت ہی شخی سلملہ میں سخت سے خت امور کو اپنے تھے۔ آپ بہت ہی شخی اور صاحب اخلاق کر بمانہ تھے۔ آپ کا کلام با واز بلنداور بسرعت ہواکرتا تھا، نیک بات اور صاحب اخلاق کر بمانہ تھے۔ آپ کا کلام با واز بلنداور بسرعت ہواکرتا تھا، نیک بات بتانے اور بری باتوں سے روکنے کے سوائے آپ اور کوئی بات نہیں ہولئے تھے۔

آپ کا دسترخوان بہت وسیح تھالیکن آپ ہمیشہ بہت کم غذا استعال فرماتے سے۔ ای طرح لباس بھی معمولی ہوتا تھا۔ آپ ہمیشہ مہما نوں کے ساتھ بیٹھ کرکھانا تناول فرماتے تھا دراس وقت کھانا پہند فرماتے جب قرب وجوار کے نا داروں اور ضرورت مندوں کی احتیاج پوری ہوجاتی۔ آپ غربا اور مساکین کے ساتھ بیٹھنا پبند فرماتے ہیں۔ آپ غربا کا آپ کے گر دہجوم رہتا تھا اور آپ ہرا یک شے ایسا التقات فرماتے کہ ہرا یک شے۔ طلبا کا آپ کے گر دہجوم رہتا تھا اور آپ ہرا یک شے ایسا التقات فرماتے کہ ہرا یک تھے۔ طلبا کا آپ کے گر دہجوم رہتا تھا اور آپ ہرا یک شاتھ مخصوص ہے۔ آپ نہ بھی امراؤ سلاطین کی تعظیم کے لیے اُٹھے، اور نہ بھی ان کے درواز سے پرتشریف لے گئے، نہ بھی ان کے عظیم کے لیے اُٹھے، اور نہ بھی ان کے درواز سے پرتشریف لے گئے، نہ بھی ان کے عالیہ کا ایم ووز پر یا سلطان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا عالیہ کا دیا ہے گئے میڈھور کی امیر ووز پر یا سلطان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا مجریر فرماتے تو صرف اس قدر کھایا۔ اگر کی شخص کی کا دیر اس کا تھم نا فذاوراس تھم کی اظاعت واجب ہے، رضی اللہ تعالیا عنہ۔ اطاعت واجب ہے، رضی اللہ تعالیا عنہ۔ اطاعت واجب ہے، رضی اللہ تعالیا عنہ۔ الطاعت واجب ہے، رضی اللہ تعالیا عنہ۔ الطاعت واجب ہے، رضی اللہ تعالیا عنہ۔ اطاعت واجب ہے، رضی اللہ تعالیا عنہ۔ الطاعت واجب ہے، رضی اللہ تعالیا عنہ۔ ا

# سيدناغوث اعظم ضيطنه كى خاندانى وجابت

# ڈ اکٹر شیاع الدین فاروقی ، 59-D میڈیکل کالونی۔اے ایم یو علی کڑھ

در اصل شاه سرافراز که غوث التقلین است در اصل سیادت چه شیخ النسبین است از سوے پدر تا به حسن سلسله او ست از جانب مادر، دُرِ درباے حسین است

[علامه جامي]

(وہ شاہ سربلندغوث الثقلین ہے۔ در حقیقت اس کی سیادت دونوں طرف سے ہے اور خوب ہے۔ والد کی طرف سے وہ ہے اور خوب ہے۔ والد کی طرف اس کا سلسلہ حسن تک ہے اور والدہ کی جانب سے وہ دریائے حسین کا گوہرآ بدارہے)

سیدناومولانا، تیخ النیوخ ، قطب ریانی ، محبوب سجانی حضرت کی الدین عبدالقادر جیلانی بنی آ دم کا وہ درخشندال ستارہ ہے جو فلک کی صدیا گردشوں کے بعدظہور میں آتا ہے۔ وہ اولا دآ دم کے بحر نابیدا کنار کا ایبا گوہرآ بدار اور دُرنایاب ہے جوصد ہاغواصول کی غواصی کے نتیج میں شاذ و ناور ہی حاصل ہوتا ہے۔ جس کا خاندان ہر دور میں اولاد آدم کا بہترین اور افضل ترین خاندان رہا ہو، اس کی خاندانی وجا ہت کے سلسلے میں کیا کہا جاسکتا ہے ، سواے اس کے کہ 'ایس خاند تمام آفاب است'۔

اس سلسلہ میں سب ہے بڑی دلیل خود فرمان رسائتما ب سلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
آ ہے کے ارشاد کے مطابق آ ہے کا نور ہر دور کے بہترین فرد کے صلب میں رہااورای طرح
ایک سل ہے دوسری نسل میں منتقل ہوتا رہا۔ یہاں تک کہ فخر بنی آ دم وعالم ہسرور کا کنات ، فخر
موجودات صلی اللہ علیہ دآلہ واصحابہ وسلم کاظہور ہوا۔

اولادا دم کی می سلیں اور بیڑھیاں گزرنے کے بعد ابوالا نبیا حضرت ابراہیم علیل الله عليه الصلوة والسلام اس ونيا مي تشريف لائے - ان كے دونول بينے حضرت استعيل وحضرت أسخق عليهاالسلام منصب نبوت برفائز ہوئے۔ان کے بعد نبوت کا سلسلہ بنوانحق میں تحی نسلول تک چلتار ہالیکن اولا داسمعیل اس شرف سے محروم رہی مکراس کا مطلب بیال کہ اولا دامعیل کوخاندانی وجامت حاصل مہیں رہی یا اس خاندان میں مشہور ومعروف ہستیوں کا . ظهور بي نهيل هوايسل المعيل مين قصى ، كلاب مره ، باشم اور عبدالمطلب وغير بم جيسے صد باا فراد اسيخاسيخ دورميس خانداني اور تحصي وجابهت كاعلى معيار كوحاصل كرتيري فخرعرب وجم سيدعالم صلى التدعليه وسلم كالبك انتيازية بهي ہے كه آپ كاسلسلسل ونسب اولا د ذکورے نہ ہوکرابنائے فاظمہ-حسن وسین ہے منا گیا ہے۔حضرات حسنین کوہی آب کے بیٹوں کا درجہ دیا گیاہے، اس کئے سادات بنوفاطمہ کوہی اولا درسول قرار دیا جاتا ہے تاریخ کامیایک جیرت انگیز المیہ ہے کہ اسیے رسول سے محبت کی سب سے بردی دغوے دارامت کی سیاسی قوت نے صرف بیجاس سال بعد ہی خاندان رسالت کے بیشتر افرادکومیدان کربلامیں بترتیج کردیا۔ اس فل عام ہے جو چندافراد نے گئے، اللہ نے ان کی · اولا داور سلول میں برسی بر کت عطافر مانی اوران کی تعداد میں بہت اضافہ فر مایالیکن حکومت واقتذارنے، جاہبے وہ اموی ہو یا عباسی، ہمیشہ انھیں اینے لئے خطرہ سمجھا،ان کی سخت نگرالی کی جالی رہی۔ قید وبند ، طوق وسلاسل ، زہر اور خاموشی ہے فیل کے دوسرے تمام طریقے بری فراخ دلی سے ان کیخلاف استعال کئے جاتے رہے۔ دجہ ریکی کہ اموی اور عباسی تحكمرانوں نے ہمیشہ میرخطرہ محسول کیا كہ اس خاندان عالى كے بااثر افراد اپني خاندالي وجابت اورعوامی مقبولیت کے سہارے ہماری حکومت واقتدار کوا کھاڑ بھینکیں گے، کیونکہ تحاومت وفت كے خلاف جب بھی بیر بغاوت كريں كے بجوام جوق درجوق ان كے زير علم جمع ہوجا تیں کے اوران کی حکمرانی کوئٹہ دل سے پیند کریں گے۔اس کئے اموی اور عباسی ادوار کے تقریباً ہر حکمران کی سے بنیادی یا لیسی رہی کہ خاندان سادات کے استیصال میں کوئی وقيقة فروكز اشت نه كياجا ي المحيل الجرن الورتز في كرن كاكوني موقع نددياجات كيونكم مير بهاريا الين اقتدار كے لئے خطرہ ہوگا اور کوئی بھی ذی ہوش اپنی حکومت واقتدار کوشتم

حکومت وفت کی اس پالیسی کی بدولت بنوفاطمہ کے بیشتر خاندانوں نے اس میں عافیت بھی کہ وہ حکومت واقتدار کے مراکز سے دورمملکت اقسلامیہ کے دور دراز علاقوں میں عافیت بھی کہ وہ حکومت واقتدار کے مراکزین تا کہ حکومت وفت ان سے کوئی خطرہ محسوس نہ جابسیں اور خاموثی و گمنامی کی زندگی بسرکریں تا کہ حکومت وفت ان سے کوئی خطرہ محسوس نہ کرے اوران کے دریے آزار نہ ہو۔

ای مصلحت کے پیشِ نظر حتی سادات کا ایک خاندان دار الخلافہ بغداد سے سیر ول میل دورگیلان یا جیلان میں جانب تھا۔ بیاریان میں اقلیم دیگی کا ایک صوبہ یا علاقہ تھا۔ اس کے شال میں بحرکیبین، جنوب میں کوہ البرز کے پہاڑی سلسلے اور مشرق میں ما ژندران تھا۔ رشت اس صوبہ کا صدر مقام تھا۔ آج بھی رشت شالی ایران کا ایک مشہور شہر ہے۔ اس گیلان یا جیلان میں نیم رمضان اس مے بروز جعہ (۱۲۵ء) میں حضرت ابوصالح موئی جنگی دوست نام کے ایک حسی سید کے یہاں ام الخیر فاطمہ بنت حضرت عبداللہ صومی کی دوست نام کے ایک حسی سید کے یہاں ام الخیر فاطمہ بنت حضرت عبداللہ صومی کیا گیل دوست نام کے ایک حسی سید کے یہاں ام الخیر فاطمہ بنت حضرت عبداللہ صومی کیا گیل جو آگے چل کر اپنے علم وضل ، تقوی و بر ہیزگاری اور خدمت و بن جین کی بدولت کیا گیل کر اپنے علم وضل ، تقوی و بر ہیزگاری اور خدمت و بن جین کی بدولت شیخ الشیوخ ، می الدین ، غوث اعظم ، قطب ربائی ، مجبوب سیانی عبدالقادر جیلانی کے القاب واصاف سے ملقب و مصف ہونے والا تھا۔

ان کے والدین کریمین کے مفصل حالات تو نہیں ملتے لیکن وہ کس پایہ کے دیا تت دار، اور متی و پر ہیزگار تھے۔ اس کا اندازہ درج ذیل واقعہ سے لگایا جاسکتا ہے۔

روایت ہے کہ عالم جوانی میں ابوصالے موئی کسی ندی یا نہر کے کنار نے کھڑے سے انھیں یانی میں بہتا ہوا ایک سیب نظر آیا، انھوں نے اسے نکال کر کھالیا لیکن کھانے کے بعد خیال آیا کہ مجھے اس کے مالک کی اجازت کے بغیر نہیں کھانا جا ہے تھا، یہ میر کے لئے حلال نہیں تھا۔ اب اس کے مالک سے اجازت لینی اور عفوتھ میرکرانی چا ہے۔ یہ خیال اس شدت سے جاگزیں ہوا کہ آپ سیب کے مالک کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ یہ خیال اس شدت سے جاگزیں ہوا کہ آپ سیب کے مالک کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ یہ کی اندر کے کنار سے کنار سے طویل سفر کے بعد انھیں ایک باغ نظر آیا جس کے سیب کے ایک پیڑی شاخیس ندی کی طرف جنگی ہوئی تھیں، یقین ہوا کہ وہ سیب اسی پیڑکا تھا کیں باغ کے اندر جاکراس کے مالک سے سلے اور آیم کی غرض وغایت بیان کی ۔ یہ باغ حضرت عبداللہ صوبی نام کے ایک بزرگ کا تھا جوسا دات سینی کے چشم و جراغ تھے۔ ان کا قیام اور صوب می (خانقاہ)

ای باغ میں تھا۔ انھوں نے اس نوجوان صالح کودیکھا، اس کے حسب ونسب کے بارے میں معلومات حاصل کیس اور اس کے کمال احتیاط، دیانت وامانت اور تفوی ویر ہیر گاری کو ملاحظه كيا پيرفرمايا كه ميں ايك شرط كے ساتھ معاف كرسكتا ہوں۔ شرط بيہ ہے كه ميرى ايك بنی ہے جواندھی ، بہری ، کونگی اور لنکڑی ہے ، مہیں اس سے شادی کرتی پڑے کی۔اس مخت شرط اور آزمانش سے پریشان ابوصالح موی نے محسوں کیا کہ قلب کی ہے جینی اور روحانی كرب جوال خطاونسيان كى وجدس ب، اس يريشانى سے برور كر ہے، اس لئے كمتر مصيبت كواختيار كرلينا حياسئ بيس وه عقد پرتيار ہو گئے ۔عقد نكاح ہوا اور جب مجله عروسی ميل يبنيج تو وبال ايك خوبصورت اورج وسالم دوشيزه كود كيه كرجيران موصحة اورالے ياؤں واليل ہوكر حضرت عبداللہ صومعی سے كہا كه آب نے جوفر مایا تفاو ہال اس كے برعلس معامله ہے۔حضرت موصوف مسکراسے اور کہا کہ وہی میری بنی ام الخیر فاطمہ ہے۔ میں نے اسے اندهی اس اعتبار سے کہاتھا کہ اس کی نظر بھی کسی نامحرم یا غلط چیز پرتہیں پڑی ہے۔ بہری اس اعتبار سے ہے کہ ان نے بھی کوئی بری بات نہیں سی ، کوئلی اس طرح ہے کہ اس نے بھی جھوٹ ،غیبت اور برگوئی کے لئے زبان ہیں کھولی بنکڑی اس معنی میں ہے کہ اس نے بھی غلطكام اورغلط جكدك لنع قدم نبين المفائد است قياس كياجا سكتاب كدوه سياييل صالحه، عابده وزابده خاتون ربی بول کی۔ایسے صالح مقی ،عابدوزابد، دیانت دارو پر ہیرگار والدين كابينا بحى يقينا أتحين صفات عاليه كاحامل بوكا

اگرا پ کے بدری و مادری نجرہ ہائے نسب پرنگاہ ڈالی جائے تو وہ بھی علم وضل ، زہدوا تقا اور دیانت وامانت کے حامل رجال الصالح ہے معمور ہے۔ آپ کا سلسلہ پدری اس طرح ہے:

عبدالقا در بن سید ابوصال مولی جنگی دوست ابن سید ابوعبدالله بن سیدیکی زاهد بن سید محربن دا و دبن سیدموی تانی بن سیدعبدالله تانی بن سید عبدالله انحض بن سیدهسن نثنی بن امام حسن بن علی مرتضی رضی الله تعالی عنهم-

واوری سلسله نسب اس طرح متنهی موتا ہے:

عبدالقادرابن ام الخير فاطمه بنت سيدعبدالله صوبعي بن ابوجهال الدين بن سيدمجر بن سيد ابوالعطاء بن سيد كمال الدين عيسى بن سيدعلاءالدين الجة ادبن امام على رضا بن امام موی کاظم بن امام جعفرصا دق بن امام محمد با قربن امام زین العابدین بن امام حسین شهید کر بلابن علی رضی النعنهم ورضوا عند-

اوری سلسلہ کے جودہ میں سے سات برزگ-اماعلی رضا، امام موکی کاظم، امام موکی کاظم، امام جعفرصاد ق، امام محر باقر، امام زین العابدین، امام حسین اور حضرت علی کرم اللہ و جہدالکریم، وہ بین جوا شاعشری شیعوں کے نزدیک ائم معصوبین اور منصوص من اللہ بیں۔ الماسنت انھیں معصوبین اور منصوص من اللہ تو نہیں مانے لیکن ان کی خاندانی و خصی عظمت ورفعت، عزوشان اور تقوی و پر بیزگاری کے بیزول سے قائل بیں۔ نسلی و نسبی سلسلوں کے علاوہ سلسلہ بیت وطریقت بھی ایک خاندان کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس خاندان کی وجابت بھی قابل دیداور لائق فخر ہے۔ خاندان رسالت کے ذکورہ بالا ہمہ آفاب افراد کے علاوہ اس سلسلہ بیں حضرت سری سقطی، حضرت حبیب مجمی، حضرت واود طائی، حضرت محروف سلسلہ بیں حضرت سری سقطی، حضرت جبید بغدادی، حضرت ابو بکر شبلی وغیر ہم (علیم الرحمة والرضوان) جیسی درخشندان ہستیاں شامل ہیں۔ یسب وہ عظیم الشان بزرگ ہیں جن کے مول اور زہدو والرضوان) جیسی درخشندان ہستیاں شامل ہیں۔ یسب وہ عظیم الشان بزرگ ہیں جن کے مادور اور دل کا مرور بحصے ہیں جن کے علم وضل اور زہدو تقوی کی شان ہمیشہ لازوال رہی ہے۔ ان کے عزوشرف کا آفاز بستی علی عظرت سے خاتی حکے محبوب و مقبول ہیں اور خلائی گئی میں۔ سب خالق کے بھی محبوب و مقبول ہیں اور خلائی کے بھی۔

یوسف، سید عبدالخالق، سید سیف الرحمٰن، سید محمد صالح، سید حبیب الله، سید منصور، سید عبدالجبار ثانی اور سیدابوالنصر ـ

بعض تذکرہ نگاروں نے اس تعداد میں اختلاف بھی کیا ہے۔ بہر حال آپ کے سبجی صاحبر ادگان صاحب علم وصل اور تقی و پر ہیز گار بزرگ ہوئے ،ان میں ہے اکثر نے سران بدر کتب بھی تصنیف فرما ئیں۔ شخ عبدالو ہاب نے نمایاں ریاضت ومجاہدہ کیا، والد

برزگوار کے مدرسہ میں ہی خد مات انجام دیتے ہوئے ۵۵ دیں وفات پانی ت سیدشرف الدین جن کی کنیت ابوعبدالرحمٰن تھی، وحیدعصر عالم اور مدرس ہتھے۔ شعر

و کن کا بھی ذوق رکھتے تھے اور صاحب تھنیف و تالیف بھی تھے۔ والد ماجد کے بعد شام چلے کئے تھے و ہیں سامے میں وفات پائی۔ ابوعبدالعزیز شمن الدین صاحب علم وضل تھے اور تاحین حیات درس و مقرریس میں مشغول رہے۔ ابوالفرح سیدعبدالجبار جید عالم اور صاحب تاحین حیات درس و مقرریس میں مشغول رہے۔ ابوالفرح سیدعبدالجبار جید عالم اور صاحب کمال بزرگ تھے۔ واسط میں مقیم رہے کمال بزرگ تھے۔ واسط میں مقیم رہے

ادر و بین انتقال فرمایا۔ یک محمد بھی بلند مقام ولی اور محدث ہتھے۔ ۱۰۰ ھے میں وفات پائی مقبرہ حلبہ میں ہے۔ باقی تمام صاحبر ادگان بھی صاحب علم عمل اور زندوا تقامیں ممتاز ہتھے۔

برصغیر میں سلسلہ عالیہ قادر میہ برکا تیہ رضویہ آپ کے صاحبز او ہے حضرت سید عبد الرزاق ہے مصل ہے۔ آپ کی ولا دت باسعادت ۱۸ فری قعدہ ۵۲۸ ھو کو ہوئی تھی۔ آپ کی کنیت ابو بکر اور لقب تان الدین ہے۔ تعلیم وتربیت سرکارغو عیت مآب میں ہوئی۔ والد ماجد سے ہی بیعت وخلافت کا شرف حاصل ہے۔ زہد وخاموشی اور عز لت نشینی آپ کا شعار تھی۔ حصرت غوث اعظم کے حالات، تقاریر اور پند ونصائے آپ ہی کے ذریعہ سے حاصل ہوگئی۔ آپ ہی ہے اور الکلام اویب وانشار داز بھی ہے۔ آپ کا وصال ۲۲ سے السلام کو ہوا۔

ہوئے ہیں۔ آپ قادرالکلام ادیب وانشا پر داز بھی تھے۔ آپ کا وصال ۲ شوال ۲۲۳ ھے وہوا۔
حضرت سید عبدالرزاق کے بعد آپ کے جانشین وخلیفہ آپ کے صاحبز ادے حضرت سید عبدالند نفر ہوئے۔ آپ کی ولا دت ۲۲ رہیج الثانی ۲۴ ۵ھ میں بغداد میں ہوئی۔ والدگرای کی حمرانی میں تعلیم وتربیت ہوئی۔ فضلائے وقت سے علم فقہ وحدیث میں ہوئی۔ والدگرای کی حمرانی میں تعلیم وتربیت ہوئی۔ فضلائے وقت سے علم فقہ وحدیث عابد وزاہداور خطیب تھے۔ عابل کیا۔ آپ قاضی القضاق ہی نے الوقت ، فقیہ مناظر ، محدث ، عابد وزاہداور خطیب تھے۔ قاش کیا۔ آپ قاضی القضاق ہی نے الوقت ، فقیہ واللہ من المرائی عمر میں وصال ہوا۔ آپ کو دینی و دنیا وی دونوں و جا ہتیں حاصل رہیں۔ تقریباً ۲۰ سال کی عمر میں وصال ہوا۔ آپ کو دینی و دنیا میں المرائی عمر میں وصال ہوا۔

حضرت سید کی الدین ابونفر محمر تیسر برزگ ہیں جوحضور غوث اعظم کی مسند
ارشاد پر فائز ہوئے۔ خاندانی و جاہت اورشرف و کرامت کوآپ نے نہ صرف برقرار رکھا
بلکہ اس میں اضافہ بھی کیا۔ آپ اپنے پر دادا حضور غوث اعظم سے مشابہ متھ اور انھیں کی
پیروی میں منہ کہ رہتے تھے۔ تا زیست درس و قد رئیں سے وابستہ رہے۔ حضرت سید کی
الدین ابونھر محمد کی جانشینی و خلافت کے فراکفل حضرت سید علی نے ادا کئے۔ آپ سلسلہ عالیہ
قادر میہ برکا تنیہ کے اکیسویں امام ہیں۔ علوم ظاہری و باطنی میں یک تھے اور زہدوا تقامیں عالی
مقام۔ ۲۲ شوال ۲۵ میں و صال ہوا۔ مزار مقدس بغداد میں ہے۔

حضرت سیدعلی کے جانفین وخلیفہ اور اس سلسلہ کے بائیسویں شیخ طریفت حضرت سیدموی ہیں جیخ طریفت حضرت سیدموی ہیں۔علوم دین میں کامل اور عبادت وریاضت میں ہے مثال ہے۔ ۱۳ رجب ۲۲ کے حکووصال ہوا اور بغداد میں ہی مدفون ہیں۔

جعزت سیدموی کے جانثین اورصاحب مسند حصرت سیده قادری ہوئے۔ وعظ وارشا داور تبلیغ وین کے فرائض اداکرتے ہوئے ۲۶ مفرا ۸۷ھ کو بغداد میں وصال ہوا۔ حصرت سیده من قادری کے فرزندار جمند حصرت سیداحمہ جیلانی والدمحترم کے بعدان کی مسندارشا دیر جلوہ افروز ہوئے۔ جامع علوم ظاہری وباطنی تھے۔ ریاضت وعبادت میں کامل تھے۔ شریعت وطریقت کے جامع تھے۔ ۸۵۳ھ میں وصال ہوا۔

اس جھی آپ کی خانقاہ اور مندار شاداس آب وتاب کے ساتھ بغداد میں موجود ہوار آپ کی اولا دمیں ہے ہی سال بعد نسل جانسینی اور خلافت کا سلسلہ جاری ہے۔ بغداد کے علاوہ بھی و نیا کے کئی مقامات پر آپ کے خاندان ویشان کے افراد خانقاہ قادر بیا ورمند ارشاد آراستہ کئے ہوئے ہیں اور خاندان عالی کے علم وضل ، تقوی و پر ہیزگاری اور پند ونصائح کے سلسلے کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ خود خدمت دین میں منہمک ہوکر خاندانی و جا ہت کی و پر بیندروایت کو آنے والی نسلوں کو سپر دکرنے کے لئے تیار ہیں۔

امید بھی ہے اور صمیم قلب سے دعا بھی کہ اللہ تعالیٰ اس خاندان عالی شان کی عزیت وعظمت، اور وجاہت وکرامت کوتا قیام قیامت نہ صرف باتی رکھے بلکہ اپنی رحمت ورافت سے اس میں اضافہ بھی فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ سیدالرسلین، رحمت للعالمین، امام احتمین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ واڑ واجہ اجمعین۔

# سركارغوث اعظم نظفتك كالبجين

# مولا تامحر رحمت الله صديقي مبي

اللہ والوں کے وجود کی برکتوں ہے دنیا قائم ہے، آسان سے بارش ہوتی ہے اور زمین سفالی ہو جائے تو اس کا زمین سبڑہ اگاتی ہے۔ اگر اللہ والوں کے وجود مسعود سے زمین خالی ہو جائے تو اس کا قائم رہنامشکل ہوجائے گا۔ قرآن حکیم ان کی عظمتوں کی گواہی دیتا ہے اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشا دات ان کی حق گوئی ، خدا دوستی اور غیر معمولی اختیارات و تصرفات کی نشاند ہی کرتے ہیں۔

حدیث قدی ہے، بندہ توافل کے ذریعہ میرے قریب ہوتا ہے اور اتنا قریب ہوتا ہے کہ بیں اس کا پاؤں ہوجا تا ہوں جس سے وہ بکرتا ہے، میں اس کا پاؤں ہوجا تا ہوں جس سے وہ بکرتا ہے، میں اس کا پاؤں ہوجا تا ہوں جس سے وہ دیکھا ہے ۔ یعنی ہول جس سے وہ دیکھا ہے ۔ یعنی اللہ والوں کے بورے وجود میں خدائی طافت وقوت کی کارفر مائی ہوتی ہے۔ یہ سارا النہ والوں کے بورے وجود میں خدائی طافت وقوت کی کارفر مائی ہوتی ہے۔ یہی وجہ انعام واکرام شریعتِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھل کے نتیجہ میں ہوتا ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ ان قدی صفات میں اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھل کے ہم لمحہ کو محفوظ کرنے کی کوششیں ہم دور میں ہوئی رہی ہیں اور جب بھی انسانی معاشرے میں بیتھی ، بداعتقا دی اور خدائی قانون ہوئی رہی ہیں اور جب بھی انسانی معاشرے میں اپنے تو ان شہیدانِ عشق وعرفان کی آئیس فشال بھوٹیا ہے تو ان شہیدانِ عشق وعرفان کی آئیس فشال بھوٹیا ہے تو ان شہیدانِ عشق وعرفان کی آئیس فشال بھوٹیا ہے تو ان شہیدانِ عشق وعرفان کی آئیس فشال بھوٹیا ہے تو ان شہیدانِ عشق وعرفان کی آئیس فشال بھوٹیا ہے تو ان شہیدانِ عشق وعرفان کی آئیس فشال بھوٹیا ہے تو ان شہیدانِ عشق وعرفان کی آئیس فشال بھوٹیا ہے کہ کا آئیس فشال بھوٹیا ہوئی کی کوشش کی جاتی ہے ۔ ایسی ہی پاکیزہ شخصیات میں معاشر سے دیتی کی کوشش کی جاتی ہے ۔ ایسی ہی پاکیزہ شخصیات میں معاشر سے مصلول سے مسلم کی کوشش کی جاتی ہے ۔ ایسی ہی پاکیزہ شخصیات میں مصلول سے مسلم کا تو تو تو کا مسلم کی کوشش کی جاتی ہے ۔ ایسی ہی پاکیزہ شخصیات میں مصلول سے مسلم کی کوشش کی جاتی ہی باکرہ شخصیات میں مصلول سے مسلم کی کوشش کی حالی عنہ کا تا کہ کی کوشش کی مسلم کی کوشش کی جاتی ہے ۔ ایسی ہی پاکرہ شخصی کی کوشش کی کوشش

حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ستودہ صفات پورے عالم اسلام میں بڑے عقیدت واحرام کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے۔ سارے مسالک و مشارت سے مائے والے آپ کی یادوں کے جزاغ سے اپنی حیات کے تاریک کوشوں کو روشن کیا کرتے ہیں، دنیا کے ہر خطے میں آپ کی عظمت شان کے ترانے گائے جاتے ہیں اور آپ کے بے کراں فضل و کمال کا خطبہ پڑھا جاتا ہے۔ دوسرے اولیائے کرام کی عظمتوں کی جہاں حدیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے آپ کی بے بناہ عظمتوں کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس بات کی تائید خود حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے فرمان عالیشان ہوتی ہے آپ فرمانے ہیں۔

الانس لهم مشائخ، والحن لهم مشائخ والملئكة لهم مشائخ وانا شيخ الكل لاتقيسوني باحدٍ ولاتقيسواعلى احدٍ.

سيدنا خصرعليه الصلؤة والسلام فرمات بين:

الله رب العزت نے جس ولی کوکسی مقام تک پہنچایا شخ عبدالقا دراس ہے اعلیٰ رہے اور جس مقرب کوکوئی حال عطا کیا شخ عبدالقا دراس سے بالا رہے۔اللہ تعالیٰ کے جتنے اولیا ہوئے اور جتنے ہوں گے قیامت تک سب عبدالقا در کا ادب کرتے ہیں۔ جتنے اولیا ہوئے اور جتنے ہوں گے قیامت تک سب عبدالقا در کا ادب کرتے ہیں۔ [ قاوی رضویہ ج دواز دھم ص ۲۲۳/۲۲۳]

جوولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا بقسم کہتے ہیں شاہان صریفین وحریم کہ ہواہے نہ ولی ہوکوئی ہمتا تیرا

حضور سیدناغوث اعظم رضی اللہ تغالیٰ عند کی ولا دت باسعادت کے جوالے سے کتب تو است باسعادت کے جوالے سے کتب تو اربخ میں کئی روا بیتن ملتی ہیں ،لیکن دوروایت پراکٹر علما ومورخین منفق ہیں ،ایک روایت بیراکٹر علما ومورخین منفق ہیں ،ایک روایت بیرے کہ آپ کیم رمضان المبارک • ہے مواس عالم رنگ و بو میں تشریف لائے

اور دوسری روایت کے مطابق آپ نے کم رمضان المبارک اے موایت قدم پاک
سے اس دار فانی کوزینت بخشی الیکن زیادہ تر موضین پہلی روایت کی طرف گئے ہیں۔ کسی
صاحب دل نے آپ کے من ولا دت اور من وصال پر ماد ہ تاریخ نکالا ہے " جاء فسی
عشد قی و ت و فسی فسی کمال " م سے میں بیدا ہوئے اور اکا نو سے سال عمر یا گی ۔ اس
طرح آپ کا وصال حسرت آیات ا ۲۵ ھیں ہوا۔ [ مظہر جمال مصطفائی ص س رناز
بہلشنیگ ہاؤس، د بلی)

جائے ولا دت کے تعلق ہے بعض تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ کی ولا دت جیلان کے قریب 'نیفا' اور بعض نے لکھا ہے کہ قصبہ پلق میں ہوئی۔ میرقصبہ جیل کے قصبات میں سے ایک ہے۔ س

جیل کو جیلان اور گیلان بھی کہتے ہیں۔ بیاریان کے شالی مغربی حصہ کا ایک صوبہ ہے، جو ساحل کیبیین پر واقع ہے۔ اس کے مغرب میں آذر بائیجان، مشرق میں مازندان، جنوب میں فزوین اور شال میں ایک دریا ہے جواس علاقہ اور اس صوبے کے درمیان حدفاصل ہے۔[اخبار الصالحین ص ۱۳۱]

بعض تذکرہ نگاروں نے آپ کا وطن موضع جیل لکھا ہے جو دریائے دجلہ کے کنارے واسط کی سمت بغداد سے ایک روز کے فاصلہ پر واقع ہے اور بعض کہتے ہیں وہ اس جیل کے رہنے والے تھے۔ [مرا ۃ البنان ج میں ہیں وہ اس جیل کے رہنے والے تھے۔ ویدائن کے قریب واقع تھا۔ [مرا ۃ البنان ج میں میں اسم کرا می عبدالقا در ہے۔ حضور سیدنا غوث و اللہ مین اور عرف عام میں آپ کوغوث اعظم کہا جاتا ہے اور اس نام کست آپ کوغوث اعظم کہا جاتا ہے اور اس نام سے آپ مشہور ومعروف ہوئے۔ اکثر روایات میں آپ کی جائے ولا دت علاقہ گیلان سے آپ مشہور ومعروف ہوئے۔ اکثر روایات میں آپ کی جائے ولا دت علاقہ گیلان میں آپ کوحذف کر کے جیلان کھا جاتا ہے۔ اس طرح آپ کو گیلان کے (گ) کوحذف کر کے جیلان کھا جاتا ہے۔ اس طرح آپ کو گیلان عور کی کھو کہا جائے درست ہے [ تذکرہ سیدنا جاتا ہے۔ اس طرح آپ کو گیلانی یا جیلانی جو بچھ کہا جائے درست ہے [ تذکرہ سیدنا

حضرت سیدناغوث اعظم رضی الله عنه کی جس وقت اورجس تاریخ میں ولا دت بوگی اس وفت بہت سارئے جیرت واستعجاب میں ڈال دینے والے واقعات کا ظہور ہوا۔ سب کے اہم بات رہے کہ جنب آپ اس دنیا میں رونق افروز ہوئے اس وفت آپ کی والدہ ما جدہ کی عمر شریف ساٹھ سال کی تھی۔ عام طور پرعور تیں اس عمر میں اولا و سے ناامید ہوجاتی ہیں کین رب کا نئات کا خاص فضل وکرم تھا کہ اس عمر میں حضور سیدناغو شے اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بطن اقدس سے پیدا ہوئے۔ آپ کی ولا دت باسعا دت کے وقت غیب سے آپ کی متعد دکرا متوں کا ظہور ہوا کچھذیل میں ملاحظہ کریں۔

ا- ولا دت کی شب حضور علیہ اپنے اصحاب کے ہمراہ آپ کے والد ماجد کے یاس تشریف لائے اور فر مایا۔

پیں ریس سے در روحانی) فرزند ابوصالح اللہ نتعالیٰ نے تمہیں ایبا فرزند عطا کیاہے جومیرا بھی محبوب ہے اوراللہ جل شانہ کا بھی محبوب ہے۔اس کی شان وشوکت ولیوں کے پیچالیں ہی ہوگی جس طرح میری عظمت انبیاء ومرسلین کے درمیان ہے۔

[تاریخ مشاکخ قادر بیری ۱۱۸ [۱۱۹]

۲۔ جس وقت آپ پیدا ہوئے آپ کے شانہ اقدس پر حضور سید عالم اللہ کے قدم پاک کانفش موجود تھا جوآپ کی افضلیت و کاملیت کی روشن دلیل ہے۔
۳۔ آپ کے والدین کر میمین کوخدائے پاک نے خواب میں بشارت دی کہ جو بچہ تنہارے گھر میں بیدا ہوا ہے وہ بڑی شان وشوکت کا مالک ہے۔وہ اولیاء کا سر دار ہوگا اور اس سے بغض وعنا در کھنے والا گراہ و بددین ہوگا۔امام احمد رضا قا دری برکاتی رقم طراز ہیں۔
سے بغض وعنا در کھنے والا گراہ و بددین ہوگا۔امام احمد رضا قا دری برکاتی رقم طراز ہیں۔
سم قاتل ہے خدا کی قتم ان کا انکار

منکر فضل حضور آہ بیہ لکھا تیرا بازاھیب کی غلامی سے بیرآئکھیں بھرنی د کھے اڑجائے گا۔ ایمان کا طوطا تیرا

سے جس رات میں آپ کی ولا دت ہوئی اس رات شہر گیلان میں گیا رہ سولڑ کے بیدا ہوئے ایک بھی گیا رہ سولڑ کے بیدا ہوئے اور آپ کی برکت سے سب کوولا بت کی اعلیٰ منزلوں برفائز کردیا گیا۔

۵- آپ کم رمضان المبارک کو پیدا ہوئے ، دن میں دودہ نہیں پیتے جب افطار کا وقت ہوتا دودہ نہیں پیتے جب افطار کا وقت ہوتا دودہ پینا شروع کردیتے۔[تذکرہ سیدناغوث اعظم جس ۱۳۳] کا وقت ہوتا دودہ پینا شروع کردیتے۔[تذکرہ سیدناغوث اعظم جس ۱۳۳] ولا دت کے دوسرے سال ابر کے سبب رویت ہلال میں لوگ مشکوک ہوگئے ، اں روز شعبان المعظم کی انتیبویں تاریخ تھی۔ دوسرے دن جب آپ نے دودھ کومنہ نہیں لگایا تو آپ کی والدہ سمجھ کئیں کہ آج رمضان المبارک کی پہلی تاریخ ہے چنانچہ اہل شہر کو یہ خبر ذیدی گئی اور بعد کی شہادتوں نے اس کی تقیدیت بھی کر دی۔

۲- ولادت کے وقت ذکرالہی ہے آپ کے لیہائے مبارک جنبش میں تھے۔

- ولا دت کے دفت آپ کا چیرهٔ مبارک اس قدر روش و تا بنده تھا کہ جو بھی

عورت آپ کود میھتی ،تو دیکھتی ہی رہ جاتی۔[تاریخ مشائح قادر ریہ ص ۱۹۹]

مصور سیدناغوث اعظم منی الله عنه نے صحیح طور پر ابھی شعوری دہلیز پر قدم بھی نہ رکھا تھا کہ والد ماجد حضرت سیدنا ابوصالح موئ جنگی دوست قدس الله سرہ کا سایہ سرے اٹھ گیا۔ اس طرح آب اپنے جد کریم حضور سید عالم الله الله کی طرح کم عمری میں ہی بیتیم ہوگئے۔ اس وقت آپ کے نانا حضرت سیدعبداللہ صوبی قدس اللہ سرہ نے اپنے بیتیم نواسے کوانی کفالت میں لیا۔ حضور سیدنا عبداللہ صوبی قدس اللہ سرہ کے یاس کوئی اولا دنر بیندنہ

ر بین مقامت میں میاب سور میرما مبراللد سوی کندن الله مرہ سے با س نوی اولا در تھی۔اسلیے شفقت و محبت کا سارا سرمانیا ہے بیار بے نواسے کے لیے وقف کر دیا۔

حضور سیدناغوبث اعظم رضی الله عنه پیدائش و کی تھی۔اس لیے عالم شیرخوارگی ہی سے آپ کی پیشانی برعشق وعرفان الہی کا سورج چیک رہاتھا، پھرنانا جان کی صحبت و تربیت نے سونے پر سہا کہ کا کام کیا۔ آپ نے سب سے پہلے اپنے نانا ہی کی ہارگاہ میں زانوے تلمذ تہد کیا اور نانا جان کے فیضان علم سے خوب خوب سیر اب ہوئے۔ آپ کے والد ماجد بھی آپ کے نانا کی یا کیڑہ صحبتوں سے مستفیض شخے۔ ان کے استفادے والد ماجد بھی آپ کے نانا کی یا کیڑہ صحبتوں سے مستفیض شخے۔ ان کے استفادے

والد ماجد بھی آپ کے نانا کی پاکیزہ صحبتوں سے مستفیض سے۔ ان کے استفاد بے کازمانہ پورے بارہ سال پر محیط ہے۔ سیب کھانے کی سرا توایک بہانا تھا۔ حضرت سیدعبداللہ صوفی قدی اللہ مرہ نے اپنے کشف سے پوری تاریخ ملاحظہ کر لی تھی ۔ کسی بھی جو ہر کی قیمت کا سیح اندازہ کوئی جو ہری ہی کرسکتا ہے۔ نانانے اپنے نواسے پرعرفان اللی جو ہر کی قیمت کا سیح اندازہ کوئی جو ہری ہی کرسکتا ہے۔ نانانے اپنے نواسے پرعرفان اللی کی داخوں سے روش کی داخوں سے روش کی داخوں سے روش سیمن کردیا تھا۔ وینوی تربیت کی ساری کوششیں تو تقاضائے بشری کے تحت ہورہی تھیں۔ کردیا تھا۔ وینوی تربیت کی ساری کوششیں تو تقاضائے بشری کے تحت ہورہی تھیں۔ اس حوالے سے واقعات ملتے ہیں اسی رحمت آلی سے شرابور ہوکر پیدا ہوئے تھے۔ اس حوالے سے واقعات ملتے ہیں

جب آپ کی ولا دت کی ساعت قریب آئی تو والد ما جد دار یکو بلانے کے لئے باہرتشریف کے گئے اور جانے جانے گھر کا دروازہ بند کردیالیکن جنب واب کے ہمراہ لوئے تو گھر کا دروازہ کھلا ہوا پایا۔ جب انہوں نے آپ کی والدہ ماجدہ سے دروازہ کھلنے کی تفصیل معلوم کی توانہوں نے بتایا کہ آپ کے جاتے ہی پہر رات ڈی سے لڑکا پیدا ہوا اور مکان کا دروازہ خود بخود کھل گیا اور بیرابر کے آنے کا سلسلہ شروع ہوگیا ، بیخوشبو ، بیخنگی اور بیروشنی ای لڑکے (عبدالقادر) کی بدولت ہے۔[تاریخ مشائخ قادر بیرص کاا، ۱۱۸]

تعلیم کی ابتدا:

حضور سید ناغوت اعظم رضی اللہ عنہ کی عمر شریف جب پانچ سال کی ہوئی تو آپ
کی والدہ کرمہ نے شہر جیلان کے ایک کمنب میں آپ کو داخل کیا۔ ابتدائی تعلیم آپ نے
اس کمنب میں حاصل کی۔ پانچ سال تک آپ اس کمنب میں زریعلیم رہے۔ اس تھوڑے
سے عرصہ میں آپ نے بہت سارے علوم وفنون پر اچھا خاصا کمال حاصل کرلیا تھا۔
روایتوں میں آیا ہے کہ جب آپ کمنب تشریف لے جاتے تو عجیب وغریب نورانی
صورتوں کو اپنے بیچے چلتے ہوئے دیکھتے اور جب کمنب کی حد میں داخل ہوجاتے تو وہ ی
صورتیں جو آپ کے بیچے چلتیں بیآ واز دیتیں کہ اللہ کے ولی کو جگہدو۔

صوریں جواب کے پیچے پیچے ہیں ہا وار دیاں کہ اللہ سے وی وجارہ دو۔ آپ کے صاحبز ادیے حضور سیدنا عبد الرزاق قدس اللہ سرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز والد ماجد سے پوچھا گیا کہ آپ کواپنے ولی ہونے کا پنتہ کب چلا تو آپ نے بیان فر مایا کہ جب میری عمر دس سال کی ہوئی تواپنے شہر کے کمتب میں جایا کرتا تھا۔اس

وفت فرشنوں کی جماعت بیآ واز لگانی کداللہ کے ولی کو جگد دو۔ اس سے مجھے احساس ہونے لگا کہ میں مرتبہ ولایت کی اعلیٰ منزلوں پر فائز ہو چکا ہوں۔

انعامات الہی میں سے علم اعلیٰ ترین نعمت ہے۔ علم انسان کی زندگی کے ہر شعبے
میں رہنمائی کرتا ہے۔ بغیرعلم کے اللہ کی معرفت محال ہے۔ بغیرعلم کے کوئی شخص منزل
ولایت پربھی فائز نہیں ہوسکتا۔ دین و دنیا کی فلاح اس کے حصے علی آتی ہے جس کا دامن
حیات زیورعلم ہے آراستہ ہوتا ہے۔ جس کا سینہ نورعلم سے فالی ہوتا ہے اسے بھی مقصد
دیات زیورعلم ہے آراستہ ہوتا ہے۔ جس کا سینہ نورعلم سے فالی ہوتا ہے اسے بھی مقصد
زندگی ہے آشائی نہیں ہوسکتی۔ بہت سارے علم وعمل سے کور ہے لوگ آئی ولایت کا
برے بیانے پر چرچا کیا کرتے ہیں اور سید صے ساوے لوگ ان کے دام فریب میں بھی
آ جاتے ہیں۔ وہ دلیل بید دیتے ہیں کہ محتب بیا مدرسہ میں تعلیم حاصل کرتا کیا ضروری

ہے۔ ہمیں کی کا توجہ ہے وہ ساری مزلیں مل گئیں جودوسر ہے لوگ صدیوں کتابوں کا ورق گردائی ہے حاصل نہیں کریا ئیں ہے ، ایسے لوگوں کو یہ بات ذھن میں رکھنی چاہیے کہ جابل کو دھی علم بھی نہیں دیا جا تا ، اگر ایسا ، وتا تو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم حاصل کرنے کی ضرور سن نہیں تھی ، آپ ولی بن کر ماں ہے شکم سے پیدا ہوئے تھے ، جبکہ حصول علم میں آپ نے وہ جانفٹانیاں اٹھا کیل جس کے تصور سے جسم کے دو تھے گئر ہے ہوجاتے ہیں ، اس سلسلہ میں خود آپ کا بیان ہے کہ میں نے حصول علم میں وہ ختیاں برواشت کی ہیں کہ اگروہ پہاڑ پر پڑتیں تو بہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہوجاتا ، جب میں وہ ختیاں برواشت کی ہیں کہ اگروہ پہاڑ پر پڑتیں تو بہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہوجاتا ، جب آپ پر ریخ والام کی ہرطرف سے یورش ہوئی تو غم سے نٹر ھال ہوکر آپ زمین پر لیٹ جاتے اور قرآن عکم میں اس آیت کا ور د جاری کردیے '' فات مع العسر بیراان مع العسر بیراان مع العسر بیراان مع العسر بیران میں اس آیت یا کہ کی تلاوت سے آپ کی ساری پر بیٹانیاں دور ہوجا تیں ۔

حضور سیدناغوت اعظم رضی الله تعالی عنه جب اپنے شہر کے کمتب سے فارغ ہوئے تو مزید علم کے حصول کا جذبہ آپ کے دل میں پیدا ہوا ،اس زمانہ میں بغداد کوعلم فن اور تہذیب وتدن کے معاملے میں مرکزیت حاصل تھی ،لیکن اس تعلق سے آپ کی کوئی معقول رہنمائی کرنے والا نہ تھا۔ایک روز آپ تلاش رزق میں جنگل کی طرف جارہے تھے کہ راستے میں آپ کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے آپ کے دل میں انقلاب بریا کردیا آپ تحور فرماتے ہیں کہ۔

عرفه کا دن تھا بیں جنگل کی طرف نکل گیا اور کشا دروزی کے لئے دم پکڑکر
کھیٹ جوتے والے ایک بیل کے پیچھے ہوگیا ،اس نے میری طرف مڑکر دیکھا اور کہنے لگا
'' یا عبدالقا در مالھ ڈا خلقت ولا بھذا امرت' ' یعنی اے عبدالقا در اٹھ اس لئے پیدائیس
کئے گئے ہواور شہی تہمیں اس کا حکم ہوا ہے ، میں بیآ وازین کرڈرگیا اور اس کو چھوڑ کر
واپس آگیا ، پھر میں اپنے بالا خانے پر چڑھ گیا تو میں نے حاجیوں کو دیکھا کہ محمد فائٹ کے
مئیدان میں کھڑے ہیں۔ میں اپنی والدہ ما جدہ کے پاس آیا اور عرض کیا کہ جھے اللہ تعالی
گیا م کے لئے چھوڑ دیجئے اور جھے اجازت دیجئے کہ میں حصول علم کے لئے بغداد
خاف اور خصیل علم کردن ، والدہ محتر مدنے مجھے دریا فت کیا کہ میں ایسا کیوں کر رہا
ہوگ ، میں نے اپنا مقتمد بیتا دیا ، من کررونے لگیں ، پھر اٹھ کر کئیں اور اس وینار لکال کر

لائیں اور جھے ہے کہا کہ یہ نہارے والد کی میراث ہے، چالیس دینارتو تمہارے بوے بھائی کے ہیں وہ انہوں نے نکال لیئے اور باتی چالیس دینار میرے جامہ میں بغل کے نیچے سی دیئے اور باتی چالیس دینار میرے جامہ میں سی بولوں گا، وہ جھے سی دیئے اور جھے سے عہدلیا کہ ہر حال میں سی بولوں گا، وہ جھے رخصت کرنے کے لئے دروازہ تک تشریف لائیں اور فر مایا اے فرزند جاؤ! خدا کے لئے میں تم سے تعلق منقطع کرتی ہوں اب قیامت تک میری ، تمہاری ملاقات نہ ہوسکے گی۔ اتاریخ مشاری خادر یہ جلدا ہی ایا

حضور سیدنا غوث اعظم کو جب والدہ ماجدہ کی اجازت ل گئی تو انہیں دنوں ایک قافلہ بغداد شریف کی طرف جانے والا تھا ، آپ ای قافلہ کے ساتھ ہوگئے ، راستہ میں قافلہ کوڈاکوؤل نے لوٹ لیا، نیکن آپ کی راست گوئی کے نتیجہ بیں سارے ڈاکوؤل نے ایخ برے فعل سے آپ کے دست حق پرست پر تو بہ کی اور آپ کے غلامول میں شامل ہوگئے ، نیواقعہ بہت طویل ہے نفصیل کے لئے دوسری کتابوں کی طرف رجوع کریں۔ ہوگئے ، نیواقعہ بہت طویل ہے نغداد شریف کو ایخ قدم مبارک سے نواز اتو وجد و کیف میں بغداد شریف کی زمین جھومنے لگی کہ اب جھلتی ہوئی نگاہوں کو اور رہتے ہوئے زخموں کو مرہم تسکین ویے والا آگیا ہے۔ اس سلسلے میں ایک عرب دانشور کے خیالات ملاحظہ مرہم تسکین ویے والا آگیا ہے۔ اس سلسلے میں ایک عرب دانشور کے خیالات ملاحظہ فر ایک

آپ کی آمدے واتی کی مرزمین پرایسی بارش ہوئی ہے کہ جس سے وہ مرسبزو شاداب ہوگئی۔ گربی زائل ہوگئی، ہدایت کا راستہ صاف ہوگیا، لکڑیاں خوشبودار ہوگئیں، صحرامحفوظ ہوگئے، کنگریاں موتی بن گئیں، پانی شہد بن گیا، عراق کاسینہ محبت سے لبریز ہوگیا اور آپ کے محاس سے نجد کے ول میں وجد پیدا ہوگیا ،مشرق میں آپ کے نور ہدایت کی روشن سے بحل جیکنے گئی اور مغرب میں آپ کی عظمت کے ذکر سے گرج بیدا ہوگئی۔ [تاریخ مشارم قادر ہے، جلدا، ص ۱۲۲-۱۲۳]

بغدادشریف میں جوادار ہے تروت علوم نی ایک میں مصروف عمل ہے ان میں مدرسہ نظامیہ کو خاصی اہمیت حاصل تھی بلکہ پورے عالم اسلام میں اس کا بہت شہرہ تھا۔ وہاں دنیا کی بڑی بڑی علمی شخصیات مسند تدریس سے وابستہ تھیں۔ جس طرح شخصیات مسند تاریس سے وابستہ تھیں۔ جس طرح شخصیات مسند تاریس سے وابستہ تھیں۔ جس طرح شخصیات مسند تاریس ہے وابستہ تھیں۔ جس طرح تشکان علوم نبوی تاہیں وور دراز کا سفر کر کے مدرسہ نظامیہ بروانے سمٹ آئے ہیں اسی طرح تشکان علوم نبوی تاہیں ور دراز کا سفر کر کے مدرسہ نظامیہ

میں داخل ہوتے تھے اور اپنی علمی شنگی بھاتے تھے۔ آپ بھی اسی مدر سدنظا میہ میں داخل ہوئے اور چند سالوں میں تمام مروجہ علوم وفنون میں کمال حاصل کرلیا۔ اس لیے کہ اساتذہ کی شفقت ومحبت کے ساتھ ساتھ تا ئید خداوندی بھی فیاضی کے ساتھ آپ کے شامل حال تھی۔

حضور سیدناغوث اعظم رضی الله عنه کو حصول علم کے زمانے میں بخت ترین حالات سے دوجار ہونا پڑالیکن پریٹانیاں آپ کے فولا دی عزم کومترلزل نه کرسکیں۔ آپ کے ذوق جنوں کے سامنے کفتیں پانی پانی ہوجا تیں۔ گھرسے نکلتے وقت آپ کی والدہ ماجدہ نے جو چالیس دینار، دیے تھے چند دنوں میں وہ ختم ہوگئے، یہاں تک کہ فاقوں پرگزر ہونے لگا۔ قریب قریب بیس روز ای طرح فاقوں میں گزرگئے۔ جب بھوک کی شدت ہوئے لگا۔ قریب قریب بیس روز ای طرح فاقوں میں گزرگئے۔ جب بھوک کی شدت برداشت سے باہر ہوئی تو ایک روز مباح چیز کی جبتی میں کسری کے کھنڈرات کی طرف تشریف لے گئے، جب آپ وہاں پنچے تو دیکھا کہ ستر اولیائے کرام رضوان الله تعالی مناسب نہ جھااور خاموثی کے ساتھ واپس آگئے۔ [ تذکرہ سیدناغوث اعظم]

روایوں میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ حضور سیدنا نو فی اعظم رضی اللہ عنہ کس سنسان مرایوں میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ حضور سیدنا نو فی اعظم رضی اللہ عنہ کس سنسان جگہ پر بیٹے کر سبق یا دکررہے تھے تو غیب سے صدا آئی اے عبدالقادر کی روز سے تہارا انبیاء پر مل کراور کی سے قرض لیے حصول علم میں تنہیں دشواری ہورہی ہے ، جاسنب انبیاء پر مل کراور کی سے قرض لیے اللہ کے اللہ اللہ میں آیک مفلس ونا وار آئی کہ آدی ہول اگر قرض لیتا ہوں تو اس کی اوائیگی کہاں ہے ہوگی ؟ پھرغیب سے آواز آئی کہ تو اس کی فلز فیر کر قرض کی اوائیگی کہاں ہے ہوگی ؟ پھرغیب سے آواز آئی کہ تو اس کی فلز فیر کر قرض کی اوائیگی کہ ہم فرم اوا کر دول گا اور اگر بھے موت آگئی تو دیدیا کروجب بھے صلاحیت ہوگی تہارا قرض اداکر دول گا اور اگر بھے موت آگئی تو دیدیا کروجب بھی خدار سیدہ خض تھا۔ آپ کی با تیں س کر اس کی بلیس بھیگ مختان کردیا ، نا نیائی ہمی خدار سیدہ خض تھا۔ آپ کی با تیں س کر اس کی بلیس بھی خوش ہوگی ۔ پھر آپ کا معمول گئیں ۔ اس نے اپنی بلیس بو چھتے ہوئے عرض کیا کہ حضور جب ، جس وقت ، جتنا ہی گئیں ۔ اس نے اپنی بلیس بو چھتے ہوئے عرض کیا کہ حضور جب ، جس وقت ، جتنا ہی گئیں ۔ اس نے اپنی بری دکان ہے روئی ہے جایا کریں ۔ ہمیں خوشی ہوگی ۔ پھر آپ کا معمول آپ کے جایا کریں ۔ ہمیں خوشی ہوگی ۔ پھر آپ کا معمول آپ کے جایا کریں ۔ ہمیں خوشی ہوگی ۔ پھر آپ کا معمول آپ کے دیا گئی کریا ہوگی کی کی کران کی دکان سے لے لیا کریں ۔ ہمیں خوشی ہوگی ۔ پھر آپ کا معمول آپ کے دیا گئی کران کی دکان سے لے لیا کریں ۔ جب بھی زبانہ گزرگیا تو آپ کو ایک کی دول کی کران کے دیا گئی کو کان کے دیا گئی کران کی دکان سے لیا کریں ۔ جب بھی زبانہ گئی کران کی دکان سے لیا کریں ۔ جب بھی زبانہ گئی کو کان کے دیا گئی کو کان کے دیا گئی کی کران کی دکان کے دیا گئی کران کی دکان کے دیا گئی کران کی دکان کر دیا گئی کران کے دیا گئی کران کی دکان کے لیا گئی کران کے دیا گئی کو کران کے دیا گئی کران کے دیا گئی کران کی دکان کی کران کی دکان کی کران کے دیا گئی کران کیا کران کی کران کے دیا گئی کران کی کران کے کران کیا کران کی کران کران کی کران کران کی کران کر کران کی کران کران کران کران کران کی کران کے کران کے کران کر کر کر

اس نانائی کے قرض کی فکر ہوئی تو پھر غیب سے آواز آئی کہ اے عبدالقادر فلال مقام پر جاؤ اور وہاں جو پھھل جائے اسے نانبائی کولاکر دیدو۔ جب اس مقام بر آپ حاضر ہوئے تو ایک سونے کا فکرا اٹھایا اور لاکر میں میں سے سونے کا فکرا اٹھایا اور لاکر نانبائی کے حوالے کردیا۔

حضور سیدباغوثِ اعظم رضی اللہ عنہ نے حصول علم میں خصوصی دلچی کا مظاہرہ کیا اور اس راہ میں آنے والی مشکلات کا انہائی صبر وضط کے ساتھ سامنا کرتے رہے۔
بغداد کی سرز مین پر بظاہر آپ کا کوئی پرسان حال نہ تھا۔ والد ماجداور شفق نا نا کے سابہ سے پہلے ہی محروم ہو چکے تھے۔ ایک والدہ ماجدہ کی دعا میں اور رحمت اللی آپ کی دعگیرتھی۔ جب بھی المجھنوں کے سائے گہرے ہوجاتے تو آپ اپ خالق وما لک کی بارگاہ سے استقامت کی بھیک ما تکتے۔ کثرت مسائل سے اکثر بلیس بھیک جا تین۔ آپ بارگاہ سے استقامت کی بھیک ما تکتے۔ کثرت مسائل سے اکثر بلیس بھیک جا تین۔ آپ ملت کا سوال تھا۔ آپ اسلام کی ڈوئی ہوئی نیش دیکھ رہے تھے۔ اسلامی اصولوں سے ملت کا سوال تھا۔ آپ اسلام کی ڈوئی ہوئی نیش دیکھ رہے تھے۔ اسلامی اصولوں سے الیست ہوئے چہوں کود کھ رہے تھے۔ آپ کے جذبہ بیکران سے آپ کے اسا تذہ بھی کا فی مناثر سے بغداد میں جن ماہرین علم وفن سے آپ نے اکساب فیض کیا ہے ان کی مناثر سے بغداد میں جن ماہرین علم وفن سے آپ نے اکساب فیض کیا ہے ان کی فہرست کا فی طویل ہے۔ ذیل میں چند قابل ذکراسا تذہ کے اساء ملاحظہ کریں۔

ابوالوفاعلى بن عقيل، إبوالخطاب محفوظ احمد الكلو ونى، ابوالحسن محمد بن القاضى ابن يعلى بن الحسين بن محمد الفرأ، ابو عالب بن محمد بن الحسن بن احمد الباقلانى، ابوسعد محمد بن عبد الكريم، ابوالغنائم محمد بن على بن ميمون الرازى، ابوبكراحمد بن المظفر بن سوس التمار، ابو محمد جعفر بن احمد بن القارى السراح، ابوالقاسم على بن احمد بن بيان الكرخى، ابوعثان اساعيل بن محمد احمد بن بيان الكرخى، ابوعثان اساعيل بن محمد احمد بن جعفر الاصبه انى، ابوطالب عبدالقاور بن محمد بن يوسف، ابوالبركات بهة الله بن المبارك بن موى المقطى ، ابوالغز محمد بن المخار الهاشى، ابوالحسن المبارك عبدالجبار بن احمد بن القاسم العير فى المعروف بابن الطيورى، ابوزكر يا يحلى على التربيزى، ابوسعيد مخروف بن القاسم العير فى المعروف بابن الطيورى، ابوزكريا يحلى على التربيزى، ابوسعيد مخروف بابن العير بن القاسم العير فى المعروف بابن الطيورى، ابوزكريا يحلى على التربيزى، ابوسعيد مخروف بابن الطيورى، المورك بن القاسم العير بن القاسم العير فى المعروف بابن الطيورى، ابوزكريا يحلى على التربيزى، ابوسعيد مخروف بابن الطيورى، ابوزكريا يحلى على التربيزى، ابوسعيد مخروف بابن الطيورى، ابوزكريا يحلى على التربيزى، ابوسعيد مخروف بابن القاسم العير بن القاسم العير بن القاسم العير بن القاسم العير بن القاسم المورك بن القاسم العير بن القاسم العير بن القاسم المورك بابن العربية بابن العربية بابن العربية بابن العربية بابن العربية بين القاسم المورك بين القاسم المورك بين القاسم المورك بابورك بين القاسم المورك بابورك بابورك بابورك بابورك بين القاسم المورك بابورك بين القاسم المورك بين القاسم المورك بابورك بابورك بابورك بابورك بين المورك بابورك بابو

[تاریخ مشائخ قادرید،ج-۱،ص۱۲۳]

جضور سیدناغوت اعظم رضی الله تعالی عند کی حیات کا ہر لمحدا ہے اندر جہان جیرت لیے ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی محض سے سالات زندگی کا مطالعہ کرتا ہے تو اس کے دل کے کمی نہ کمی گوشے میں بیا حساس پرورش یا تا رہتا ہے اور وہ بیسو جتارہتا ہے کہ ہیے کہ
انسان کی تاریخ نہیں ہے بلکہ کمی فرشنہ کے حالات ہیں جو دل ونگاہ کواپنی طرف تھنچ
رہے ہیں۔ آپ کی ذات میں ایک مقاطیسی قوت ہے جو دلوں کی تسخیر کا کام انجام دین رئتی ہے اور لوگوں سے عقیدت ومحبت کا خراج وصول کرتی ہے۔ مسلمان اپنی ذات سے
بغاوت کر لیتا ہے لیکن آپ سے بغاوت کا تصور بھی جرم سمجھتا ہے۔ رب کا نئات نے
آپ کی ذات میں وہ کشش رکھدی ہے جس کے باعث لوگ آپ کے ذکر جیل کو ذیعہ
تی وہ کرکت بچھتے ہیں۔

حضور سیدناغوث اعظم رضی الله عنه نے جہاں اسلام کوحیات تازہ عطاکی ہے وبي كرور ول مرده دلول كوبعي قرب اللي كى لذتول سے آشنا كيا ہے۔ آپ كى نگاه كيمياكر ے کفروشرک کی جڑیں کٹ جانتیں اور ایمان ویقین کا سوریا جلوہ کر ہوتا۔ تاریخ میں ایسی خصوصیات بہت کم شخصیات کے حصے میں آئی ہیں۔حضور سیدناغوث اعظم رضی اللہ عنہ نے بہت م مدت میں مروجہ علوم وفنون میں امتیازی مقام حاصل کرلیا اورائے عہد کے علماء ومشاركتي كم مقتداوا مام بن كئے ۔ جب سي مسئلے كي تھي نہ بھتي تو علمائے كبار آپ كي طرف رجوع كرنة علم ون كي برشاخ برآب كاطوطي بوليًا تقارآب كي جلالت شان اور بحر علمی کا ہر صغیر و کبیر قائل تھا۔ آپ کے ارشادات کوئ کر بڑے بڑے اصحاب فقل وكمال الميغ بجزك اعتراف يرمجبور بهوجات يحضرت ابوالعباس احمربن احمد قدس الله سره كابيان ہے كہ ايك بار ميں اور علامہ ابن جوزى حضرت تينخ عبدالقادر جيلاتي كى تجلس میں حاضر ہوئے۔ تنے نے ایک آیت کی تفسیر بیان کی بھر دوسری تفسیر ، پھر تنسری تفسیر۔ میں ابن جوزی سے بوچھنا کہ آب کواس تفسیر کاعلم ہے وہ اثبات میں جواب دستے۔ یہاں تک کہ حضرت نے گیارہ تغییر میں بیان کیس ابن جوزی کہتے رہے بیرمیرے علم میں ہے۔ جب سلسلہ اس سے آگے بوطانوانہوں نے کہا بیفسیر میرے علم میں نہیں ہے۔ خفرت نے جالیں تفییریں بیان فرمائیں اور ہرا یک کا قائل بھی بیان فرماتے گئے۔ این جوزي شخ كي وسعت علمي برانكشت بدندال يقط سامعين كالضطراب ابني انتها كو بينج كيا \_ . خودا بن جوزی کابیرهال تفایک فرط اضطراب میں اینا کریبان جاک کرلیا۔[قلائد الجواہر، مطبوعة بمفرض ٨٣ رمقدمه غنية الطالبين مطبوعه لابهور بص٠٠٠]

حضور سیدناغوث اعظم رضی الله عنه کوقد رت نے بیناہ صلاحیتوں اورخوبیوں سے نواز اتھا اس کے باوجود آپ نے ہمیشہ اخلاص، عاجزی اورائے بردوں کا ادب و احترام ملحوظ رکھا بھی تکبر وغرورکی آپ کوہوا تک نہیں گئی۔اس سلسلے بیس آپ کے عہد طالب علمی کا ایک بصیرت افروز واقعہ ملاحظہ کریں۔

طالب علمی کے زمانے میں آپ اینے دوساتھیوں کے ہمراہ ایک بزرگ کی زیارت کے لئے تشریف نے گئے۔ داستے میں ایک ساتھی ابن النقانے کہا کہ میں ان ہے ایسا مسئلہ دریا فت کرونگا جس کا وہ جواب نہ دیسیس کے۔ دوسرے ساتھی عبداللہ سامی نے کہا کہ میں ان سے ایک مسکلہ دریافت کروں گا دیکھنے وہ کیاجواب دسیتے ہیں۔حضرت (غوث اعظم) نے فرمایا خدا کی بناہ، میں ان سے کوئی سوال نہ کروں گا، میں توان کی زیارت کی برکت حاصل کرنے کے لئے جارہا ہوں۔ جب ان بزرگ کے یاس پہنچے تو انہوں نے ابن السقا کی طرف ناراضکی سے دیکھتے ہوئے فرمایا کہا ہے ابن البقاءتو مجھے سے ایبا مسئلہ یو چھنا جا ہتا ہے جس کا جواب مجھے معلوم ہیں۔وہ مسئلہ بیہ ہے اور اس کا جواب بیہ ہے اور میں دیکھر ہا ہوں کہ آتش گفر کے شعلے تیرے بدن کو جا ا رہے ہیں۔عبداللہ سامی کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہتم مجھے سے ایک مسئلہ یو چھ کر و یکھنا جائے ہو کہ میں کیا جواب ویتا ہول تہمارا سوال سیہ ہے اور اس کا جواب سے ہے۔ تونے میری بے ادبی کی ۔ میں مہین کانوں تک دنیا میں دھنساہو دیکھ رہاہوں پھر حضرت سینے کی طرف متوجہ ہوئے ، انہیں اینے پاس بٹھایا ،عزت افزائی کی ، اور فر مایا اے عبدالقا درہم نے ادب ملحوظ رکھ کرانٹدعز وجل اور رسول اکرم اللہ کوراضی کرلیا ہے۔ میں دیکھرہا ہوں کہم بغدادمیں کہ رہے ہو قدمی هذه علی رقبة کل ولی الله، اور میں بیجی دیکھ رہاہوں کہ اس وقت کے تمام اولیاء تمہارے احترام میں سرحم ہیں۔ [ تفحات الائس بحوالم غنية الطالبين مطبوعدلا بهور بص ٢٢]

عام طور پرانسانی زندگی کے تین ادوار ہوتے ہیں۔ بجین ، جوانی اور بڑھایا۔ اور تینوں ادوار کی خصوصیات جداگانہ ہوتی ہیں۔ بچہ جب تک لاشعور ہوتا ہے اس سے شرعی اصولوں بڑمل کا مطالبہ ہیں کیا جاسکتا۔ اسے جبرا کسی قانون کا پابند نہیں بٹایا جاسکتا۔ لیکن حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا بجین بھی شریعت کی پاسداری کرتا ہوا دکھائی دیتاہے۔آپ کی والا دت رمضان المبارک میں ہوئی۔ رمضان المبارک میں جہاں عام طور پرسلمان حالت روزہ میں ہوتے ہیں وہیں آپ بھی ماں کی گود میں روزے کا التزام فرمایا کرتے تھے۔آپ نے بچین میں بھی ایک روزے کی بھی قضاء نہیں کی۔آپ سے بچین میں بھی کوئی غیر شری فعل سرزونہیں ہوا۔آپ شریعت کے سانچے میں وصلے وصلائے پیدا ہوئے تھے۔

حضور سيدنا غوت أعظم رضى الله عنه كى نيك تفسى، يا كيزه خيالى اورعفت ما بي كاخطبدايام ولادت سے لے كرآج تك ونيائے كوشے كونے ميں يوها جارہا ہے اور انشاء الله في مت تك يرها جاتار كالداح بهي آب ك فيضان كرم يداول كي تظہیر ہور ہی ہے، ذہنول کی تعمیر ہور ہی ہے۔ ویرانے آباد بول میں تبدیل ہورہے ہیں اور سینے فانوس مخبت سے روتن ہور ہے ہیں۔جس دل میں آب جلوہ کر ہیں اور آپ کی یا گیزہ جا بہت کا جراع جل رہاہے وہاں سطوت شاہی بھی خمیدہ سر ہے۔ آپ کے د بوانے اپنی تھوکروں میں تاج شاہی رکھا کرتے اور اشاروں میں نظام میکدہ بدلنے کی ملاحیت رکھتے ہیں۔ اور جوآب سے اور آب کے عقیدت کیٹوں سے بی رکھتا ہے ہر برم میں رسوائیاں اس کے حصے میں آتی ہیں۔رب کا ننات ہمیں اور قیامت تک آنے والی جاری تسلول کوایت کے نیاز مندول میں شامل رکھے اور آئ کے جلائے ہوئے جراغ عشق وعرفان کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توقیق دے۔ ہین۔ الامال فہر ہے اے غوت وہ شکھا تیرا مرکے بھی چین سے سوتائیں ماراتیرا باولوں سے کہیں رکتی ہے کو کتی بھل وهاليل جهنث جاتي بين المقتاب جوبيغا تيرا

\*\*\*

# مركارغوث اعظم طفي المكاحصول علم ك ليسفر بغداد

### افضل مصباحی، ایدینر ما بهتامه ما و نور، د بلی

الله كرسول مقبول حضرت محمصطفي صلى الله عليه وسلم كا فرمان عاليشان ب ووعلم حاصل کرواگر چداس کے کیے چین تک جانا پڑے '۔ چنانچہ ہارے اسلاف نے اس کی ایک دو ہیں ہزاروں مثالیں قائم کی ہیں جو ہرعبد کے لوگوں کے لیے بہترین نمونہ مل ہیں۔ صحابہ کرام رضوان الله علیم اجمعین سے لے کرتا بعین عظام ، تیج تا بعین ، ائمہ مجتبدين اورعلائے ربانيين كاايك طويل سلسله ہے جو جلا آرباہے۔الله دب العزت نے روز ازل ہی بیاعلان فر ما دیا تھا کہ نہ جانبے والوں کو جانبے والوں کے سامنے جھکنا پڑے گا'۔ دنیا کی رہنمانی کے لیے، دنیا کے اندرائی برتری ثابت کرنے اور قائم رکھنے کے لیے علم کا ہونا انہائی ضروری ہے۔ ہمارے اسلاف نے بوری دنیا میں حکومت اور بوری دنیا کی ر ہنمائی علم ہی کی بنیاد پر کی تھی۔جو جتنے برے عالم تنے انہیں اس اعتبارے قدر ومنزلت منتی رہی ہے۔ بہنون نے حصدل علم میں جنتی محنت کی اور اسے دنیا ۔ بہیلایا ، عام کیا اور اس کی روشنی میں دینی علمی تبلیغی ، فلاحی اوراصلاحی کارنامهانجام دیا، وہ اسی اعتبار سے رہتی دنیا تک یاد کیے جاتے رہیں گے اور لوگول کی عقید تیں ان سنے وابستہ رہیں گی۔ تاریخی حقائق کی روشنی میں ایسی بی ایک شخصیت حضرت شیخ محی الدین عبدالقادر جیلائی رحمة الله عليه كى ميرجنبول نے يہلے بياه مشقنوں كاسامنا كر كے علم حاصل كيا، ولايت كے عظیم ترین منصب بر فائز ہوئے اور پھر دنیائے انسانیت کی رہنمائی کا گرال قدر فریضہ انجام دیا۔جس کی وجہ سے صدیوں برس پہلے اس دار فانی سے کوچ کرنے کے باوجود آج تك البين عقيدت ومحبت اور عظيم رہبر و رہنما كے طور پر يا دكيا جاتا ہے اور انشاء اللہ تا

قیامت یادکیا جا تا جاری رہےگا۔انہوں نے حصول علم کے لیے جن پریشانیوں کا سامنا کیا اور جن دشوارگز ارراہوں سے ان کوگز رہا پڑا ہیکا میا بی وکا مرانی کے عظیم مناصب پر چننچے کا جذبہ رکھنے والوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔انہوں نے جن حالات میں بغداد کی مرز مین پرعلم حاصل کیا ہوا ہے آپ میں ایک بہترین کا رہامہ ہے۔ نے فتوں ،نی نئی دشوار یوں اور گراہ کن حالات میں کامیا بی کی سیل نکا لنا اگر کوئی سکھنا چاہے تو اسے قطب وشوار یوں اور گراہ کن حالات میں کامیا بی کی سیل نکا لنا اگر کوئی سکھنا چاہے تو اسے قطب الاقطاب، غوث الاغوث، مجبوب سجانی، قطب ربانی، حضرت سیدنا شیخ می الدین عبدالقا در جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی سوائے کا مطالعہ کرنا پڑےگا۔

بچوں کی زندگی پر والدین اور دیگرافراد خانہ کا خاصا اثر ہوتا ہے۔ حضرت فوٹ اعظم میں جوخوبیاں تھیں ان میں ان کے والدگرامی حضرت ابوصالے موئی جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ والدہ محتر مد حضرت ام الخیر فاطمہ قدی سر ہا اور نا نا جان حضرت عبداللہ صومی رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک زندگیوں کا اثر نمایاں تھا۔ یہ تینوں شخصیات مقرب بارگاہ البی تھیں۔ ان کے اندر خدا تری خشیت البی ، راست گوئی ، حس خلق ، حق شناسی ، خدمت خلق اور پا کبازی حسن کا جوہر نمایاں تھا۔ عبادت وریاضت اور ادب و تہذیب کے ایسے سمبرے ماحول میں حضرت خوث ما علی کی برورش ہوئی جس کا اثر یہ ہوا کہ حصول علم کے لیے بخداد کے سفر پر تھے۔ جس قا فلے میں سفر کرد ہے تھا اے خونخوارڈ اکوؤں نے لوٹ لیا اور جب آپ سے دریا فت کیا گیا:

"اك بيرك بال بهي يهيه به العجواب ملتاب:

''بان! جاليس دينار بين'!

صدق مقال اور والدہ کی تھیجت کی پاسداری سے متاثر ہوکر ڈاکوؤں کے سروار کا جسم کا بیٹے لگتا ہے، روتے روتے تھی بندھ جاتی ہے اور آپ کے قدموں پر گرکر تو بہ کر لیتا ہے، ساتھ بین اس کے ویگر ساتھی بھی آپ کے دست می پرست پر تو بہ کرنے پر مجبور ہوجاتے ہیں اور لوٹا ہوا مال قافے والوں کولوٹا دیتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں بیسارے ڈاکو شصرف تا تب ہوئے بلکہ تو بہ کی بدولت ورجہ ولایت تک پہنچ کئے۔ پاک طینت افراد خانہ کا ایر حضرت فوث اعظم کی زندگی بین اس درجہ تھا کہ صول علم کے لیے ۱۸ مرسالہ ضافہ کا ایر جوخود عارف کا ملہ تھیں ، خالات کی نزاکت سے واقف تھیں ، چنا مجہ بجب اس واقف تھیں ، چنا مجہ بجب

١٨ رساله بيني ن يحصيل علم كے ليے بغداد جانے كى اجازت طلب كى تو آپ نے بلاچوں و چرااس کی اجازت دے دی۔ بیرنہ دیکھا کہ تینی میں یہی تو ایک سہارا ہے۔ چونکہ انہیں معلوم تھا کہ خالق کا کنات نے ان کے بیٹے کوخلق کی خدمت کے لیے چن لیا ہے، تقذیر میں يبى لكھاہے، اشار و غيبى بھى يہى ہے۔ چنانچے حضرت غوث اعظم نے جيلان سے جارسوميل کا سفر کرکے ۸۸۸ ھ میں بغداد کی سرز مین پر قدم رکھا۔ ظاہری بات ہے بیشہرآ ہے۔ ليے بالكل اجبى تھا۔والدہ نے جاليس دينارجوديا تھاوہ دوران سفر ہى ختم ہو يكے تھے۔كسى رشته دار باشناسا کے نہ ہونے کی وجہ سے اب فاقد کے علاوہ کوئی صورت نہ تھی ہیں دن فاقد کشی کے بعدا جانک ایک شخص نے آپ کوایک سونے کا ٹکڑا دیا جوآپ کی والدہ نے بھیجا تھا۔ سونے کے اس مکڑے میں ہے آپ نے تھوڑا رکھ کرن باقی روزی کی تلاش میں سرگردال مردان من آگاه کی خدمت میں پیش کردیا۔ایسے صبر آزمااور پریشان کن حالات میں آپ بغداد کی سرز مین پر مدرسه نظامیه میں حصول علم میں مصروف ہو گئے۔ بیدمدرسه اس وفت عالم اسلام کاعظیم مرکز تھا اورمختلف علوم وفنون کی یہاں تعلیم دی جاتی تھی۔ یہاں کے اساتذہ بھی اینے انبیان کے امام تھے۔اللدرب العزت نے آپ کو بے پناہ ذہانت دی تھی۔انتہائی محنت ومشقت اورلکن کے ساتھ آپ نے مسلسل آٹھ سال تک اس ادارے میں تعلیم حاصل کی۔ وہاں کے اساتذہ اورفن کے ماہرین سے خوب استفادہ کیا۔ علم قرآن علم تفسير علم حديث علم فقد علم لغت وادب علم نثر لعت وطريقت غرض كهعلوم وفنون کے تمام گوشوں کی محصیل آپ نے اپنے دور کے ماہر اسا تذہ سے کی اور تمام علوم ومعارف میں مہارت حاصل کی۔ یہاں تک کہ ایک وقت وہ آیا کہ اللہ رب العزت کے فضل وعنايات، والده محترمه كي دعائے سحرگاني ،اساتذه كي محنت اور شب وروز كي شديد جدوجهد کی بنیاد پراسیعلوم وفنون کا اتھاہ سمندر ہو گئے اور آپ نے ہرفن میں وہ خصوصیت پیدا کی كهتمام بم عصرعلا وفضلا پرسبقت لے گئے۔ ۴۹۷ ھیں جب سند تھیل حاصل کی تورو کے زمین برآب کی برابری کا دعوی کرنے والا کوئی تبیس تھا۔

سید محد اشتیاق عالم شہبازی نے اپنی کتاب محی الدین اسی میں آپ کے اساتذہ میں مندرجہ ذیل عظیم شخصیات کے نام کا تذکرہ کیا ہے اور وہ رہیا

ابوالوفاعلى بن عقيل، ابوغالب محربن حسن با فلاني، ابوز كريا يجي بن على تنريزي، ابو

سعید بن عبدالکریم ، ابوالغنائم محمد بن علی بن محمد ، ابوسعید مبارک ابوالخیرانخز وی اور ابوالخیر حیاد بن مسلم الدباس ' (صفحه ۱۲۹)

آب فعلم حدیث جن اساتذہ ہے حاصل کیا ان کے نام بیان

"ابوالبركات طلحه العاقولى ، ابوالغنائم محمد بن ميمون الفرى ، ابوعثان اساعيل بن محمد الاصفهانى ، ابوطا برعبد الرحن بن احمد ، ابوعالب محمد بن حسن الباقلانى ، ابومجه جعفر بن الحسين القارى السراج ، ابوالعزمجه بن مختار الهاشى ، ابومنصور عبد الرحمان القرزاز ، ابوالقاسم على بن القدرين بنان الكرخى ، ابوطالب عبد القادر بن محمد بن بوسف (محى الدين اسمى ، ص ۱۳۰)

ایک ایس تخصیت جو ما در زادولی ہو، جنہیں تا سکی عیمی حاصل ہو، ان کوصول علم میں جن پریشانیوں کا سامنا کرتا پڑا وہ عام لوگوں کے بس کی بات نہیں۔ ان مصائب وآلام کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی ضروری تھا کہ انہیں تا سکی علی حاصل ہو۔ اس سے سبق ملتا ہے کہ جب اتی عظیم اور متبرک شخصیت کو حصول علم میں اس طرح کی مشقتوں کا سامنا کرتا پڑا تو ہم جیسے لوگوں کو اور بھی زیادہ اس طرح کی صورت حال کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا جا ہے۔ جسے لوگوں کو اور بھی زیادہ اس طرح کی صورت حال کا سامنا کرنا ہے جات کا مقابلہ کرنا ہے جات کہ جمیں ہر حالت میں علم حاصل کرنا ہے جات ہوں حالات کا مقابلہ کرنا ہے جات کو بیدا فرمایا، بیا ہے ۔ اگر ہم نے بیعز م کرلیا تو بھینا وہ خالی کا نئات جس نے سارے جہان کو بیدا فرمایا، جس نے صدر خصا علمی ہے نہ سے اس کی سام ہوں کہ بیا ہوں وہ خالی کا نئات جس نے سارے جہان کو بیدا فرمایا، حصر نے صدر خصا علمی ہے نہ سے اس کی ہیں ہوں ہوں کو بیدا فرمایا، وہ خالی کا نئات جس نے سارے جہان کو بیدا فرمایا، حصر نے صدر نے حصا علمی ہے نہ سے اس کرنا ہے جات کو بیدا فرمایا ہوں نے سے اس کرنا ہوں کو بیدا فرمایا ہوں کا خوالوں کو بیدا فرمایا ہوں کی جات کی ہوں کی ہوں کو بیدا فرمایا ہوں کا خوالوں کا کرنا ہوں کا بیا ہوں کو بیدا فرمایا ہوں کی ہوں کی ہوں کا کرنا ہوں کا کرنے کے بیان کو بیدا فرمایا ہوں کی ہوں کی ہوں کا کرنا ہوں کی ہوں کی بیا ہوں کرنا ہوں کی ہوں کی ہوں کو بیدا فرمایا ہوں کی ہوں کی ہوں کو بیدا فرمایا ہوں کرنا ہوں کی ہوں کو بیدا فرمایا ہوں کی ہوں کرنا ہوں کے بیان کو بیدا فرمایا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کی ہوں کرنا ہوں کو بیاں کو بیدا فرمایا ہوں کیا ہوں کرنا ہوں کرنا ہوں کو بیاں کرنا ہوں کو بیان کو بیان کرنا ہوں کرنا

جس نے حصول علم کی ترغیب کے لیے سب سے بہلی آیت اقد ، باسم ربك الذی حلق النج نازل کی اسم ربک الذی حلق النج نازل کی اس کی تائید بمیں ضرور حاصل ہوگی نے ود حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں :

''میں نے وہ ہولنا ک شختیاں جھیلی ہیں کہ اگر آہیں بہاڑ پر ڈال دیا جاتا تو پہاڑ بھی پھٹ جاتا۔ جب ہر طرح سے مجھ پر صیبتیں اپنا شکنجہ کس دی تھیں تو میں شک آ کر زمین پر لیٹ جاتا اور آبیت مبارکہ فسان مع العسریسرا ان مع العسریسرا کاور دشروع کر دیتا تھا۔' (محی الدین ایمی جس ۱۳۱۱)

اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ آپ نے حصول علم کے لیے کیا کیا نہ کیا۔ پریشانیوں کاختم نہ ہونے والاسلسلہ جاری تھا۔ آپ کے دور طالب علمی ہی کا واقعہ ہے کہ جنگل میں بیٹے ہوئے سبق یا دکرر ہے تھے۔ فاقہ کئی کی وجہ ہے بناہ کمزوری تھی گرآپ مبرواستقلال سے کام لینے کی کوشش کررہے تھے کہا جا گا۔ غیب ہے آواز آئی:

ودغبرالقادر تحفي دن سے فاقد اور حصول تعلیم میں دشواری ہورہی ہے تو جاست

انبیابِمُل کراورکسے سے قرض لے لے۔'' آپ نے عرض کیا:'' میں تو ایک غریب طالب علم ہوں، قرض کی ادائیگی مجھ سے

تو دوباره آواز آنی: "تیرے قرض کی ادالیکی میرے ذھے۔"

۔ چنانچہ آب نے ایک نانبائی سے کہا،'' کیاتم اس بات کے لئے راضی ہو کہ ہرروز مجھے ڈیر ھروتی بطور قرض دے دو، مجھے جب قدرت ہوگی تو میں لوٹا دوں گا اور اگر مر گیا تو معاف کردینا۔ 'اور اس طرح آپ صرف ڈیڑھ روتی پر گزربسر کرنے لگے۔ جب قرض کی فکرنے پریشان کیا تو تا ئید عیبی ہے آپ نے قرض ادا کیا۔

اس طرح کے ایک دوہیں درجنوں واقعات ہیں جن سے پہنے چلتا ہے کہ آب نے حصول علم کے لیے گنٹی کدوکاوش کی۔اس کا تمرہ تھا کہ آپ کے وقت کے تمام علمائے کرام نے آپ کی عظمت اورعلمى صلاحيت كوشليم كيا- ندكوره حالات علوم ظاهرى كيحصول مستعلق تنصه آب نے علوم باطنی کے حصول کے لئے بھی بے پناہ مشقتوں کاسامنا کیا۔اس میدان میں آپ کی رہنمائی اینے وقت کے ولی کال ، قطب دورال سیخ حماد بن مسلم الدباس رحمة الله عليه نے کی ۔ شیخ حماد کی شخصیت بغدادسمیت تمام قرب وجوار کے علاقوں میں مرکز توجہ تھی۔ نینے حماد ہی کی تربیت کی وجہ سے بہت سے مشارکے اور صوفیائے کرام نے سلوک کی راہیں طے کیں علم طریقت میں آپ کے دوسرے استاذ حضرت سیخ ابوسعید مبارک ابوالخیرا مخز وی ہیں۔ انہی ہے آپ نے علم طریقت کی تھیل کی اور خرقہ ارادت بھی پایا۔ ۲۹۲ھ (ظاہری علوم وفنون کی تھیل کاسال) سے ۵۲۱ھ یعنی ۲۵سال تک آپ نے سخت ترین مجاہدے اور مشکل ترین ریاضتیں کیں۔اس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ آپ عشق الہی اور محبت رسول کی مجسم تصویر بن گئے۔ فنافی اللہ اور فنافی الرسول کے اعلیٰ مقام پر فائز ہو گئے۔ پھر کیا تھا پرتو جلال الہی اور مظہر کمال محمدی اور مجاہدات وریاضات کا بیعالم! جب كه دوسرى طرف بورابغدا دفتنه وفساد كامركز بناموا تقاله لوگ لالینی بحثول اورغیرضروری

چیزوں میں اپنی طافت صرف کرتے تھے۔ حالات استے دگر گول ہو چکے تھے کہ ایک مرتبہ

آپ نے بغداد چھوڑنے کا ارادہ کرلیا اور صحرا کی راہ اختیار کرنے برآ مادہ ہو گئے تو غیب سے آواز آئی: ' بہال سے مت جاؤ ، مخلوق خدا کوتم سے فیق پہنچے گا

چنانچہ بغداد چھوڑنے کا آپ نے اپناارادہ ترک کردیا۔ اور ترک کرتے بھی کیوں تہیں، آب کو بغداد کی سرز مین برجاری فتنول کے سدباب کے لیے سرز مین جیلان سے شہر بغداد بھیجا گیا تھا۔مشیت ایز دی میھی کہ آپ کے ہاتھوں ہی ان تمام فتوں کا قلع مع ہو۔ خلق قرآن کا فتنہ اعتزال وباطنیت کی فسادانگیزی، علمائے سواور جعلی صوفیوں کی ڈھکوسلہ بازی اور ڈاکہزئی ،حسن بن صباح کے سیشی کروہ کی شرائلیزی ،جس سے بغداد كى سرز مين روز بروز زوال يذير بهورى هى انصاف يبندلوكون كاجينا حرام تقار بغدادكي سرز مین برعوام الناس بےراہ روی کے شکار تھے۔اخلاقی پستی اپنی حد کو بھی جگی تھی۔ بغداد كى سرزمين پرايسے بى برفتن اور خطرتاك حالات كاسامناكر نے كے كيے مشيت ايزوى نے آپ کو ۸۸ اھے۔ ۱۷۵ ھ تک علوم ظاہری وباطنی سے میقل کیا۔علوم شریعت سے ممل آگاہ ، کتاب وسنت پر بوری دسترس ، لغت وادب پر بورا ملکہ اور اسرار راہ طریقت سے باخبركيا الأكه جب جهان جليى ضرورت بيش أيئ أياب مردا بن كي طرح سامنية جانبي اوراس طرح تمام علوم ظاہر کی وباطنی سے آراستہ ہوکر جب آب نے میدان جہاو میں قدم ر کھا تو دنیا کی نگابین خیرہ ہولئیں۔ آپ جس راہ پر قدم زکھتے فتنوں کا سر تحلتے ہوئے گزر جاتے۔ خلق خدا کی رشدوہدایت ، دین برق کی ڈوبتی نیا کو پارلگانا اور احیائے شریعت وسنت، بدآب کاوہ تجدیدی کارنامہ ہے جسے بھی فراموش نبیں کیا جاسکتا۔ آپ کے سامنے تمام علائے کرام اور صوفیائے عظام کی گرونیں خم تھیں۔ آپ کے سامنے سی کوسراتھا کر بات کرنے کی جرات ہیں ہوسکتی تھی۔ آپ نے منصرف تمام زور پکڑتے فتنوں کاسد باب کیا بلکہ ایسا ماحول تیار کیا اور لوگول کی الیم تربیت کی جس کی بنیاد پر تمام طرح کے نئے فتنے اسیے وجود سے جل ہی فناکے گھاٹ اتر گئے۔ بید کیونکر ممکن ہوسکا؟ اگر اس پرغور کیا جائے تو آج ایک مرتبہ چرہم بغدادسمیت پورے عراق میں جاری امریکی بربریت كاسريل سكتے ہيں۔عراقيوں كوآئے دن كى ہلاكتوں سے روك سكتے ہيں۔خواتين كى آبر وریزی پر قدعن لگایا جاسکتا ہے، بچول، جوانون اور بور طول کوموت کے گھائے الرنے سے بیایا جاسکتا ہے اور اس سینبی جنگ کا نقشہ بلٹا جاسکتا ہے جس کا اعلان انکل سام نے نائن اليون مله ك وقت كياتها كرواب صيبى جنك كي شروعات موجى بها ساته بي مشرق وسطى كوسينى وصيبهوني قبضون سندياك كياجاسكتاب

حضرت سیدناغوث اعظم نے ان تمام فتنوں کاسد باب علوم ظاہری وباطنی کے حصول کے بعد کیا تھا۔لوگوں کواخلاقی بستی ہے نکال کراخلاق حسنہ کی مکمل تصویر بنا کر کیا تقا، رشدوبدایت کی سمع جلا کر کیا تھا، اسلامی تعلیمات عام کرکے لوگول کوان برعمل پیرا رہنے کی تاکید کے ذریعہ کیا تھا، لوگوں میں حلال وحرام کی تمیز پیدا کر کے کیا تھا۔ آج کی جنگ جیتنے کا بھی وہی ہتھیار ہے جسے حضرت غوث اعظم نے اپنایا تھا۔ پہلے علوم ظاہری حاصل کیا پھرسلوک کی راہیں طے کیس تھیں۔ آج بھی آگرعلوم ظاہری وباطنی حاصل کرکے جنگ ازی جائے تو دنیا کی بردی ہے بردی طافت ہمارامقابلہ بیں کرسکتی۔ آج علوم ظاہری کی جونوسیع ہوئی ہے اس کو مدنظر رکھتے ہوئے قرآن وحدیث بفیر وفقہ، سیروتاریج، سائنس ونکنالو جی ، طب وریاضی ، کمپیوٹر وانٹرنیٹ ، ماس میڈیا و ماس کمیوتی کیشن ، آئی آئی تی وایم آئی تی ، انجنیئر سنگ و آرٹ وغیرہ علوم ظاہری کے ساتھ علوم باطنی کے حصول کے بعد ہی ہم میدان کارزار میں دشمنوں کا مقابلہ کرسکتے ہیں۔مسلمانوں کوخودا پنی حفاظت کے لياوراسلام يرروز بروز بورب حملول سے بيانے كے لياوروئمنول كوزيركرنے كے لیے ہاتھ پر ہاتھ وھرے رکھنے سے کام ہیں چلے گا۔سائنس ومکنالوجی کے میدان میں مہارت حاصل کرنی ہی ہوگی۔ یا درہے! اسلام وسمن طاقتیں ہمارے خلاف سازشیں ریخے میں کامیاب ہیں لیکن ہم اینے آپ کو بچانے میں کامیاب ہمیں! جب تک ہمیں اسيخ آپ كوبيانے كى فكرتبيں ہوكى اس وفت تك ہم اس ست ميں قدم تبين الھاسكتے۔اس ليے اہل سنت كى آواز كے ذريعہ دنيا كے كونے كونے ميں بسنے والے مسلمانوں سے ميرى ا پیل ہے کہ وہ اس سلسلے میں غور کریں اور کوئی ایسالا تھمل تیار کریں کمسلم بیج علوم طاہری وباطنی ہے آراستہ ہوں ، دشمنوں ہے مقابلہ کرنے اوران سے فتح حاصل کرنے کے لیے اہیے آپ کو نیار کریں۔حضرت غوث اعظم کی زندگی کے ہرپہلوکوسامنے رکھ کرید کام ا باسانی کیاجاسکتا ہے، کیونکہان کی زندگی کا ہر لھے اسینے آپ کواخلاقی اور ملی ہتھیاروں سے سلح کرنے اور پھر تجدیدی کارناموں اور فتنوں کاسر کیلنے میں گزرا۔ ہماری بھی زندگی کا برلحداسية آب كوسلح كرف اورتجديدى كارنامول ميل كزرنا جاس كے بعدى بى و مياغوث المدوا ، مستهنے كے اہل ہوسكتے ہيں اور خضرت غوت اعظم سے محبت كرنے كا دم بھر سکتے ہیں۔اس کے بغیر حصرت غوث اعظم کی محبت کا دم بھرنے کا دعویٰ بلادلیل ہوگا، جو مسى جھى طور قابل قبول تېيىں ـ

## سركارغوث اعظم ويطلخه كاسفر يغداو

مولانا تان محدخان از بری، جامعه البركات، انوب شررود، على كره

بسم التدارحن الرحيم

سفروسیلنظفر ہوتا ہے۔ اس کی اہمیت مسافر کی شخصیت اور مسافرت کے مقصد
کے ذرایعہ متعین ہوتی ہے۔ عبادت ، تعلیم ، معاش ، تفریخ اور تلاش وجبتی ، سفر کے مختلف مقاصد ہوسکتے ہیں۔ ہرایک کی اپنی نوعیت ہے اور اپنی اہمیت کے اسفار برا برنہیں ہو سکتے ۔
جائل ، خدا ترس اور خدا تا ترس ، بخسس دانشور اور سا دہ طبیعت کے اسفار برا برنہیں ہو سکتے ۔
جائل ، خدا ترس اور خدا تا ترس ، بخسس دانشو کا ولایت سید تا شخ سید محم عبد القاور جیلائی شہنشاہ بغداد مجبوب سبحانی ، قطب دائر کہ ولایت سید تا شخ سید محم عبد القاور جیلائی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرائی دفتر اولیا میں انتخاب تھی۔ آپ کا سفر بغداد بھی برئی برکتوں ، سعاد توں اور اہمیتوں کا حائل رہا۔ آپ کی جیات مبار کہ کے مطالعے سے بہتہ چاتا ہم کہ یہ سے بہتہ چاتا ہمار کہ کے مطالعے سے بہتہ چاتا ہمار کہ کر کر کا تھا کہ کا کہ کہ کے مطالعے سے بہتہ چاتا ہمار کے کہ کے کہ بیستر آتا ہے۔

پیر پیران شاہ جیلان سیدنا شخ عبدالقادر جیلانی ۱۷۰۰ ہیں ہمقام گیلان دنیا میں است تھا، آپ کالقب میں تھے۔ آپ کے والد ماجد کا اسم شریف ابوصالے جنگی دوست تھا، آپ کالقب جنگی دوست تھا، آپ کالقب جنگی دوست اس کئے پڑا کہ آپ کھی بھی جہاد فی سبیل اللہ میں چھپے نہ رہتے، اللہ وحدہ لاشریک کے دین سین کی راہ میں شہادت آپ کی اولین خواہش تھی۔ آپ کی اسی آرزوئے شہادت سے اللہ اوراس کے رسول کی محبت کا بخو بی اندازہ کیا تھا سکتا ہے۔

آپ کی مادر مهربان کا نام ام الخیرامة البجار فاطمه نقار والد کی جانب ہے آپ کا شجر و نسب سیرنا امام حسن ہے اور والدہ کی طرف سے سیدالشہد اء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنهما ہے ملتا ہے اس طرح من جہة الاب حسنی ہیں اور من جہة الام حینی ہیں۔ سرکارغوث اعظم کے والدین اور نانا جان با کرامت بزرگوں میں تھے،اس لئے آپ
کی سعادت مند بیشانی پر آٹارولایت ابتدا ہے، کا ہو بدا تھا ور بہت کی کرامتوں کاظہور ہوا۔
بچوں کی بیفطرت ہوتی ہے کہ بچپن میں کھیل کود کی جانب بہت زیادہ مائل ہوتے
ہیں لیکن حضرت شیخ ایا م طفولیت میں بھی اس سے کافی دور رہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب
بھی میں کھیلنے کا قصد کرتا مجھے ایک آ واز سنائی دینی !"المسی یا مبارك" اے خیر و برکت والے
میری طرف آجا، اتنا سننے کے بعد میں کھیلنے کا ارادہ ترک کردیتا۔

حضرت شیخ ابھی بہت کم سن ہی تھے کہ سرسے شفقت بدری کا سابیا تھے گیا۔ والدہ ما جدہ نے ہی آپ کی تعلیم وتربیت کا انتظام فرمایا۔ آپ اٹھارہ سال کی عمر شریف تک گیلان میں رہ کرمتعدو درسگا ہوں سے علم حاصل کرتے رہے۔ سات سال کی عمر میں حفظ قرآن میں رہ کرمتعدو درسگا ہوں سے علم حاصل کرتے رہے۔ سات سال کی عمر میں حفظ قرآن کے کریم کی تھیل فرمالی بعدہ علوم دیدیہ اور علوم عربیہ کے حصول میں مضعول ہوگئے۔

### تخصیل علم کے لئے گیلان سے روائلی:

اشارہ برس شہر گیلان میں گزارنے کے بعد حضرت شیخ کے دل میں یہ خیال آیا کہ اب وہ وفت آگیا ہے علوم دیدیہ اور عربیبی تکیل کی جائے۔اس عظیم مقصد کے پیش آپ نے والدہ ماجدہ کی خدمت میں حاضر ہو کرع ض کیا: اب تک میں آپ کی خدمت میں رہائیکن اب خدا کے دین کی بھی خدمت کرنا چا ہتا ہوں لہذا آپ جھے بخوشی اجازت مرحمت فرما کیں کہ شہر بغداد جا کرعلم دین حاصل کروں۔ان دنوں علوم وفنوں کا مرکز بغداد تھا۔لہذا والدہ ماجدہ نے آپ کی درخواست منظور فرما کی اور بغداد جانے کی اجازت مرحمت فرمادی۔

#### حضرت ينتخ كاسفر بغداد:

حق تعالی کی معرفت کے لئے علم دین کا حصول لا زم وضروری ہے بہی وجہ ہے کہ جتنے بھی صوفیاء یا اولیاء گزرے ہیں وہ کمالات روحانی کے مالک ہونے کے ساتھ ساتھ اسٹے عصر کے متازعالم مفسر وحدث، فقیداور خطیب ہی ہوا کرتے تھے۔اسلاف کال منج کو اپناتے ہوئے حضرت شخ نے بھی علوم دینیہ کے حصول کی خاطر بغداد معلی جانے کا فیصلہ فرمایا تھا۔ والدہ ما جدہ نے آپ کو زاوراہ کے لئے جالیس دینار دیئے جو کہ آپ کے والدگرامی سے آپ کو ترکہ میں ملے تھے۔حفاظت کے پیش نظر والدہ نے وہ وینار بغل

کے نیچے ایک کیڑے بیل کی دیئے، سریر دست شفقت میجیسرا اور ببیثانی کا بوسہ لیتے ہوئے لقمۂ خلال اور صدق مقال کی بیندونصیحت فرمائی۔

حفرت شیخ والدہ کی تفیحتوں کے انمول گہر اور جالیس وینار لے کرایک قافلہ کے ہمراہ ۴۸۸ ھیں بغدا وکوڑوا نہ ہوگئے۔ یہ دورخلیفہ ابوالعباس مستظیم باللہ کا تھا۔ اثناء سفر ہدائی ہے گزرنے کے بعد قافلہ کو سلح ڈاکوؤں نے گیرلیا، اورانھوں نے قافلہ کا تمام مال واسب لوٹ لیا، لوٹ مار کے دوران ایک ڈاکوحفرت عبدالقادر جیلانی کے قریب آیا اور بوچھا، تمہارے یاس بھی کچھے؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے باس جالیس دینار ہیں، چونکہ اس طرح کی راست گوئی دنیا ہے تقریباً معدوم ہو چکی ہے اور ڈاکوؤں کو ایس داست بیانی سے بھی سابقہ بھی نہیں بڑا تھا، اس کئے بدایے وہ فداق سجھ بیٹھا لیکن جب دیکھا تو حقیقت میں جالیس دینار بھی۔

ایک کمحہ کے لئے ڈاکوؤں کا سردار بھی جیرت واستعجاب کے بحرِ متلاظم میں غوطہ زن ہوگیا اور بڑے ہی حیرت انگیز کہتے میں یو چھا، تہمیں کس چیز نے اس سیانی پر ابھارا؟ آ ب نے فرمایا بوفت روائی میری ماں نے مجھے ہے بو لنے کی تلقین کی تھی ،الہذا میر سے خمیر کو بیر جركز كوارانه بهوا كهرف جاليس دينارك لئے ميں اپني مال كوديا بهوا عبدو بيان تو روول-حضرت سی کاریر جمله ما نند تیرسر دار کے دل برجانگا اور وہ رونے لگا۔ اس نے آپ کا دست اقدى تهام كركها ،تم نے استے مشكل حالات ميں بھى اپنى والدہ سے كئے ہوئے عبدكى یاسداری کی ،ایک ہم بیل کربرسول سے خدا کے ساتھ کے ہوئے عہدے عداری کررے ہیں۔ میکہااور حضرت سے کے دست حق پرست برتو پہر کی ،اور پھراینے رفقاء کی جانب متوجہ بوااوركها آج برسول كابها كابوانا فرمان غلام اليضمعبودكي دبليز يربيني كيابي أس التراب تم لوگ میرے ساتھ بیں رہ سکتے۔ ڈاکوؤں نے اک زبان ہوکر کہا، آپ رہزنی میں ہمارے سرداز منصے ، جنب ہم نے معصیت اور خدائے واحد کے احکام سے بغاوت میں آ ب کی سیادت و قیادت قبول کی تعی تو ہم نیکیوں اور الله کے فرمان کی اطاعت میں آ ب سےرو كرداني بركزنيس كرين كميك اورانهون فيفتم أملونا بهوامال وزرقا فلهوالول كووايس كرديا اور هِ هِرْ يُورْ شِيْ كَرُوه شِيغَ حَضِرَت يَتَح سَكَ بِالْهُول بِرِنُوبِهِ كِيانِ سِر كَارْغُونِ فِي الكِفر مات بين: "هـ...م اوَلَ مَنْ قَالَتْ عَلَى يَدِي "مِيهِ يَهِلا كروه ہے حس نے ميرے ہاتھ يرتوبه كيا

بغداد معلی میں داخلے سے پہلے حضرت خصر علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور مشیت ایر دی سے مطلع فر مایا۔ قلائدالجواہر میں ہے:

سفرٍ بغداداور حضرت خضرعائيه السَّلام سيملا قات:

امام تقی الدین اپنی تصنیف "روضة الا براز" میں لکھتے ہیں کہ جس وقت آپ نے بغداد میں داخلے کا ارادہ فرمایا تو جناب خصر علیہ السکلام نے آپ سے کہا کہ آپ سات سال تک بغداد میں داخل ند ہوں۔ چنا نچہ حسب مشورہ آپ سات سال تک دریا کے کنارے تقیم رہے اور سبزیوں سے غذا حاصل کرتے رہے، جس کی وجہ سے آپ کی گردن سے مبزر مگ جھلکنے لگا تھا۔ ایک شب آپ نے غیبی آ وازسی:

و معبد القادراب بغداد مين داخل موسكتے مو- "

چنانچاس آواز کوسنے کے بعد شدید سرداور تاریک رات میں آپ بغداد میں واحل ہوئے اور شخ حادا بن مسلم کی خانقاہ کے دروازے پر پنچے۔ ابھی آپ نے اندرقدم نہ رکھا تھا کہ شخ مسلم بن دباس نے خادم کو تھم دیا کہ دروازہ بند کر واور چراغ کل کردو۔ خادم کو دروازہ بند کر تے دیکھ کئے دیا ہے اور خانقاہ کے دروازہ پیٹھ گئے دیکھے بیٹھے جب نیند کا غلبہ ہوا تو اس حالت میں احتلام ہوگیا۔ بیدار ہوکر آپ نے شل کیا اور سوگے۔ تعدیم احتلام ہوا، پھر آپ عنسل کر کے سوگے۔ اس طرح ایک شب میں آپ کوستری دیرے بعد پھراحتلام ہوا، پھر آپ عنسل کر کے سوگے۔ اس طرح ایک شب میں آپ کوسترہ باراحتلام ہوا اور ہر مرجبہ شدید مردی کے باوجود آپ عنسل فرماتے رہے۔ آپ کوسترہ باراحتلام ہوا اور ہر مرجبہ شدید مردی کے باوجود آپ عنسل فرماتے رہے۔ معمول کے مطابق درگاہ کا دروازہ کھلا تو آپ اندر تشریف لے مطابق درگاہ کا دروازہ کھلا تو آپ اندر تشریف لے مطابق درگاہ کا دروازہ کھلا تو آپ اندر تشریف لے

كئے۔ شخ حماد نے جب آپ كود يكھا تو معانقة كيا اور روتے ہوئے فرمايا:

"اے نور نظر عبدالقادر! جو دولت وعزّت آج مجھے حاصل ہے وہ کل تمہارے کئے ہوگی اور و نعتیں جب مسلم ماصل ہوجا ئیں تواس بوڑھی دنیا کے ساتھ انصاف سے کام لینا۔" (قلائدالجواہر۔علامہ محمدیجی تاذفی ص۱۲)

بغداد معلیٰ میں قیام:

حضرت شیخ بغداد شریف بینیج کرمشاہیرعلاء ومشائخ سے جامعہ نظامیہ میں علوم ویدیہ اور عربیہ کی تحصیل میں منہمک رہے۔حضرت علامہ ابوز کریا بیجی بن علی سے علم ادب سیما، ابوالوفاعلی بن عقیل اور محد ابن قاضی ابویعلیٰ اور قاضی ابوسعید مخزوی وغیر جم سے علم فقد اوراصول فقد میں دسترس حاصل کی ، ابوعالب محمد ابن الحسن با قلانی وغیرہ تقریباً کے امحد ثین کرام سے فن حدیث اوراصول حدیث میں تبحر ومہارت حاصل کی ، نیز اس زمانے کے تمام مروجہ علوم وفنون پر بھی آپ کی وقیق نظر تھی۔

اس سے پیشتر کہ اندتعالی نے آپ کوعالم ولایت میں معروف کیا، آپ دنیائے علم ظاہری میں آ فاب کمال بن کر جگ رہے تھے۔ آپ کوعوام وخواص میں کیسال مقبولیت حاصل تھی، آپ کے زبان وول سے حکمت کے اسرار ورموز ظاہر ہونے گئے اور آپ سے کرامتیں صادر ہونے گئیں، ولایت کے خاص مقامات آپ پر کھلنے گئے، مجاہدہ اور ریاضت میں انفرادیت آنے گئی، دنیا کے علائق سے بعد اور ذات باری تعالی سے وابستگی ریاضت میں انفرادیت آئے گئی، دنیا کے علائق سے بعد اور ذات باری تعالی سے وابستگی ظاہر ہونے گئی ۔ آپ درس و قد رئیں اور فتو کی نویسی میں منہمک رہنے گئے اور وعظ وضیحت کے وقت علم وحکمت کے بیش بہا موتی کٹا نے گئے یہی وجرتھی کہ آپ کے حلقہ میں وقت کے جید علاء، فقہاء اعلام اور صالحین امت بکثر ت جمع ہونے گئے اور آپ کے کلام سے استفادہ کرنے گئے۔

حضرت غوث اعظم بغدادمقدس کیا تشریف لائے کہ الہی انوار وتجلیات کی بارش ہونے لگی۔علامہ تا ذفی فرماتے ہیں:

عراق میں حضرت شیخ کی آ مداور بر کتوں کا نزول

شیخ نورالدین ابوالحین نے بجہ الاسرار میں لکھا ہے کہ شیخ عبدالقا در کے قدموں کی برکت سے سرز مین عراق کو بیسعادت حاصل ہوئی کہ وہاں مسلسل رحمت کی بارش ہونے لگی۔ تاریکیاں جھٹ گئیں۔ رشد وہدایات کے جشے اُسلنے لگے اور آپ کے انوار سے عراق کا ذرہ وزہ جگمگا اٹھا۔ سرزمین عراق ابدال واو تا دکا مرکزین گئی اور آپ کی تعریف میں لوگ اس طرح رطب اللمان ہوئے جس کوکسی شاعر نے اس طرح بیان کیا ہے:

لقدمه انحل السحاب واغشب العراق

آپ کے قدوم نے رحمت کی بدلیاں برسا کرعمراق کوتر وتازہ کردیا، جس سے محرابی زائل اور بدایت واضح ہوگئ۔

و فعیدانه رند و صحرانه حمی . . و حصبنانه درا و امواهه شهد

وہاں کی لکڑیاں خوشبودار ہو گئیں اور جنگل بھیڑر ہوگیا، وہاں کی کنگریاں موتی ہوگئیں اور وہاں کا یانی شہد ہوگیا۔

یسمیس به صدر العراق صبابه و فی قلب نحد من محاسنه و جد عراق کاسینهاس کی محبت سے بھرگیا،اور آپ کے محاسن) سے نجد کے دل میں وجد ما

وفی الشرق برق من محاسن نوره وفی القرب من ذکری حلالته رعد مشرق میں آپ کے بواریت کی روشنی سے بحل حکینے لگی اور مغرب میں آپ کی عظمت کے ذکرے پیدا ہوگئی۔ (قلا کدالجوا ہر۔ ص۲۲) مشمت کے ذکر سے گرج پیدا ہوگئی۔ (قلا کدالجوا ہر۔ ص۲۲) آپ نے طالب علمی کے زمانے میں بردی مشقتیں گوارہ فرما کیں۔صاحب قلا کہ

الجواہر فرماتے ہیں:

#### ندائے عیبی :

ت ابوجم عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت تئے عبدالقادر نے جھے ابنا ایک واقعہ سنایا کہ میں ایک دن جنگل ہیں بیٹھا ہوا فقہ کی کتاب کا مطالعہ کررہا تھا تو ایک ہا تعب غیبی نے جھے سے کہا: '' حصول علم فقدا ورد نگر علوم کی طلب کے لئے بچھر تم لے کرکام چلالو۔''
میں نے کہا کہ فقر کی حالت میں کس طرح قرض لے سکتا ہوں، جب کہ میر کے سامنے اوائیگی کی کوئی بھی صورت نہیں۔ ہا تف غیبی نے جواب دیا کہ دہ میں سے بھی قرض حاصل کرلو، اس کی ادائیگی کا میں فتہ دارہوں''۔

ریمن کرمیں نے کھانا فروخت کرنے والے سے جاکز کہا کہ میں تم سے اس شرط کردوں گا۔ بیٹن کرمیں نے کھانا فروخت کرنے والے سے جاکز کہا کہ میں تم ہاری رقم ادا کہ دوں گا۔ بیٹن کرماس نے روکز کہا کہ میرے آتا ہوں ہو جو کردوں گا۔ بیٹن کراس نے روکز کہا کہ میرے آتا میں ہروہ شے چیش کرنے کو تیار ہوں جو آپ طلب فرما کیں۔ چنا بچے میں اُس سے ایک مذت تک ایک ڈیڑھرو وٹی اور پچھسالن لیٹا رہائین مجھے میشد میر پریشانی ہروقت لاحق رہتی کہ جب میرے اندراستطاعت ہی نہیں تو میں بیرن کہاں سے اداکروں گا۔ میں بیرنے کہاں سے اداکروں گا۔

ال يربينانى كے عالم ميں جھے ہے ہا تف عيبى نے كہا كه فلال مقام ير حلے جاؤاور

وہاں جو چھریت میں پڑا ہوائل جائے اُس کو تسلے کر کھانے والے کا قرض ادا کر دواور اپنی ضرور بیات کی بھی بھیل کرتے رہو۔

چنانچه جب میں بتائے ہوئے مقام پر پہنچاتو وہاں مجھے ریت پر پڑا ہواسونے کا

ايك برا الكراملاجس كومين نے كر بول والے كاتمام حساب بے باق كر ديا۔

آب نے ایک اور واقعہ اس طرح بیان فرمایا کھٹل کٹنے کے زمانے میں بغداد کے طالب علموں کی ایک جماعت دیہا توں میں جا کرغلہ وغیرہ طلب کرلیا کرتی تھی۔ جنانجہ

معلق مب ون نابید بنا معلادیم ون من جا ترسد و بیره سب تربی ترق ماید چها چها ایک مرتبه میل بھی اُن کے ہمراہ چلا گیا لیکن وہاں یعقو بانا می ایک شخص نے مجھے۔ سے کہا کہ ق

كاقصدكرنے والے اور صالح لوگ كى سے يھ طلب نہيں كرتے۔ بيكيہ كر مجھ سوال كرنے

سے روک ویا۔اس کے بعد میں کھطلب کرنے ہیں گیا۔

آپ نے ایک اور واقعہ بیان کیا کہ ایک رات جنگل میں میرے اوپر ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ میں چنج مار کر زمین پرگر پڑا اور میری آ وازسُن کرعلاقہ کے کی ڈاکو گھبرائے ہوئے آئے ،میرے پاس کھڑے ہوئے اور مجھے بہجان کر کہنے لگے:

'' بينوعبدالقادرد بوانه ہے، الله نعالی ہم براینافضل فر ماسے۔'

۔ آپ نے ایک اور واقعہ بیان فرمایا کہ جس وقت بغداد میں فتنہ وفساد پھیلاتو میں وہان سے نکل جانے کی غرض سے قرآن کریم گلے میں ڈال کرباب حلب کی جانب روانہ ہوگیا تا کہ وہاں سے کسی جنگل کی طرف نکل جاؤں کیکن مجھ سے کسی ہا تف فیبی نے کہا:
'کہاں جاتا ہے؟'' یہ کہہ کر مجھے اتنی زور سے دھکا دیا کہ میں سینے کے بل گر پڑا۔ پھر مجھ سے کہا''والیں اوٹ جا، کیونکہ لوگ تجھ سے نفع حاصل کریں گے لیکن میں نے جواب دیا کہ میں جا کہا غرض؛ میں تو اپنا دین سلامت رکھنا جا ہتا ہوں۔'' اِس پراس ہا تعب فیبی میں تو اپنا دین سلامت ہے۔''

ال کے بعد بھھ پرالی مصیبتیں پیش آئیں کہ میں بیتمنا کرنے لگا کہ اللہ تعالیٰ کی ایسے خص کو بھیج و ہے جو مشکلات کوحل کرسکے اور جب میں دوسرے دن مظفر پر کی جانب گزر زمانھا تو ایک شخص نے اپنے مکان کا دروازہ کھول کر بچھے آواز دی کہ 'اے عندالہ انداز اللہ نہر ''

جنب میں اس کے پاس جا کر کھرا ہوا تو اس نے پوچھا کر دکل رات اللہ تعالی

سے تم کیاسوال کررہے ہتھے؟ "اس وقت میری عجیب کیفیت ہوئی اور میں ان کے سوال پر مبهوت ہوگیااورخاموش رہا۔

میر ہے سکوت پراس محض کوغضہ آگیا۔اُس نے اتنی زور سے درواز ہیند کیا کہ چوکھٹ کی گردوغبارمبرے چرے پر بڑی اور پھودور چلنے کے بعد مجھےرات کاواقعہ بادآیا تو مجھے بقین ہوگیا کہ بیخص صالحین اوراولیاءاللہ میں سے معلوم ہوتا ہے۔

بیسوچ کر میں پھراس کے دروازے پروایس لوٹا مگروہ دروازہ نہ پیجان سکا۔ جس سے مجھے بے حدیر بیٹائی لاحق ہوئی اور بعد میں جب مجھے بیمعلوم ہوا کیریتے حماد تھے تومیں نے ان کی صحبت اختیار کی ،جس کی وجہ سے میری تمام مشکلات مل ہوگئیں۔ووران تعلیم میں جب بھی سے حماد کے پاس ہوتاتو آپ فرماتے:

ائے فقیہ تو بہاں کیوں آتا ہے؟ فقہاء کے پاس جایا کر۔

، اور جب میں خاموش رہتا تو مجھے ز دوکوب کرکے بے حدافیت پہنچاتے لیکن جب میں دوبارہ اُن کے بیاس جاتا تو فرماتے کہ آج ہمارے بیاس بہت روٹیال اور فالودہ

آیا تھالیکن ہم نے سب کھالیا، تیرے لئے بچھیس بھایا۔ میری بیرحالت و کیم کریشن کے وابستگان بھی مجھے تکلیفیں پہنچانے لگے اور مجھے سے

وتم تو فقید ہو، تمہارا ہمارے پاس کیا کام؟ تم یہاں مت آیا کرو۔ کیکن جب تیخ حماد کواس کاعلم ہوا تو انھوں نے خد ام سے فرمایا کہ 'اے کتو! تم اس کو تکلیف کیوں يهنجات موتم مين سي ايك فردكو بهي بيمر تنبه حاصل نهيس ہے۔ ميں تو تحص امتحا نااس كواذيت ويتا ہوں ليكن بيا كيا اليا تيار ہے جس ميں ذره برابر تبت ہوتی۔

پھر حصرت سے عبدالقادر نے فرمایا کہ میں سوتے جا گتے ہمہ وفت لوگول کواوامر ونواہی کی تلقین کیا کرتا تھا اور میرے یاس الفاظ کا اتناذ خیرہ ہوجاتا کہ اگر میں کسی سے اظہار نه كرتا تو ميرا دم كھنے لگتا۔ چنانچه ميري مجلس ميں دونين افراد ايسے ضرور ہوتے تھے جوميرا کلام سن کردوسروں تک پہنچایا کرتے تھے۔جس کے بعدلوگوں کا اس درجہ بچوم ہونے لگا کہ مجصے صلب کی مسجد میں بیٹھنا پڑااور جب از دہام کی وجہ سے دہان بھی تنگی ہوگی تو میرے منبرکو وہاں لے جایا گیا جہاں تنور وغیرہ لگے ہوئے تھے لیکن وہاں پر بھی لوگ راتوں کو متعلیں

لے لے کرآنے لگے اور جب وہاں بھی جگہ کی تنگی ہوئی تو منبر شیر سے باہر عبد گاہ میں پہنچا دیا كياجهال لوك كلور ون خجرول اوراونول يرسوار بهوكر يبنجنے لكے جن كى تعدادتقريباستر ہزار

طلباعلوم دیدید جومختلف مدارس سے آئے آب کے چشمہ علم وحکمت سے سیراب ہوتے، آپ کے مدرسہ میں ہرروز تفسیر قرآن ، شرح عدیث اوراصول وجو کا درس ہوتا تھا۔ بعدظهر قرأت قرآن كادرس بوتاتها، كوما آب حقائق كخزانوں كى تنجيال تقسيم فرماتے تھے۔آب کے میں سے اسرارالی کی را ہیں ہموار ہوتی تھیں،آب کی درسگاہ معقولات ومنقولات وديكرعلوم وفنون كي جشم يهوشة تنصرات كصدائح في بازگشت آفاق میں بھیلنے لگی ، اور تمام مخلوق خدانے آیے کیال علمی کے اعتراف میں گردنیں جھادیں۔ جس مدرسے میں آپ نے درس کا آغاز فرمایا وہ آپ کے استاد ویکنے حضرت ابوسعید مخزومی کا تھا۔ آپ کے آغاز درس کے بعداس کی عمارت چھوٹی پڑنے لگی تو ارباب

ذوق وعقیدت نے اس کی تعمیر نو کا اہتمام کیا۔ قلائد الجواہر میں ہے

خود حضرت ابوسعید محزمی نے فرمایا کہ میں نے عبدالقادر کوخرقہ بہنایا ہے اور

انھول نے بچھے۔اس طرح ہم دونوں نے ایک دوسرے سے کسب قیق کیا۔ جب حضرت في جيلاني بغداد يبني توحضرت ابوسعيد مخرى في اينامدرسات ك سيردكرديا-وبال آب لوكول كورشدوبدايت كالعليم دية تصاوراى مدرسه ي آب كى كرامتول كاظهورشروع بوااورآب كواتن مقبوليت حاصل بموئي كهزائرين كيلئ مدرسه ميں جگہندر ہتی لہذا لوگ ملحقہ رباط کے دروازہ پر بیٹھ جاتے۔

اندرين حالات مدرسه كي توسيع ضروري خيال كرتے ہوئے رياط اور اطراف کے مکانات کو مدرسہ میں شامل کر دیا گیا۔امراءاوراہل دل حضرات نے اس کی تغییر وتوسیع میں مالی امداد دی تو فقراء نے اپنے جسم وجان سے میری مراحل ملتل کئے۔

دوران تعمیرایک عورت این کاریگرشو ہر کے ساتھ آب کی خدمت میں حاضر ہوتی اور عرض کیا کہ میراشو ہرمیرے مہر کے بین دینار کامقروض ہے۔ میں اپنانصف حق مہر ال شرط يرمعاف كرسكى مول كربيرنصف مهرك معاوضه ميل آب كے مدرسه كالعمير ميں غذمات انجام دین ۔ شرائط کی منظوری کے بعدزن وشوہرنے ایک معاہدہ پردستخط کے اور بیہ

معاہدہ اس عورت نے جناب شیخ کو دے کرکہا کہ جب تک میرا شوہر شرائط کے مطابق خدمات کوکمل نہ کرنے بیکاغذات آپ کے پاس رہےگا۔

چنانچے معاہدہ کے مطابق وہ شخص مدرسہ میں مفت خدمات انجام دینے لگا۔ اس کی غربت کا لحاظ کرتے ہوئے جناب شخص نے بیٹے میا کہ اس کوایک روز کی اجرت دی جائے اور دوسرا دل معاہدہ میں محسوب کیا جائے۔ اس طرح جب اس نے ۵ردینارکا کام ممل کرلیا تو حضرت شخصی میں محسوب کیا جائے۔ اس طرح جب اس نے ۵ردینارکا کام ممل کرلیا تو حضرت شخصی میں میں دکر کے بقید پانچے دینارمعاف کردیئے۔ (قلائدالجواہر ص ۲۲-۲۲۲)

علمى جلالت

حضرت نتنخ کے تبحرعکمی کا عالم ریتھا کہ بغداد میں آپ کی مجالس وعظ میں ساٹھ ہے ستر ہزار سامعین کا بھتے ہونے لگا تو بعض علماء کو حسد ہوگیا کہ ایک جمی باشندے کو بغداد ميں اتنی مقبوليت كيوں كرحاصل ہوگئی۔حافظ ابوالعباس احمد بن احمہ بغندادی اور علامہ حافظ عبدالرحمن بن الجوزى دونوں اينے وقت كے بحرِعلم اور فن حديث كے بہاڑتھور كئے جاتے تھے۔حضرت سے کی جلس میں بقصد امتحان حاضر ہوئے اور دونوں ایک دوسرے کے آئے سامنے بیٹے گئے۔حضورسرکارغوت اعظم نے وعظ شروع فرمایا تو ایک آیت کی تفسیر بیان قرمانے کیے۔ بہلی تقبیر بیان قرمانی تو دونوں عالموں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا اور ا دونوں نے تقیدین کرتے ہوئے سربلادیا ،اس طرح گیارہ تفییروں تک تقیدیق وتا ئید میں سر ہلاتے رہے گرجب حضرت شیخ نے بارہویں تفسیر بیان فرمائی تو دونوں ہی اس تفسیر سے لاعلم منضاس لئے دونوں ایک دوسرے کوجیرت انگیزنگا ہول ہے ویکھتے رہ گئے۔اس طرح آب نے اس آیت کی جالیس تفسیریں بیان فرمائیں اور بیدونوں جیرت واستعجاب کا مجسمہ سيخ ايك دوسر \_ كود يكية ربي بيرة خريس آب فرمايا "د حعنسا من القال الى البحال لا اله الا الله محمد رسول الله" ليني بم قال سے حال كى جانب بليك كے اور ا يك باربا واز بلند كلمه طيبه كاور دكيا توسارى تحفل مين ايك جوش اوراضطراب بيدا بوكيا اور علامه ابن جوزی نے جوش حال میں اسیے کیڑے بھاڑ ڈالے۔

مجامده ورياضت كا آغاز:

ظاہری علوم وفنون کی مخصیل و تھیل سے بعد حضرت شیخ نے باطنی علوم کی جانب

توجه مبذول فرماني اوراس كے لئے آپ نے شہرے باہر نكل كرعراق كے سنسان بيابان ميں تنها زندگی گزار نے کاعزم فرمایا تا کہ کمل میسوئی حاصل ہوسکے۔ آب نے جب سے مجاہرہ لفس كى زندكى كا آغاز فرمايا بھى سے فضل رب آپ كے شامل حال رہا۔ حضرت خضر عليه السلام بھی آی کے ساتھ رہے لیکن آی اکھیں پہیان ہیں سکے یہاں تک کہ اتھوں نے از خودظا ہر ہوکرا سے سے میں جدلیا کہ آب ان کی خالفت ہیں فرما میں گے، بیعبد لینے کے بعد انھوں نے فرمایا کہ اس جگہ بیٹھ جاؤاور میرے واپس آنے تک ای جگہ انظار کرنا ، ایک سال كاعرصه كزرنے كے بعد حضرت خضرتشريف لائے اور پھر يمي كهه كروا يس تشريف لے كے، ای طرح تین سال گزر گئے، حضرت خضر ہرسال آتے اور یمی ہدایت کرکے واپس جلے جاتے، اس تین سال کی مدت مدید میں ہرطرح کی خواہشات ولذات حضرت سے کواپنی جانب لبهاني ربيل ليكن فضل رب همه وفتت شامل حال رباء دنيا اورآ سائش دنيا كي كوئي بهي شے آپ کے پائے ثبات میں لغزش نہ بیدا کر کی ، تین سال تک آپ نے اینے لفس کو مشقتون اور كلفتول مين مبتلار كها، چنانچه آب ايك سال تك صرف جنگل مين ية اورساگ وغیرہ کھا کرکز ارا کرتے رہے، ان تمام مراحل سے کزرنے کے بعد پروردگار عالم نے اپنے فعنل خاص سے آپ پر بے شارا مرارور موزمنکشف فرماد سیے۔استے مجاہدات شاقہ کے بعد جب آب نے غور فرمایا تو پھر بھی اسے باطن کو بعض علائق سے آلود پایا اور بیا لود کی انسانی اراده اوراختیارات کی می بعدازان آب نے ایک مدت تک اسین ارادول اور اختیارات کے خلاف جہاد کیا، یہال تک کہ ماسوی اللہ آب کے دل ود ماع میں بھھ بافی ندر ہال حی کہ اسيخارادول اوراختيارات كے وجود كاتصور بھى حتم ہوگيا۔ بھر حضرت سے فيا اصلاح مس كى جانب توجفر مانى ، يهال تك كماس كامراض جات رب اوراس كى تمام خوامشات فنا مولتين اورسب سے برده كريدكماس كاشيطان بهى ايمان كي يا، بعدة آب يا تا وقع اورمشابدات كى دەمنزلىل طے كين جن مين بهت كم اولياء الله قدم ركھتے بين ان دشوار كزار مراحل ومنازل سے بحسن و كمال كزرجانے ك بعد آب فقر كى مزل عيس داخل موسة ،ان تمام مراحل كى سلطنت عطامون في كي بعدا ب كوخدا كى بارگاه خاص سدروحاني خزانون كاب بشارنوحات مليل روحاني شرف وعلوا ورمقام عبديت كاعز ازعطيم عطاموا رنیاضت و مجاہدات کے بیتمام مراحل سطے کرنے اور وریانوں کی خلوت تسینیوں اور صحرا

نوردیوں کے بعد حضرت شیخ نے بغدادِ معلیٰ میں قیام فرمایا۔ آپ کے مجاہدات کی بڑی عبرت خیز تفصیل صاحب قلائد الجواہر نے بیان فرما کی ہیں۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ بعض واقعات نذر قارئین کردیئے جائیں۔ صاحب قلائد الجواہر فرماتے ہیں:

مسلسل بين يوم تك فاقد:

شخ طلح بن مظفر بیان کرتے ہیں کہ حضرت شخ نے جھے فرمایا کہ قیام بغداد
کے دوران جھے ہیں یوم تک کھانے پینے کے لئے کوئی مباح شے میتر نہ آئی تو میں ایوان
کرئی کی جانب چل پڑا، وہاں و یکھا کہ چالیس اولیاء اللہ ای جبتو میں جھ نے بھی پہلے
وہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ بید کھ کر میں اُن کے درمیان مزاحم ہونے کی بجائے بغداد کی طرف
والیس لوٹ گیا لیکن راستہ میں جھے میرا ایک ہم وطن مل گیا جس سے میں قطعاً وافقت نہیں
والیس لوٹ گیا لیکن راستہ میں جھے میرا ایک ہم وطن مل گیا جس سے میں قطعاً وافقت نہیں
تھا۔ اُس نے جھے بچھر قم دے کر بتایا کہ بیہ آپ کی والدہ نے بھوائی ہے۔ لہذا میں وہ رقم لے
کر چرا یوانِ کرئی والیس آیا اورای رقم سے بچھ حسہ اپنے اخراجات کے لئے رکھ کر باقی رقم
اُن اولیاء اللہ میں تقیم کر دی جو وہاں حصول رزق کے لئے کھڑے ہوئے تھا ورائھیں بیہ
اُن اولیاء اللہ میں میری والدہ نے بھی جاس وقت میں نے بیمناسب نہ بچھا کہ سب رقم
این ذات کے لئے مخصوص کر لول۔

پھر میں نے بغداد واپس آکر باقی ماندہ رقم سے کھاناخریدار فقراکوجمع کرکے ان راہ کھایا۔

#### شدّ ت محوك كاليك اورواقعه:

ابوبکرتیمی بیان کرتے ہیں کہ حضرت شخ دنے مجھ سے میہ واقعہ بیان کیا کہہ قیام بغداد کے دوران مجھ برایک ایساسخت وفت گزرا کہ میں نے چندروز تک پھٹیل کھایاتی کہ شدت بھوک ہے ایک دن دریا کے کنارے آیا تا کہ گری پڑی گھاس بھوس سے ہی بھوک کا ازالہ کرلوں کیکن جس جگہ بہنچا وہاں مجھ ہے بھی پہلے بچھلوگ پہنچے ہوئے تھے۔ میں نے میہ سمجھ کر کہ شاید میہ کوئی درویشوں کی جماعت ہے لہذا اُن سے مزاحمت کو نامناسب خیال کر کے واپس ہوگیا اوراس کیفیت میں شہر کے اندر پہنچا جور بچا نین کے بازار میں تھی۔ اُس وقت میں بھوک سے نڈھال تھا اور دست سوال دراز کرنا محال اور قریب تھا کہ میری موت واقع ہوجائے۔ اُس وقت ایک عجمی تو جوان روٹی اور بھنا گوشت کے کرمجر میں داخل ہوا اور کھانے بیٹے گیا۔ اُس کود کھے کر بھوک کی شد ت سے میرامنہ باربار کھل جاتا تھا، جنی کہ بیں نے خود کو طامت کر کے کہا کہ یہ کیا حرکت ہے؟ رب العالمین میرے حال سے واقف ہے اور زیادہ سے زیادہ موت ہی تو واقع ہو گئی ہے۔ یکا بیک نوجوان نے میری طرف متوجہ ہو کرکہا دو آھے ہی اللہ سے بی تو اقرار کردیا۔ پھر جب اُس نے بہت اصرار کیا تو مجود آگھانے میں شریک ہو گیا۔

اس فرجوان نے پوچھا آپ کا کیا مضغلہ ہے؟ ہیں نے کہا کہ کم فقہ حاصل کر باہوں۔
جب ہیں نے اس خص کے بارے ہیں معلوم کیا تو اُس نے بتایا کہ ہیں جیلان کا
باشدہ ہوں اور عبدالقادر کی تلاش ہیں آیا ہوں۔ ہیں نے اُس کو بتایا کہ ہیں ہی عبدالقادر
ہوں تو اس کے چبرے کارنگ پھیا پر گیا اور اُس نے کہا کہ خدا کی تئم جس وقت ہیں آپ کی
علاش ہیں بغداد پہنچا ہوں تو میرے پاس صرف تین یوم کا زاوراہ باتی رہ گیا تھا۔ جب کی
علاش ہیں بغداد پہنچا ہوں تو میرے پاس صرف تین یوم ایسے گزر گئے کہ میرے پاس کھانا
خرید نے کو موائے اس رم کے جو آپ کے لئے میرے پاس تھی کھ باتی نہ رہا اور مزید تین
ور یو گزر نے کے بعد میری حالت الی ہوگی کہ جہاں شریعت مر دارتک کھانے کی اجازت
ور یو بی ہو جس کی قرم میں سے نیرو ٹی سالن خرید لیا ہے۔ لہذا ہے آپ کی قرم میں سے نیرو ٹی سالن خرید لیا ہے۔ لہذا ہے آپ ہی والہ ہے نے میرے
مال ہے۔ خوب اچھی طرح شم سے ہیں نے بیرو ٹی سالن خرید لیا اور اس خیا نہ میرے
قراب تے بھی اگر میں کے جو جس سے ہیں نے بیرو ٹی سالن خرید لیا اور اس خیا نہ سے در بیرے
قراب تے بھی حالت اس میں ہو جس سے ہیں نے بیرو ٹی سالن خرید لیا اور اس خیا نہ سے کے در بیرے
قراب تے بھی حالت اس میں جو جس سے ہیں نے بیرو ٹی سالن خرید لیا اور اس خیا نہ سے کے در بیرے آس می خورہ میں ہو جس سے ہیں نے بیرو ٹی سالن خرید لیا اور اس خیا نہ سے کے در بیرے آس می خورہ ہو ای سے میں نے بیرو ٹی سالن خرید لیا اور اس خیا نہ سے کہ در بیرے تھی جس سے ہیں نے بیرو ٹی سالن خرید لیا اور اس خیا نہ سے میں ہورہ کی سالن خرید لیا اور اس خیا نہ سے کیس کی دورہ کی سالن خرید الیا اور اس خیا نہ سے می دورہ کی سے میں سے میں نے بیرو ٹی سالن خرید لیا اور اس خیا نہ سے می دورہ کی سے میں ہورہ کی ہورہ کی سے میں ہورہ کی سے میں ہورہ کی ہورہ

عبداللہ ملی بیان کرتے ہیں کہ حفزت شیخ نے جھے اپنا ایک واقعہ اس طرح سنایا کہ جس وقت میں شہر کے ایک محلہ قطبیہ شرقی میں مقیم تھا تو بیر ہے اوپر چند یوم ایسے گزرے کہ نہ تو میرے یاس کھانے کی کوئی چیز تھی اور نہ بھی خرید نے کی استطاعت ۔ اس حالت میں ایک خف ایک میرے ہاتھ میں کاغذی بندھی ہوئی پڑیا دے کرچل دیا اور میں اس کے ایک میرے ہوئی رقم ہوئی رقم اوپا کہ میر کاغذی بندھی ہوئی پڑیا دے کرچل دیا اور میں اس کے ایک میر میں غرق کیا اور قبلہ روہ ہوکر اس فکر میں غرق

ہوگیا کہ اس کو کھاؤں یا نہ کھاؤں؟ اِسی حالت میں مسجد کی دیوار میں رکھے ہوئے کاغذیر میری نظر پڑی تومیں نے اٹھ کراُس کو پڑھا تو اُس میں میتح برتھا کہ

'''ہم نے کمزورمونین کے لئے رزق کی خواہش پیدا کی تا کہ وہ بندگی کے لئے اس کے ذریعے قوت حاصل کرسکیں''۔

ہید کیے کرمیں نے اپنارو مال اُٹھایا اور کھانا وہیں چھوڑ کر دورکعت تماز ادا کرکے سجد سے نکل آیا۔

#### حضرت سينخ كاصبرواستقلال اورمجابدي:

شخ ابوعبدالله نجار بیان کرتے ہیں کہ حضرت شخ نے مجھے اپنے واقعات اس طرح بیان فرمائے کہ میں جس قدرمشقتیں برداشت کرتا تھا اگر وہ کسی پہاڑ پرڈال دی جا ئیں تو وہ بھی یارہ پارہ ہوجائے۔اور جب وہ مشقتیں میری قوت برداشت سے باہر ہوجا تیں تو میں زمین پرلید کرکہتا:

فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا (برتنگی كماته آسانی ب، برنگی كماته آسانی ب

ریہ کہ کراپنے سرکوز مین سے اٹھالیتا تو میری کیفیت بدلی ہوتی اور مجھے سکون مل جاتا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ جب میں علم فقد حاصل کررہا تھا تو شہر کے بجائے صحراؤں اور ویرانوں میں راتیں گزارتا تھا۔ اونی لباس بہن کر ننگے یا وں کا نٹوں پر چلا کرتا تھا اور نہر کے کنارے گئے ہوئے ورختوں کے بیتوں اور گھاس بھوس سے اپنا بید بھرلیا کرتا۔

غرضیکہ میرے مجاہدات کی راہ میں کوئی سخت سے سخت چیز بھی حائل نہ ہوتی جس سے میں دہشت زدہ ہوجا تا۔اس طرح شب وروز میرے اوپر گزرتے اور میں چیخ ہار کرمنہ کے بل گر پڑتا۔ یہاں تک کہ لوگ مجھے دیوانہ اور مریض سمجھ کرشفا خانوں میں بہنچا دیتے۔ سمجھی میری بیرحالت ہوتی جیسے کہ مُر دہ ہوگیا ہوں اور نہلانے والے مجھے خسل دینے آھیے ہیں لیکن پھریہ کیفیت بھی مجھ سے دور کردی جاتی۔

#### عراق کے بیابانوں میں صحرانوردی:

تنتخ ابوالسعو دحری بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت بینے عبدالقاورکوریہ کہتے۔نا

کہ میں عراق کے صحراؤں اور ویرانوں میں پجیس سال اس طرح پھرا ہوں کہ نہ تو میں مخلوق کو جانتا تھا اور نہ مخلوق مجھ سے واقف تھی۔ جنات اور رجال الغیب آئے اور میں انھیں سلوک کی تعلیم دیتا تھا۔ عراق میں آئے وقت حضرت خصر میرے رفیق ہے ہوئے تھے باوجود یکہ میں اُن سے واقف نہ تھا۔ اس وقت میراان کا یہ معاہدہ ہوا کہ میں ان کے کسی تھم کی مخالفت نہیں کروں گا۔

ایک مرتبهانموں نے جھے ایک جگہ بیٹھ جانے کا حکم دیا تو میں تین سال تک اس جگہ بیٹھار ہا اور سال میں ایک مرتبہ وہ مجھ سے آ کر بیفر ماتے کہ بہی تیراوہ مقام ہے جہاں تک تھے بہنچایا گیا ہے اور جب دنیا پوری آب وتاب سے آ راستہ ہوکر میر ہے سامٹے آتی توالٹد تعالیٰ میری مدفر ما تا اور جب شیاطین مہیب صور توں میں مجھ سے مقابلہ کرتے تو بھی نفرت الہی میز ہے ساتھ ہوتی۔

غرضیکہ مجاہدات کے ابتدائی دور میں میں نے کسی بھی شے کو قبول نہیں کیا اور دونوں ہاتھوں سے اپنا گلا گھونٹتے ہوئے عرصۂ دراز تک مدائن کے دیرانوں میں مجاہدات میں مشغول رہا۔ پھر میری بید کیفیت ہوگئ کہ ایک سال تک تو گری پڑی چیزیں کھا کرگزارا کی اور قطعاً کوئی چیز نہیں کھائی۔ پھر ایک سال کرتا اور دوسرے سال صرف یانی پرگزارا کیا اور قطعاً کوئی چیز نہیں کھائی۔ پھر ایک سال اسلام گرزا کہ نہ بچھ کھا تا نہ بیتا اور نہ ہوتا۔

ایک مرتبہ شدید سردیوں میں ایوانِ کسریٰ کے کھنڈرات میں سوگیا تورات بھر میں عالیہ مرتبہ اختلام ہواا در میں نے ہرمرتبہ اٹھ کر عسل کیا۔ پھر نیند کے خوف ہے کل کے اوپر ایک و کران جگہ جڑھ گیا اور وہاں دوسال تک قیام کیا حتی کہ سردی کے سوا مجھے کھانے کی کوئی شے بھی میسر ندا سکی۔ ہرسال ایک بزرگ اونی جنہ بہنے آتے اور مجھے تھیجے کرتے۔

ان طرح میں نے صدیا طریقوں سے دنیا سے چھٹکارا حاصل کرنا جاہا اور مجھے ہے۔ محص احق ودیوانہ تصوّر کرتا رہا۔ راہ سلوک میں نہ تو میں کسی سے خوفز دہ ہوا نہ میر انفس مجھے ٹرغلبہ حاصل کرسکااور نہ مجھے دنیا کی زیبائش جیرت زدہ کرسکی۔

#### قرب الى كاابتدائي دور:

شخ عمر بیان کرتے ہیں کہ حضرت شنخ عبدالقادر نے مجھے بتایا کہ جب میں

طریقت کے ابتدائی مراحل طے کررہاتھا تو بھے ال درجہ قرب حاصل رہتا کہ میں اپنے وجود سے بخبر ہوجاتا تا آ نکہ بھے کی شے کا حساس باقی نہ دہتا لیکن اچا تک جب وہ حالت ختم کردی جاتی تو بھے رہموں ہوتا کہ میں پہلے جس مقام پرتھا اس سے بہت آ گے کی مزل پر پہنچ گیا ہوں اور بھی بھی تو میری کیفیت ہوتی کہ میں بغداد کے ویرانوں میں مقیم ہوتا لیکن وہاں سے اچا تک جھے لے جاتا تو میں خود کو بلاد کے سر بیں یا تاجس کی مسافت بغداد سے بارہ یوم کی ہے اور بسااوقات جب میں اپنے احوال میں غلطاں و پیچاں ہوتا تو اچا تک ایک عورت آ کر کہتی کہ ' بھے اینے احوال پر تیجب کیوں ہے؟ جب کہ تو عبدالقا در ہے'۔

#### شیاطین سے جنگ:

شخ عنان میر فی کہتے ہیں کہ مجھے حضرت شخ نے اپناوا قعہ سنایا کہ جب میں بغداد چھوڑ کرشب وروز وریانوں میں مقیم رہتا تھا تو شیاطین انسانی شکل میں صف درصف اسلحہ سے آ راستہ بھیا تک صورتوں میں مجھ سے نبرد آ زما ہوتے اور مجھ پرآ گ کے شعلے برساتے لیکن میں ایس قدر ثبات پاتا جس کوالفاظ میں بیان نہیں کرسکتا۔اس وقت میں دور سے کی منادی کی آ واز سنتا کہ

"اے عبدالقادر مقابلہ پر ڈٹ جا، ہم تجھے ثبات عطا کریں گے۔ ہم تیری اعانت کریں گے۔"

اور جب میں مقابلہ کے لئے اٹھ کھڑا ہوتا تو تمام شیاطین دائیں بائیں فرار ہوجاتے لیکن ایک شیطان مجھے دھمکا کر کہتا کہ اس جگہ سے چلے جا کو در نہ میں تمہارا کر احال کر دوں گا۔ پھر میں اُس کے طمانچے رسید کر دیتا اور لاحول پڑھتا تو وہ میر ہے سامنے ہی جل کر خاکستر ہوجا تا۔ اس کے بعد ایک نہایت کر بہدالمنظر خص مجھ سے آ کر کہتا کہ میں اہلیس ہوں اور تمہاری مدد کرنا جا ہتا ہوں کہتم نے میر ہے تعین کو عاجز کر کے رکھ دیا ہے'۔ میں اس کو جواب دیتا کہ تو یہاں سے جلد چلا جا۔ میں تجھ سے کی طرح مطمئن تہیں ہوں۔ پیراو پر سے ایک فیبی ہاتھ ظاہر ہوکر اُس کے سر پر ضرب لگاتا اور اس ضرب سے وہ زمین کے اندر رویوش ہوجا تا اور وہ دوبارہ نمودار ہوتا تو اس کے ہاتھوں میں بھڑ کتے ہوئے شعلے ہوتے اور وہ مجھ سے آ مادہ جنگ ہوجا تا لیکن جب ایک نقاب یوش آ کر میر ہے ہاتھ میں ہوتے اور وہ مجھ سے آ مادہ جنگ ہوجا تا لیکن جب ایک نقاب یوش آ کر میر ہے ہاتھ میں

تگواردے دیتا توشیطان اُلٹے قدموں واپس لوٹ جاتا۔ پھر میں اُسے کہتا تھا کہ میرے سامنے سے دفع ہوجا۔ میں بچھ سے ہرگر خوفر دہ نہیں ہوسکتا تو شیطان مجھ سے کہتا کہ بیشعلے تیرے لئے عذاب کے آئکڑے ہیں۔

اس طرح وہ مختف طریقوں سے مجھے اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کرتا اور جب میں پوچھتا کہ بیرسب پچھ کیا ہے؟ تو مجھے سے کہتا کہ بید دنیا کا جال ہے جس کے ذریعہ تھے جیے لوگوں کا شکار کیا جا تا ہے۔ بید جواب سن کرمیں اس کوجھڑک دیتا تو وہ منھ پچیر کر بھاگ جاتا۔
حل کہ میں ایک سال تک اپنے انہی حالات پغور وفکر کرتا رہتا۔ اس کے بعد بیہ حالت ختم ہوکر ہرسمت سے مجھ پر مسلسل بہت سے احوال کا انکشاف ہوتا اور جب میں بیہ حوال کرتا کہ بیسب بی کھی کیا ہے؟ تو مجھے جواب ملتا کہ بی مخلوق سے اتصال کے اسباب ہیں ، مول کرتا کہ بیسب بی کھول دیا جاتا۔

جب میں اپ قلب کو بہت ہے علائق کے ساتھ ملقت پاتا اور سوال کرتا کہ یہ سبب بھی کیا ہے؟ تو جواب ملتا کہ یہ تیرے ارادے اور اختیارات ہیں۔ پھر میں مسلسل ایک سبال تک انبی حالات کی جانب متوجہ رہتا تھی کہ تمام علائق سے میرے قلب کور ہائی مل جاتی اور جب اس کے بعد میرے قس کو مناشف کیا جاتا تو اس میں بے شار امراض وخواہشات برغور اور سرش شیاطین موجود ملتے جس کے بعد میں پھر سلسل ایک سال تک اپنے حالات برغور کرتا رہتا۔ اس کے بعد میر نے قس کو بھی تمام امراض سے نجات دے کرخواہشات و سرش شیاطین کی اطاعت سے مری کر دیا جاتا اور میر نے تمام امور کواس طرح خدا کے سپر دکر دیا جاتا کہ میر ہے باطن میں سوائے و حدت الوجود کے اور کچھ ہاتی ندر ہتا لیکن اس کے باوجود جاتا کہ میر ہے باطن میں سوائے و حدت الوجود کے اور کچھ ہاتی ندر ہتا لیکن اس کے باوجود جو جاتا ہتا کہ میں اب درواز سے سے داخل ہو کر اپنے مطلوب تک رسائی حاصل کر سکول لیکن جاتا تھی مطلوب تک رسائی حاصل کر سکول لیکن میں وہائی ایک جماعت کو تھی ہا گی بودھ جاتا۔ اس طرح مشاہد سے کے درواز سے بھی ایک جماعت کو تھی ہی کرا درا ہے بودھ جاتا۔ اس طرح مشاہد سے کے درواز سے بھی ایک جماعت کو تھی ہودھ جاتا۔ اس طرح مشاہد سے کے درواز سے بھی ایک جماعت کو دکھ کرا تھی بودھ جاتا۔ اس طرح مشاہد سے کے درواز سے بھی ایک جماعت کو دکھ کرا تھی بودھ جاتا۔ اس طرح مشاہد سے کے درواز سے بھی ایک جماعت کو دکھ کرا تھی بودھ جاتا۔

آخرکار مجھے فقر کے دروازہ پر لے جایا گیا تو وہ خالی تھا اوراُس میں ایک فرد بھی موجود نہ تھا۔اس میں دافطے کے بعد میں نے ہراس شے کوموجودیایا جس کومیں ترک کر چکا تھا۔اس وقت میر سے سامنے گنجہائے گراں ماریکھول دیتے گئے۔ دائی فنا اور خالص آزادی عطا کردی گئی اور پچھلی تمام چیزیں اور صفات منسوخ ومحوکر کے دوسری کیفیت پیدا کردی گئی۔ (قلائدالجواہر۔ ص۲۳۳ تا ۲۱۱)

### رسول خدا كا ديدار:

حضرت شیخ ایک روز دو بہر کے وقت مجد میں آ رام فرما سے کہ خواب میں رحمت عالم - صلی اللہ علیہ وسلم - تشریف لائے اور ارشاد فرمایا: تم لوگوں کو وعظ وضیحت کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے عرض کیا، عجم ہوں اس لئے نصحاء بغداد کی موجود گی میں کیسے لب کشائی کروں تو حضور نے فرمایا عبد القادر اپنا منص کھولو۔ شیخ نے اپنا منص کھولا پھر حضور نے اپنالعاب مبارک سات بار آپ کے منصیں گرایا اور ارشاد فرمایا: اٹھو! تو م کو بند وضیحت کرواور حکمت و مبارک سات بار آپ کے منصیل گرایا اور ارشاد فرمایا: اٹھو! تو م کو بند وضیحت کرواور حکمت و معظمت کے ساتھ لوگوں کو راہ راست پرگامزن کرو۔ حضرت شیخ بیدار ہوئے تو نہایت شاداں وفر حال سے ، اس حالت شاد مانی میں آپ نے ای مسجد میں نماز ظہر ادا فرمائی ، بعد نماز شیخ کی خدمت میں علاء ومشائح اور عوام کی ایک بردی تعداد حاضر ہوئی اور آپ نے انھیں وعظ وقیحت فرمایا۔

سی حصر بعد حالت خواب میں حضرت شخ کو حضرت مولی علی - کرم اللہ و جہہ۔
کی زیارت نصیب ہوئی، انھوں نے بھی آپ سے وہی سوال فر مایا جو حضور صلی اللہ علیہ و سلم نے دریافت فر مایا تھا، پھر وہی جواب ملنے پر حضرت علی نے چھ دفعہ اپنالعاب وہن آپ کے منھ میں ڈالا، شخ نے باادب عرض کیا، سات دفعہ کی بجائے چھ بارلعاب وہن ڈالنے میں کیا حکمت ہے تعملت ہے تو شیر خدا نے ارشا دفر مایا، حبیبِ خدا کے ادب واحر ام کے پیشِ نظر اس کے بعد آپ نظر اس کے بعد آپ نے حکمت و بعد آپ کے دل میں وعظ و بلغے کا جذبہ شدت سے موجزن ہوگیا۔ آپ نے حکمت و بعد آپ کے دل میں وعظ و بلغے کا جذبہ شدت سے موجزن ہوگیا۔ آپ نے حکمت و موعظت کے ساتھ دعوت و بلغے کا جذبہ شدت سے موجزن ہوگیا۔ آپ نے حکمت و برجلوہ افروز ہوئے تو ابھی اگر جہ چند کلمانت ہی ارشاد فر مائے تھے لیکن خلق خدا کا بیا حال تھا کہ وجدوحال کی کیفیت طاری ہوگئیں۔

### خرقه ارادت:

حضرت سيدنا شخ عبدَ القادر جيلا في بغدادي رحمة اللدنعالي عليه كوخرقهُ ارادت حضرت قاضي ابوسعيد مخزوي المبارك سے ملاءان كوشخ ابوالحن على محد القرشي سے ، ان كوشخ ابوالفرح القوی ہے اوران کو ابوالفضل اوران کو حضرت سری تقطی ہے ، ان کو حضرت حسن کرخی ہے ، ان کو حضرت حسن کرخی ہے ، ان کو حضرت حسن محمدی ہے ، ان کو حضرت حسن بھری ہے ، ان کو حضرت حسن بھری ہے ، ان کو حضرت حلی بھری ہے ملاجن کو امیر المؤمنین حضرت علی رضی الله عند نے بہنایا تھا اور حیدر کرار کو سرکارِ کا نامت صلی الله علیہ وسلم نے بیٹر قدم مبارک عطافر مایا تھا ، اس طرح بارہ واسطوں ہے رسول کریم صلی الله علیہ وسلم ہے حضرت شیخ کو ریخرقہ اراوت عطابوا تھا۔

ان تفصیلات سے قارئین کواندازہ ہوگیا ہوگا کہ سفر بغداد سرکارغوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبار کہ میں بنیادی موڑ کی حیثیت رکھتا ہے۔احقر کی نگاہ میں اس کی چند خصوصیات ریمیں:

لا باضابطه صبل علم كا آغازاى سفرسيه وا

ا ب کے شیخ طریقت وشریعت سیدنا محمر مبارک مخزومی کی بابر کئت صحبت اس سفر کے دور میں کی بابر کئت صحبت اس سفر کے وسیلے سے نفید بہوئی اور آپ سے ارادت وخلافت اور تلمذ کا شرف حاصل ہوا۔

کی آب کے فیوض و بر کات ، اصلاح ووعظ کے بیل روال کا نقطۂ آغاز بھی یہی سفر بغداد ہے۔

کی ابتدا بھیم مجاہدات اور راہ خدا کی جا نکا ہیوں کی ابتدا بھی اس سے ہوتی ہے۔ اس طور سے ریسفرا ہے کئے واقعی وسیلہ ظفر ثابت ہوا۔

# سركارغوث اعظم مظيفه - بيعت وخلافت

## و اکثر سیدسراج اجملی ، شعبهٔ اردو ، مسلم یو نیورشی علی گڑھ

ارباب تصوف کی اصطلاحات میں بیعت وخلافت کو بنیا دی حیثیت حاصل ﴾ ہے۔ بیعت کی اصل بیج ہے جس کے معنی بیچنے کے ہوتے ہیں۔لغات کشوری میں بیچ کے معنی کے من میں لکھا ہے کہ 'نیج - بیجا مول لینا، بدلغت اضداد سے ہے۔دونوں معنوں میں مستعمل ہوتی ہے، لینی بیعت سے مرادفر ما نبر داری کرتا، بک جانااور مرید ہونا ہوتا ہے۔ مر نید بیعت کے ذریعے سے کے حلقہ ارادت میں شامل ہوتا ہے اور پھر سے کی نگاہ کیمیا اثر اسے ریاضت و مجاہدہ کے مراحل سے گز ارکر کندن بنا دیتی ہے۔ جب سے گ اس امر کا اخساس ہوجا تا ہے کہ مرید کی قوت برداشت میں اضافہ ہوگیا ہے اور اب وہ ریاضت ومجاہدہ اور دوسرے معاملات سلوک سے آگے بڑھ کراس بار کا محمل ہوسکتا ہے جوخود سیخ نے اٹھار کھا ہے اور تو قبق الہی وطلب مرید بھی ہے تو شیخ مرید کوخلافت عطاکر کے خدمت خلق واصلاح بنی آ دم کا فریضہ اوا کرنے کا تھم دیتا ہے۔ بیمعاملات سلوک کی عموی صورت حال ہے لیکن میجھ مخصوص بھی اس راہ سلوک میں موجود ہیں جھیں اس چوب خنک کا درجہ حاصل رہتا ہے جسے آگ پکڑتے در تہیں لگتی۔ایسے ارباب طریقت اس راہ پر بہت تیزی کے ساتھ رُوال ہوجاتے ہیں۔ چھ کا درجدان سے بھی زیادہ ہوتا ہے آھیں ميں سركار بغداد، سيد الافراد، پير دستگير حضرت سيد كى الدين عبدالقاور جيلانی رضى الله تعالی عندی ذات ہمد صفات ہے۔ آپ کی ذات مبارک میں کمالات وشرف اور فضيلتون كاعجيب وغريب اجتماع نظرة تابيه\_ آب كوسرحيل اوليا اورغوث أعظم كاورجه حاصل ہے۔ آپ علم بصل ، زہر ، تفوی ، دولت دل ، دولت دنیا ، شان ، جلال اور جمال غرض کے جملہ صفات سے بیک وفت متصف نظر آتے ہیں ۔حضرت شاہ عبدالعلیم آسی

سکندر پوری کی منقبت کا ایک شعر آپ کے جملہ کمالات کا بچھ یوں احاطہ کرتا ہے اور راقم الحروف کے خیال میں آپ کے فضائل کے مضمون پر آخری بات کی حیثیت رکھتا ہے۔ حضرت آسی سکندر پوری فرماتے ہیں :

پوچھتے ہو شہ جیلاں کے فضائل آسی ہرفضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا

حصرت شخ شہاب الدین سہرور دی رحمۃ اللہ علیہ ہے جہۃ الاسرار میں منقول ہے۔ آپ فرماتے ہیں دعمل نے حضرت سید می الدین عبدالقا در جیلانی رضی اللہ عنہ سے سنا کہ آپ ایٹ مدرسہ میں کری پر فرماتے تھے: ہرولی ایک نبی کے قدم پر ہوتا ہے اور میں اپنے جد حضرت محملے اللہ علیہ وسلم کے قدم پر ہوں اور آپ نے جس جگہ سے میں اپنے جد حضرت محملے اللہ علیہ وسلم کے قدم پر ہوں اور آپ نے جس جگہ سے اپنا قدم مرکھا بجز قدم نبوت کے کیونکہ وہاں سوانبی کے وکی قدم نبین رکھ سکتا۔

ال درجہ فضلت پر فائز ذات کی حیات پاک کے سارے معاملات غیر معمولی نوعیت کے حال ہوتے ہیں۔ عام سالک شخ کی رہبری سے مبتنفید ہوتا ہے لیکن جو خاص اہمیت کا حال ہواس کا معاملہ خاص ہی ہوگا۔ آپ کی بیعت وخلافت ظاہری کا ذکر تو آگے آگے آگے گا یہاں الدر امنظم فی منا قب غوث اعظم سے ایک عبارت نقل کی جاتی ہے جس کی روسے آپ کوخلافت کبری براہ راست جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل ہوئی۔ اقتباس ملاحظہ ہو:

''صاحب قلائدا لجواہر مجمع الفصائل سے اخذ کر کے لکھتے ہیں کہ ہیں نے مشائع صوفیہ سے سنا کہ حضرت سیرناغوث اعظم رضی اللہ عنہ نے آنخضرت سی اللہ علیہ وسلم کی شب مغراج میں زیارت کی اور تشریف ولایت مطلقہ محمد بیا ورخلعت ورا شت محبوبہ سے ای شب میں مشرف ہوئے جیسا کہ خود آپ سے منفول ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ جب میرے جد حضرت احمد مجتبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں سدرہ امنتها جب میرے جد حضرت جرئیل علیہ السلام و ہیں رہ گئے اور عرض کیا کہ اگر میں ذرا بھی بردھوں کہ نیچ تو حضرت جرئیل علیہ السلام و ہیں رہ گئے اور عرض کیا کہ اگر میں ذرا بھی بردھوں گا تو جلال کریا ہے جل جاؤں گا جب اللہ تفالی نے میری روح و ہاں بھیجی میں آ بخضرت مسلم اللہ علیہ وسلم سے مستفید ہوا اور آپ نے میری روح و ہاں بھیجی میں آ بخضرت مسلم اللہ علیہ سے مستفید ہوا اور آپ نے میری روح و ہاں بھیجی میں آ بخضرت مسلم اللہ علیہ سلم کے مستفید ہوا اور آپ نے میے نعت عظی اور خلاف می کبری سے معزز فرمایا

اور میں بچائے براق ہوگیا کہ آپ مجھ پرسوار ہوئے اور مقام قاب قوسین اوا دنی تک پہنچے اور فرمایا که بیٹامیرابی قدم تیری کردن پرے اور تیرا قدم کل اولیا کی کردن پر ہوگا۔ ندكوره بالاسطورة ب كمتخب روز گارجونے اور عنداللدة ب كرفع درجات یر دال ہیں۔اس کے باوجود راہ سلوک میں ریاضت و مجاہرہ کی جوصور تیں آپ نے ا پنائیں اور جس طرح برسوں شب بیداری اور سخت مشقت کے ساتھ عبادت وریاضت کے ذریعہ قرب حضرت حق کو تلاش کیا اس کی مثال دور دور تک نظر تہیں آئی۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ میں نے ابتدائے حال میں اللہ نتعالیٰ سے عہد کیا تھا کہ میں اس وقت تک تہیں کھاؤں گا کہ وہ خود نہ کھلائے اور نہیں ، بیول گا کہ وہ خود نہ پلائے ۔ جالیس دن گزرنے پرایک شخص آیا اور پچھ کھانا دے کر جلا گیا۔ قریب تھا کہ بھوک کی شدت سے میرانس کھانے برآ مادہ ہو۔ میں نے اپنے دل میں کہا، بخدا میں نے اپنے اللہ نے جو عبد كيا ہے اس سے ميں پھرائبيں ہوں۔ اجا تك ميں نے غيب سے ايك آ وازشي كہ كوني زورزورسے الجوع الجوع (بھوك بھوك) يكارر ہا ہے۔ات ميں حضرت سيخ ابوسعيد مبارك مخزومى تشريف لائے ـ يه وازى كرا ب نے فرمايا عبدالقادريد كيا ہے؟ ميں نے عرض کیا بینس کااضطراب ہے اور اس کی بے چینی ہے لیکن روح اپنی جگہ پر قائم ہے اور سینے خدا کے مشاہدے میں مستغرق ہے۔ فرمایا ہمارے کھر چلو۔ میں نے انتہالی رفت سي كها كه مين با هر بهى نه جاؤل كا -ات مين ابوالعباس خصر عليه السلام تشريف لا نے -فر مایا اٹھوا ور ابوسعید کی خدمت میں جلو۔ میں چل دیا ، دیکھا کہ ابوسعیدا ہے مکان کے دروازے پر کھڑے میراانظار کررہے ہیں۔فرمانے لگے،اے عبدالقادر جو بچھ میں نے تجھے سے کہاتھا وہ کافی نہ تھا کہ تو نے خطر کو بھی تکلیف دی۔ بیفر مایا اور اندر مکان میں لے کئے اور جوکھانا تیار کیا تھا ،لقمہ لقمہ میرے منھ میں دیتے تھے ،حی برکہ میں سیر ہو گیا اس کے

حضرت کا بیار شاد نفحات الانس اور دوسری کتب سوارخ سرکارغوث اعظم رضی الله عنه میں توافر کے ساتھ نقل کیا گیا ہے۔ آپ نے اپنے مجاہرہ اور ریاضت کے تعلق سے ایک مرتبہ خودار شادفر مایا'' کہ میں بجیس سال کامل جنگلوں میں بیدل گھومتار ہا ہوں۔ جالیس سال کامل عشا کے وضو ہے جی نمازادا کی ہے اور بیدرہ سال کامل عشا کے بعد

ایک یاؤں پر کھڑے ہوکر منے سے پہلے تک ایک قرآن روز حتم کیا ہے۔ایک رات ميركس فن في سن في خواجش كي اوركها كداكر يحدد برسوليا جائة كيامضا كقديد میں نے اس کی خواہش کو ذرائبیل سنا اور اسی جگہ ایک یا وس پر کھڑے ہوکر ایک قرآن حتم كيا- نيندمير بسامن مختلف صورتول مين آلى اور مين غفيناك ليح مين اس يرزجرونونيج كرتاليل نيند كافور ہوجاتی۔ آپ فرماتے ہیں كەمیں جالیس جالیس دن كامل روز \_ سے رہتا۔ عراق کے جنگل میں گیارہ سال جمی برج میں رہا ہوں اور صرف میرے رہنے ے اس برج کا نام جی برج بر گیا۔ بیریاضت دمجاہدہ اس لیے بھی حضرت نے اختیار فرمایا که بیرآ سی کووراشت میں ملا نقار آب کے والد ماجد ابوصالے موی جنلی دوست رضی اللدعنه كالقب جنلي دوست تقس سے جنگ میں مصروف رہنے اور ریاضت و مجاہدہ کے سبب سے بی برا۔ آب کے نانا حضرت سے عبراللد صومی کامعاملہ بھی ایسا ہی تھا۔ آپ کی والدہ ماجدہ سے حضرت ابوصالے موی کے عقد کے واقعے کے باب میں بھی سخت مجاہرہ اور ریاضت کا واقعہ کتب سیر میں بیان ہوا ہے۔ غرض کہ آب نے غوشیت عظمی کو کہ عطیہ خداوندى ب،اييمل اوررياضت ومشقت يعيمي حاصل كرف ي مثال قائم فرماني اويرعرض كياجا چكاہے كه حضرت سيخ ابوسعيد مخزومي سيم آب نے خرقه حاصل كيا- بيخر قدمبارك وبي تفاجيع جناب رسول كريم صلى التدعليه وسلم في مولائ كائنات اميرالمومنين سيدعى مرتضي رضى اللدعنه كوعطا فرمايا تقاركتب سيرغوث اعظم يسيمعلوم موتا ہے کہ آپ کو بیعت تو بہ کا شرف اپنے والد ماجد حضرت ابوصالے موی جنلی ووست ہے حاصل تھا۔ بیعت کے ایک سال بعد آب کے والد ماجد کا وصال ہوگیا (۹۸م ص)اس کے بعد کا زمانہ آپ کے ریاضت و جاہدات کا زمانہ ہے۔ آپ نے حضرت ابوسعید مخزوی سے ۱۰ مجری میں خرفتہ حاصل کیا۔ تذکرہ مشاک قادر بیانے مرآ ة الزمان کے حوالے سے خرقہ کی سند میں لکھا ہے۔

'' دخفرت شخ عبدالقا در جیلانی نے خرقہ پہنا ابوسعید مخزوی ہے ، انھوں نے اپنے شخ علی بن محمد القرش سے انھوں نے ا اپنے شخ علی بن محمد القرش سے انھوں نے اپنے شخ ابوالفرح طرطوی سے انھوں نے ا اپنے شخ ابوالفضل عبدالوا حدثمیمی ہے انھوں نے اپنے والد عبدالعزیز سے انھوں نے اپنے والد عبدالعزیز سے انھوں نے ا ابو برشکی نے انھوں نے ابوالقاسم جنید بغدادی ہے انھوں نے اپنے ماموں سری سقطیٰ

ہے انھوں نے معروف کرخی ہے انھوں لینے داؤ وطائی ہے ، انھوں نے حبیب مجمی سے اتھوں نے خواجہ حسن بھری سے اور انھوں نے حضرت سیدناعلی ابن ابی طالب کرم اللہ وجدالكريم سے ' (رضوان الله تعالی سیهم اجمعین )الدرامنظم فی منا قب غوث اعظم تالیف حضرت شاہ علی انورقلندر علوی کا کوروی میں بھی حضرت کے خرقہ کے حوالے سے مذکورہ بالاروايت مختلف حوالوں كے ساتھ لل ہوئى ہے۔ كتاب مذكورہ بالا روايت مختلف حوالوں کے ساتھ ملل ہوئی ہے۔ کتاب ندکور میں ہی سرکارغوث اعظم کے شیوخ طریقت کے تعلق ہے ایک علیحدہ باب قائم کیا گیا داس باب میں سرکارغوث اعظم کو بواسطہ اہل بیت اطہار جس طرح خرقہ پہنچاہے اس کی تفصیل یوں درج ہے۔'' حضرت ملاجیون امیٹھوی ا بني بعض مصنفات ميں لکھتے ہيں كه حضرت غوشيت ماّ ب رضى اللّٰدعنه نے اپنے والديشخ ابوصالح موی جنگی دوست ہے خرقہ بہنا اورانھوں نے اپنے والدسیدعبداللہ سے اٹھول نے اینے والدسیدیجی زاہد ہے انھوں نے اپنے والدسید محمد سے انھوں نے اپنے ولعسید داؤد سے انھوں نے اپنے والدسیدعبراللہ سے انھوں نے اپنے والدسیدموی الجون سے انھوں نے اپنے والدسید عبدانکس سے انھوں نے اپنے والدامام حسن متنی سے اٹھول نے اييخ والدحضرت امام حسن رضى اللد تعالى عنه سے انھوں نے اپنے والدامير كرم اللدوجه ے انھوں نے آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اسی کوصاحب تاریخ اولیانے بھی آپ كاسلسله علوب كرك كلها ها-

غرض كه آپ كومختلف افراداورمخصوصين مسے فيض بيعت وفيض خرقه حاصل ہوا ہے

# سركارغوث اعظم ضططبنه كافقنى مسلك

## مفتى محدنظام الدين رضوى ، جامعه اشرفيه مبارك بور

بیسم الله الرّحمٰن الرّحیم - حامداً و مصلیاً و مسلماً مسلماً مسلماً می الله الرّحمٰن الرّحیم - حامداً و مصلیاً و مسلماً معنوان آج کے دور میں اس حیثیت ہے کافی ایمیت کا حامل ہے کہ غیر مقلد منے؟ وہ کراہ کرنے کے لیے بیسوال دریافت کرتے ہیں کہ وہ مقلد نہیں ہے تا کہ وہ مقلد من مند نہیں تھے تا کہ وہ مقلد مندی وہ کہ مسب سے مقلد تھے وہ مقلد نہیں تھے وہ مقلد نہیں تھے ہیں کہ حضور غوث یا ک سیدنا الشیخ کی الدین بہا این قار مین کرام پر مختراً بیرواض کردیں کہ حضور غوث یا ک سیدنا الشیخ کی الدین عبد القادر جیلاً نی رضی اللہ تھا کی عند مقلد نہیں تھے، بلکہ سلف سے خلف تک کھی عبد القادر جیلاً نی رضی اللہ تھا کی عند میں رسوخ و کمال وعنایت خداوندی سے درجہ بیر بلانہیں یائی گئے۔ وہ حضرات اگر علوم میں رسوخ و کمال وعنایت خداوندی سے درجہ اجتہا دیا تک رسائی نہ ہو یاتی تو مقلد ہوتے۔ تا ربی فقہ داجتہا دیں ایی نظیر نہیں ملی کہ جولوگ اجتہا دیسے کوسوں دور ہوں ، وہ موتے سے تا ربی فقہ داجتہا دیسے کوسوں دور ہوں ، وہ موتے سے تا ربی فقہ داجتہا دیسے کوسوں دور ہوں ، وہ موتے سے نیاز ہوکر تقلید ہے آزادی کے دعویدار ہوجا کیں۔

جضور سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات طیبہ میں تقلید اور اجتہاد دونوں کے نمونے پائے جاتے ہیں۔ پہلے آپ مقلد تھے بھراللہ تعالی نے آپ کو قطبیت کرکی کی نعت سے سرفراز فرما کراجتہا دمطلق کے منصب پر قائز فرما دیا ، اور ایبا بھی نہیں رہا کہ آپ مجتمد بھی نہ ہوں جیسا کہ آپ کی مقلدین کا یہی حال ہے خیر مقلدین کا یہی حال ہے۔ ہم اپنی بات کو واضح کرنے کے لیے بچھ شوا ہد پیش کرتے ہیں :

حضورغوث پاک مقلر تھے:

حضورغوث بإك رضى اللدنعالي عندحضرت سيدنا امام احمد بن حنبل رضي الله

تعالی عندے مقلد تھے جیسا کہ آپ کی کتاب منظاب غنیۃ الطالبین کی درج ذیل عبارات سے ٹابت ہوتا ہے:

هو مذهب إمامنا أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالىٰ (٢/٤٥) اور يمى بهار الم الم بن محرب الله تعالىٰ (٢/٤٥) عند إمامنا أحمد رحمه الله تعالىٰ (٢/٤٥) عند إمامنا أحمد رحمه الله تعالىٰ (٢/٤٥) بي بهار سامام احمد بن عنبل رحمه الله و (٢/٤٠) وقد نص الإمام أحمد رحمه الله (٢/٤٣) امام احمد بن عنبل قال (١/٤٣) لأنّ الإمام أحمد بن حنبل قال (١/٤٧)

لأنه رُوي أنّ الإمام أحمد بن حنبل قال.

اس کیے کہ ام احمد بن عنبل سے بیروایت ہے کہ آپ نے فرمایا۔
اس طرح کی عبارات نعیۃ الطالبین میں بے شارمقامات پر ہیں جن سے عیال ہوتا ہے کہ آپ سیدنا امام احمد بن عنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہے ، کیوں کہ اپنے بیان کردہ مسائل کوان کی طرف منسوب کرنا ، ان کے مذہب کوفل کر کے اسے برقرار رکھنا ،
اسے اختیار کرنا اور ان سے استناد فرمانا شان تقلید ہے۔مقلد کا کام ہے فقل مذہب ، اور اس کی دلیل ہے قول امام ، اس کے مظاہر غنیۃ الطالبین میں کھلی آ تھوں سے جا بجامشاہدہ کیے جاسکتے ہیں ، یہاں تک کہ آپ نے ایک مقام پرامام میرور جما الرحمہ کے مذہب پر

ای وصال یانے کی وعاقر مائی ہے۔ الفاظ یہ ہیں:

قال الامام أبو عبد الله أحمد بنُ محمد بن حنبل الشيباني رحمنه

الله و اصافاظ على مذهبه أصلا و فوعًا و حَشَر نا في ذُمُوتِه . يقول امام ابوعبد

الله و اصافاظ على مذهبه أصلا و فوعًا و حَشَر نا في ذُمُوتِه . يقول امام ابوعبد

الله احمد بن محمد بن عنبل شيبانی كا ہے الله عز وجل ان پررحم فر مائے اور جمیں ان کے ذہرے میں

اصول و فروع پر وفات دے ، اور قیامت کے دن جمیں ان کے زمرے میں

اصافے ۔ (۱۰۵ مراغنیہ ) بہے ممل تقلید۔

فقبها کے تین طبقات ہیں:

(۱) بحتبدِ مطلق (۲) بحتبدِ ندب (۳) مقلد کے جمی اعلیٰ ،

اوسط ، اونی مختلف مدارج میں۔

اورجس فقیہ کوالٹدعز وجل نے اس حد تک وسعتِ علمی عطافر مائی ہے کہ وہ مجتبد مطلق کے بیان کردہ اصولوں کے پیش نظر فروی احکام کااستنباط فرمائیں ،گرانھیں اصول وضع کرنے کی استطاعت نہ ہواوہ ''مجتبد نذہب'' کہلاتے ہیں۔ جیسے امام اعظم کے اصحاب امام ابویوسف وامام محمد وغیرہ رضی اللہ نقالی عنہم۔

اورجس فقیدکودونوں پر قدرت نه ہمووہ مقلد ہوتے ہیں جیسے امام قاصی خاں ، صاحب ہداریہ وغیر ہمارتمہم اللہ نعالی ۔

و ند به صنالی کے اصول وفروع پروفات پائے ''کالفظ اس بات کی شہادت و بتا ہے کہ یہ جملہ تحریفر ماتے وفت حضرت سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالی عندا جہاد کے منصب پر فائز نہ ہتے ، اس لیے آپ اصول وفروع دونوں میں سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کے مقلد ہے۔

رن الدفاق عندے علاجے التی محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ زبدہ الآخار میں قم طراز ہیں :

(آپ کی خدمت میں و نیا ہے اسلام کے ہرشہر سے استفتا آیا کرتے ہے ،

جس پرآپ کی آخری را ہے طلب کی جاتی تھی۔ آپ فقہی مسائل میں امام شافعی اور امام احمد بن حتبل کے مسلک پرفتوی دیا کرتے تھے۔ صاحب بہت الاسرار فرماتے ہیں کہ آپ مجتبد فی المنذ بہت تھے، آپ کا اجتباد بھی مسلک شافعی پر ہوتا اور مجتباد کرتے تھے، آپ کا اجتباد بھی مسلک شافعی پر ہوتا اور مجتباد کرتے تھے، آپ کا اجتباد بھی مسلک شافعی پر ہوتا اور مجتباد کرتے ہوئی المنذ تعالیٰ کے مسلک حتاجی ہوئے کہ آپ بند بہت خبلی پر تھے اور بغداد میں اسم کرتے ہوئی اللہ تعالیٰ کی متباد کی بیا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی بغداد میں دے اس کے ان کی عند اور میں ہی ہے۔ پہلے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عند بین عبل کو بغداد چھوڑ کرخو و مصر چلے گئے۔ معتبرت امام احمد بین حبل کو بغداد چھوڑ کرخو و مصر چلے گئے۔ اللہ خار تحقید رفت اعظم کی حضرت امام احمد بین حبل کے برے مداح تھے۔ (زید ق

اس عبارت سے چند باتیں معلوم ہوئیں:

(۱) آپ منبلی مذہب پر سے۔ (۲) امام شافعی اور امام احمد بن منبل کے مسلک رفتوی دیے سے، اس کی وجہ بیتھی کہ سوال کرنے والے بھی شافعی مذہب پر ہوتے، بھی حنبلی مذہب کے۔ شافعی مذہب کے مقلد کا سوال آتا تو شافعی مذہب پر ویتے ، وطبلی مذہب کے سوال کا جواب حنبلی مذہب پر دیتے ، وبیما سوال ویما جواب دیا گرہ ہم کی المذہب سے۔ بیدرجہ ولایت پرفائز ہونے کے بعد کا حال ہے وبیما کہ ہم عن قریب واضح کریں گے۔ ان شاء اللہ تعالی ۔ وبیما کہ ہم عن قریب واضح کریں گے۔ ان شاء اللہ تعالی ۔ وبیما کہ ہم کی میں تصریح کی ہے کہ کہ مرکارغوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ عنبلی مذہب رکھتے سے " (مزہۃ الخاطر الفاتر فی

حضورغوث ياك مجتدمطلق ننه:

منا قب التين عبدالقادري مترجم ٢٢)

یہ آپ کے عنوان شاب کا حال ہے۔ بعد میں جب آپ کو بارگاہ احدیت کی طرف سے قطبیت کرئی اور غوشیت عظمی سے نواز اگیا اور معرفت اللی کے ساتھ آپ کو کشف کا مل عطا کیا گیا جس سے آپ پر کتاب وسنت کے علوم و معارف ، اور اہال جھا کی سے آپ پر کتاب وسنت کے علوم و معارف ، اور اہال جھا کی سے آپ کی سے اور باب اجتہاد پر فائز ہو گئے ۔ کیوں کہ ولی کا مل ، جیسا کہ اکاپر امت نے تقریح فر مائی ہے ، فد ہب معین کی تقلید پر مامور نہیں ہوتا۔ وہ اپنے کشف کی وجہ سے مقام یقین میں جم ہدکے مساوی و برابر ہوتا ہے ، بلکہ بسا اوقات اس کا یقین بعض اہل اجتہاد سے زیادہ ہوتا ہے ، وہ اپنا علم شریعت کے سر چشہ کتاب الہی سے اخذ کرتا ہے جہاں سے ارباب اجتہاد اخذ کرتے ہیں ، اور اُسے قرآن مقدس کے ان تمام مواقع کی معرفت حاصل ہوتی ہے جواحادیث نبویہ کے ساتھ کی تقلید کرتے ہیں ، اس لیے وہ علما ہے امت کی تقلید کے بجائے صرف صاحب شریعت کی تقلید کرتا ہے ۔ عارف صد انی ، قطب ربانی سیدی امام عبد الو ہاب شعرانی رضی اللہ تعالی عندا پی کتاب سے عارف صد انی ، قطب ربانی سیدی امام عبد الو ہاب شعرانی رضی اللہ تعالی عندا پی کتاب مستظاب ' میزان الشریعۃ الکبری' عیں اس امری وضاحت کرتے ہوئے رقم طراز ہیں : مستظاب ' میزان الشریعۃ الکبری' عیں اس امری وضاحت کرتے ہوئے رقم طراز ہیں : مستظاب ' میزان الشریعۃ الکبری' عیں اس امری وضاحت کرتے ہوئے رقم طراز ہیں :

فإن من اطلع على ذلك من طريق كشفه رأى جميع المذاهب و أقوال علما عها متصلة بعين الشريعة، وشارعة إليها كاتصال الكف بالأصابع والطل بالشاخص، ومثل هذا لا يومر بالتعبد بمذهب معين لشهوده بتساوي المذاهب في الأخذ من عين الشريعة و أنه ليس مذهب أولى بالشريعة من مذاهب لأن كل مذهب عنده متفرع من عين الشريعة. وصاحب هذا الكشف قد ساوى المجتهدين في مقام اليقين، وربّما زاد على بغضهم لاغتراف علمه من عين الشريعة ولا يحتاج إلى تحصيل على بغضهم لاغتراف علمه من عين الشريعة ولا يحتاج إلى تحصيل الاجتهاد التي شرطوها في حق المجتهد. (ص١٤)

جو ولی اینے کشف کے ذریعہ شریعت کی اس میزان پر مطلع ہو جائے وہ یہ مثابدہ کرتا ہے کہ تمام مذاہب اور علا کے اقوال شریعت کے جشمے سے جُورے ہوئے ہیں اور سب کے سب اس کی طرف ہے دہے ہیں ، اس جشمے کے ساتھ مذاہب کا اتصال ایسا ہی کا طرف ہے دہے میں ، اس جشمے کے ساتھ مذاہب کا اتصال ہوتا ہے۔ ایسا میا جیسے انگلیوں کے لماتھ بھی اور جسم کے ساتھ بیائے کا اتصال ہوتا ہے۔ ایسا صاحب کشف ولی کسی ندہب معین کی تقلید پر ما مور نہیں ہوتا ، کیوں کہ وہ و کی رہا ہوتا ہے کہ سارے مذاہب ، شریعت کے سرچشہ قرآن سے ماخوذ و متنز ہونے میں ہم رہ ہیں ، اور اس حیثیت ہے کوئی بھی مذہب دوسرے شہر ہی سے افسل نہیں ہے ، کیوں کہ اس کی نگاہ میں ہر مذہب بشریعت ہے کوئی بھی مذہب دوسرے شہر ہیاں اوقات یقین میں بعض مجہد سے مساوی ہوتا ہے ، بلکہ بسا اوقات یقین میں بعض مجہد سے مساوی ہوتا ہے ، بلکہ بسا اوقات یقین میں بعض مجہد سے مساوی ہوتا ہے ، بلکہ بسا اوقات یقین میں بعض مجہد سے اور اجتہاد کے ان زیادہ ہوتا ہے کیوں کہ یہ اپنے علم کا اکتساب شریعت کے شیخ سے کرتا ہے اور اجتہاد کے ان زیادہ ہوتا ہے کیوں کہ یہ اپنے علم کا اکتساب شریعت کے شیخ سے کرتا ہے اور اجتہاد کے ان آلات کے حاصل کرنے کامیان نہیں ہوتا جو مجہد کے لیے شرط اور ضرور کی ہیں۔

نیزاسی مفہوم کوانھوں نے ایک دوسرے مقام پراییے مخصوص انداز بیان میں

اس طرح واضح کیاہے:

''اگرتم کہو کہ جو تھی شریعت کے سرچشمہ (قرآن کے علوم ومعارف) پرمطلع ہو جائے وہ منبع شریعت ہے اکساب علم کرنے میں مجہد کا شریک ہوتا ہے اور اسے تقلید کا تھم نہیں ہوتا ، تو جواب رہے کہ واقعہ ایسا ہی ہے ، کیوں کہ جس کے لیے بھی ولا یت محمدی ٹابت ہوجائے وہ احکام شرع کوومیں سے اخذ کرتا ہے جہاں سے اہلِ اجتہا داخذ کرتے ہیں ، اور اوہ

علما کی تقلید کے بجا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تقلید کرتا ہے۔ '(ص۲۱،ح۱) ای کتاب میں ایک دوسرے مقام برولی کامل کی پیجان اس طرح کرائی گئے۔ لا يبلغ الولي مقام الكمال إلا أن صار يعرف جميع منازع الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلّم، ويعرف من أين أخَـذُها الشّارِعُ من القرآن العظيم فإنّ اللّه تعالى قال: "مَا فَرَّطُنَا فِي الكِتَابِ مِنْ شَيِّ "فحميع ما يَسيَّنَتُه الشريعة من الأحكام هو ظاهر المأخذ للولى الكامل من القرآن كما كان عليه الأئمة المجتهدون. ولولا معرفتهم بذلك ما قدروا على استنباط الأحكام التي لم تُصرِّح بها السُّنَّة. (ولی کامل مقام کمال کواس وفت پہنچا ہے جب وہ زسول اکٹد صلی اللہ علیہ وسلم كى سارى احاديث كے ايك ايك ماخذ كاعارف ہوجائے ،اور بيجان لے كہ شارع عليہ الصلاة والسلام نے قرآن تعظیم سے ان احادیث کوکہاں سے اخذ فرمایا ہے۔ کیوں کہ اللہ عز وجل کاارشاد ہے کہ' ہم نے قرآن میں کوئی بھی چیزاٹھاندر تھی''۔ولی کامل کے لیے تمام احکام شرع کا ظاہرِ ماخذ قرآن مقدس ہے جیسا کہ ائمہ مجتبدین کے لیے احکام شرع کا ماخذ قرآن مقدس ہے۔اگر انھیں اس ماخذیر آگاہی نہ ہوئی تو سنت نبویہ میں جن

اکام کی تصریح جمیں ہے، ان کے استباط برقا در ضہوتے۔)

اس تفصیل ہے بیام بخوبی واضح وروش ہوگیا کہ ولی کامل کی شان تقلید ہے بالا
ترہے کیوں کہ بیخو وجہد ہوتا ہے، اور شریعت کے سرچشہ قرآن ہے احکام اخذ کرتا ہے۔
اور یہ بھی ایک مسلم الثبوت حقیقت ہے کہ حضور غوث الثقلیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ کے بڑے جلیل القدر کامل واکمل ولی تھے، آپ کی شان مرجبہ کمال میں
عنہ، اللہ تعالیٰ کے بڑے جلیل القدر کامل واکمل ولی تھے، آپ کی شان مرجبہ کمال میں
تمام اولیا ہے کاملین سے بالاتھی، اس لیے آپ نے ارشاو فر مایا: "فَدَمی هٰ فَدہ عَلَیٰ
رَفَیَة کُلِ وَلِیِّ اللّه " میرا بیقدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب
اس اعلان کی شہرت کا نئات ارضی کے مشایخ وقت تک پینچی تو متقد مین نے اس اعلان
کے سامنے سرسلیم خم کردیا، معاصرین کی گردنیں جھک گئیں، اور و نیا کے تمام مشارخ خواہ
عاضر تھے یا غائب، جھو نے تھے یا بوائے، مشرق میں تھے یا مخرب میں، ہرائیک نے
عاضر تھے یا غائب، جھو نے تھے یا بوائے، مشرق میں تھے یا مخرب میں، ہرائیک نے
تقدین اور تائید کی۔ اس لیے آپ بلاشہہ جمہد تھا ورفقہی مسائل میں اپنے اجتہا و پر

عمل کرتے تھے۔البتہ آپ کا اجتہا دبھی حنی مذہب کے مطابق ہوتا اور بھی مالکی ،شافعی یا حنبلی کے موافق ہوتا ،اس لیے آپ جاروں ندا ہب برفتوی دیتے تھے۔ اور حضرت ملاعلی قاری ، نیز حضور غوث پاک کے دوسرے تذکرہ نگاروں نے

جوريدا نكشاف كياب كه:

آپ عنبلی المذہب تھے، کین اپنے زمانہ میں جاروں ندا ہب (حنی ، شافعی ، ماکی صنبلی ) پرفتوی دیا کرتے تھے'۔ ( نزمة الخاطر الفاتر ۲۲۰)

اں کا مطلب میہ کے کہ سائل جس ند ب کا مُقلِد ہوتا ای کے مطابق آپ فتوی صادر کرتے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہرامام کے ند بہب پرعمل کرتے تھے جیسا کہ غیر مقلدین زمانہ نے سمجھا۔ اور منصب اجتہا دیر فائز ہونے کے بعد آپ کا اجتہا دی نفیر مقلدین زمانہ ہیں ہے کی کے موافق ہوتا تو آپ فتوی اپنے اجتہا دیے مطابق صادر کرتے مگرای کے ساتھا تمہ اربعہ بین ہے کی امام کی موافقت بھی ہوجاتی۔ آپ کا اجتہا دیکھی چاروں غدا ہم ہے باہر شہوتا۔

بسااوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ولی کامل اجتہا دیے منصب پر بہنے جاتا ہے اور اینے ہی اجتہا دیکر چکا ہے اس کے ادب ایسے ہی اجتہا دیر مل بھی کرتا ہے لیکن جس امام کی وہ پہلے تقلید کر چکا ہے اس کے ادب میں وہ اپنے آپ کومقلد ظاہر کرتا ہے یا اس کا اجتہا دامام مجتہد کے موافق ہوتا ہے امام شعرانی فرماتے ہیں:

''اگرتم ہے کہوکہ ولی کامل بلاشہہ کی امام کا مقلد نہیں ہوتا وہ اپناعلم ای چشمے سے اخذ کرتا ہے جہاں ہے جمہتدین کے غدا ہب کے سوتے ہے رہے ہیں حالال کہ ہم ویکھتے ہیں کہ کچھاولیا بعض ائمہ کی تقلید کرنے ہیں۔ توجواب ہے کہ بعض اولیا کی یہ تقلید اس کے مقام کمال تک پہنچنے ہے کہا ہوتا ہے لیکن اس کے مقام کمال تک پہنچنے ہے کہا ہوتی ہے یا وہ اس منصب پر پہنچ چکا ہوتا ہے لیکن اس کے مقام کمال تک پہنچنے ہے اوہ اس منصب پر پہنچ چکا ہوتا ہے لیکن اس کے مقام کمال تک پہنچنے ہوتا ہے کہا ہوتا ہے کہا ہوتا ہے کہا ہوتا ہے کہاں کی دلیل پر مظلع ہوتا ہے حالاں کہ اس ولی کا کم ل اس مجتمد کے قول پر اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی دلیل پر مظلع ہوتا ہے کہاں کی دلیل پر مظلع ہوتا ہے کہاں کی دلیل پر مظلع ہوتا ہے کہ اس کی دلیل پر مظلع ہوتا ہے کہ جہند کا قول اس ولی کے کشف واجتہا دے موافق اس تا ہے تو حاصل کلام بہی ہوا کہ سے کہ جہند کا قول اس ولی سے کہ جہند کا قول اس ولی سے کشف واجتہا دے موافق اس تا ہے تو حاصل کلام بہی ہوا کہ پیرونی شرف شارع علیہ اسلام کی تقلید کرتا ہے بلکہ اس مقام پر ہرولی صاحب شریعت حضور کے دول جباد کے موافق اس مقام پر ہرولی صاحب شریعت حضور کی دول موافق کا میا گھا کہ کہند کے مقام کرتا ہے بلکہ اس مقام پر ہرولی صاحب شریعت حضور کے دول جباد کے موافق اس مقام پر ہرولی صاحب شریعت حضور کے دول جباد کے موافق اس مقام پر ہرولی صاحب شریعت حضور کے دول جباد کے دول جباد کے دول جباد کے دول میا کہ مقام کیا تک کہند کے دول جباد کے دول جباد کی تقلید کرتا ہے بلکہ اس مقام پر ہرولی صاحب میں کہند کے دول جباد کی دول جباد کے دول جباد کے دول جباد کے دول جباد کے دول کے دو

انورصلى الله تعالى عليه والمم بى سے علم اخذ كرتا ہے اور جمل سكے على وہ اپنے سامنے اپنے نى كورم كامشا بده نه كرے اس برايك قدم چانا بھى حرام بھتا ہے۔ (ص ٢٩٠٢٨)

اور خاص سركار غوث اعظم مرضى الله تعالى عنه عنه : كيف وقد قلت مرة لسيدي علي المحوّاص رضي الله تعالى عنه : كيف صحة تقليد سيدي الشيخ عبد القادر الجيلي للإمام أحمد بن حبنل و سيدي محمد الحنفي الشاذلي للإمام أبى حنيفة مع اشتهار هما بالقطبية الذكبرى وصاحب هذا المقام لا يكون مقلدًا إلّا للشارع وحده - ؟ فقال رضى الله عنه : وقد يكون ذلك منهما قبل بلوغهما إلى مقام الكمال ثم لله المنا إليه استصحب الناس ذلك اللقب في حقهما مع خروجهما عن

التقلید انتهی فاعلم ذلك. (مقدمة میزان الشریعة ص ٢٩)

ریس نے اپ شخ سیدی علی خواص رضی الله تعالی عنه سے ایک مرتبه دریافت کیا کہ سیدی شخ عبدالقا درجیلی کا امام احمد بن خبل کی اورسیدی شخ محمد فی شاذلی کا امام ابو حنیفه کی تقلید کرنا کیوں کر درست ہے جب کہ بید حضرات قطبیت کبری کے لیے مشہور ہیں اور ایسے مرتبہ کے ولی صرف شارع کی تقلید کرتے ہیں؟ تو انھوں نے فرسلیا کہ بید دونوں بزرگ مقام کمال تک رسائی حاصل کرنے سے پہلے تقلید کرتے تھے پھر جب بیہ حضرات اس مقام رفع پرفائز ہو گئے تو لوگوں نے ان کے تقیم میں اس لقب کو باقی رکھا، حالاں کہ بی تقلید کے تھم سے بالا تر ہو کر جہتہ ہو چکے تھے۔ )

اعلى حصرت امام احمد رضاعليه الرحمة والرضوان نے ایک دوسری توجیه فرمائی

ہے جو بجائے خود بہت میں ہے۔رم طرازیں ۔
'' حضور (غوت پاک) ہمیشہ ہے منبلی تصاور بعد کو جب مین الشریعۃ الکمری تک پہنچ کر منصب اجتہا دمطلق حاصل ہوا ، ند ہب عنبلی کو کمزور ہوتا ہوا دبکھ کراس کے مطابق فتوی دیا کہ حضور محی الدین ہیں اور دین متین کے بیرچاروں ندا ہب (ند ہب عنبلی و ند ہب خفی وغیر ہا) ستون ہیں۔لوگوں کی طرف ہے جس ستون میں ضعف آتا دیکھا اس کی تقویت فرمائی۔ (فاوی رضوبی دواز دہم ص ۲۲۷)

ئيز فرماتے ہيں:

حضرت سیدناغوث اعظم رضی اللد تعالیٰ عنه می الدین ہیں ، اِ حیا ہے دین کے کے گئے ﷺ۔

آور مذہب عنبی اسلام کا رُلِح (چوتھائی جصد) ہے حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدنا امام احمد بن عبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا بجہ فرایا بجہ فرایا ہے کہ اللہ سلام ہم نے تحصیں اسلام کا چہازم بنایا۔ بید فرہب ختم ہونے کے قریب تھالہذہ اس کے احیا کے لیے اس پرافنا فرماتے۔ (فناوی رضویہ سسم بھا) اس وضاحت سے امام احمد رضا علیہ الرحمہ نے بیاشارہ بھی فرما دیا کہ فدہب عنبی کی موافقت اس کے احیا کے لیے فرمائی ، اس لیے نہیں کہ فدہب حنقی ضعیف ہے بلکہ بیتو دلائل کے لحاظ سے قوئی ہے اور حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوائمہ ثلثہ پر شرف تابعیت بھی ہے جس کی وجہ سے اور حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوائمہ ثلثہ پر شرف تابعیت بھی ہے جس کی وجہ سے اسے می خاص شرف بھی حاصل ہے۔

خلاصة كلام يه كه حضور سيدئى غوث اعظم رضى الله تعالى عنه ابتداء مقلد نظيم حضرت امام احمد بن عنبان رضى الله تعالى عنه كي تقليد كرتے تھے۔ بعد ميں جب الله تعالى في آپ كوقطبيت كبرى كے منصب پر فائز فر ماكراجتها دمطلق كى نعمت ہے شرف ياب فرمايا تو آپ كتاب الله وسنت رسول الله سے خود استنباط احكام فرماتے اور اس كے مطابق في صادر فرماتے كہ مجتمد مطلق اسى كا مكلف ہے اس كے ليے تقليد روانہيں۔

"[زبدة الآثار میں ہے: وجہ تسمید مشائ قادر بیبیان کرتے ہیں کہ لوگوں نے آپ ہے" کی الدین"
نصب کی وجد دریافت کی تو آپ نے فرمایا: "میں ایک وفعد ایک لمبہ سفر ہے بغداد کی طرف لوٹ رہا تھا،
میرے یا دَل منظے تھے۔ جھے اس نے سلام کیا میں نے "وغیکم السلام" کہا تو بھے کہے لگا کہ میرے قریبگ ہو جا دو ایک المجم انچھا تو انا نظر
ہو جا دُ میں نزدیک ہوا تو بھے کہے لگا: جھے اٹھا دُ میں نے اُسے اٹھا کر بھایا تو اس کا جسم انچھا تو انا نظر
آنے لگا اور اس اس کے چہرے پر رونی نظر آنے لگی جھے اُس نے پوچھا کیا تم جھے پہچا نے ہو؟ میس نے نئی میں جواب دیا تو کہے لگا: میں تمھاراد مین ہوں جواس قدر محیب و نزار ہو گیا تھا چنا نچہ آپ نوگا۔
میں جواب دیا تو کہے لگا: میں تمھاراد مین ہوں جواس قدر محیب و نزار ہو گیا تھا چنا نچہ آپ ہوگا۔
ہے کہ آپ کی وجہ سے جھے اللہ تعالی نے از سر نوز ندگی بخش ہے۔ آئ سے تمھارانا میں "مولا دیں۔ میں ہوگا۔
ہے کہ آپ کی وجہ سے جھے اللہ تعالی نے از سر نوز ندگی بخش ہوا کہ تھے ایک خض ملا اور جھے کہ نے لگا: یاسید می الدین۔ میں اسے میں جائے میں موان کی تو لوگ میرے سامنے اور ایک تو لوگ میں جھے اس لقب سے نہیں پکارتا تھا۔ (ص ۱۳۸) اللہ کی نور ایک تو بھے ایک تھے میں لقب سے نہیں پکارتا تھا۔ (ص ۱۳۸) اللہ کی نور ایک تو بھا کہ کہ تھے اس لقب سے نہیں پکارتا تھا۔ (ص ۱۳۸)

ہاں! آپ کا اجتہادائمہ اربعہ رضی اللہ تعالی عنہم میں سے ہی کسی کے اجتہاد کے موافق ہوتا، بھی امام عظم ابوطنیفہ کے بھی امام مالک کے بھی امام شافعی کے ،اور زیادہ ترامام احمد بن عنبل کے۔

مرابیا مجھی نہ ہوا کہ آپ کا کوئی اجتہا دان چاروں نداہب سے خارج ہوتو حق آج انھیں چاروں نداہب میں منحصر ہے اور جواس سے باہر ہے وہ سواد اعظم اہل سنت وجماعت سے باہراور "مَنُ شَدَّ شُتَدًّ في النّار" کا مصداق ہے جیسا کہ علما ہے امت نے اس کی صراحت فرمائی۔

> غوث اعظم بمن ب مروسامال مددے قبلۂ دیں مددے، تعبۂ ایمال مددے

# محبوب سيحاني اوربيغام توحيدواطاعت رباني

## علامه یاسین اخر مصباحی ، دارالقلم ، ذاکرتگر ، نی د بلی ۲۵

محبوب سبحانی ،غوث میرانی ،قطب ربانی ،شخ الاسلام واسلمین ،آبیتمن آبات رب العالمین ، مجز قامن مجز ات سیدالرسلین ،می الملة والدین ،ابومحر عبدالقا دراستی اسینی البیلانی البغد ادی رضی تعالی الله عنه (ولادت • ۲۷۵ هـ- وصال ۲۱۹ه)

بحر معرفت ومشاهد ہ رہانی کے وہ غواص ، آسان علم وفضل کے وہ آفاب،
گلتان اسلام وایمان کے وہ گلِ سرسید، بزم طریقت وتصوف کے وہ مسند تشین ، اور قافلہ میں وصدافت کے وہ سالا مظیم ہیں جن کی عظمت وشوکت کا پرچم صدیوں سے اہل اسلام کی آبادیوں بیں اراز ہا ہے اور ان کے قلوب بیا بینے انوار و تجلیات کی شعاعیں شب وروز مجمیر رہا ہے۔

مَا زِلتُ أَرْتَعُ فِي مِيادِينِ الرِّضا حَتْ َى وُهِبُ ثُ مَ كُانةً لاَتُوهَبِ اضحى الرَّمانُ كَحُلَّةٍ مَرُقُومَةٍ تَرُهُووَ نَحْنُ لَهَا الطِّرِازُ الْمُذُهِبِ أَفِلتُ شَمُوسُ الإولين و شمسنا أَبُدا عَلَىٰ فَلكِ الْعُلَىٰ، لاَتَغُرُبِ

قرآن تکیم، حدیث نبوی، فقه اسلامی، ادب عربی و دیگرعلوم وفنونِ اسلامیه عربیه کے درن ومدریس، علاومشائح کی صحبت و تربیت، اخلاص قلب، صدق نبیت، حسن ادب اور جمال اخلاق وکردارجیسی صفات علمی وملی نے محبوب سبحانی سیدنا الشنح عبدالقا در جیلائی رضی اللہ عنہ کی ذات والا مرتبت کو مجموعہ کمالات اور خزینہ حسنات و برکات بنادیا تھا۔اوران سب پرمستزاد بلکہ ان سب کی اساس و بنیادوہ عطیہ وموہبت ربانی ہے جس کے فیضان نے آپ کو تبحرعلمی کے ساتھ بزم کردار وعمل اور محفلِ ارشاد و ہدایت کی شمیم فروزاں ہی نہیں بلکہ کشور ولایت وروحانیت کا تا جدار بنادیا تھا۔

أنسا البازِيَّ أَشُهِبُ كُلِ شيخ وَ مَن ذَا فِي الرجالِ اعْطَىٰ مثال و تُـوجَّـني بنيحان الكمال كسانى خِلعة بطراز عزم فحكمي نافيذٌ في كل حال وَ وَلَانِي علىٰ الاقطابِ حمعاً كحردلة علنى حكم اتصال نظرتُ الى بلادِ الله جمعاً على قدم النبسي بدر الكمال وَ كِـلُّ وَلـى لــهُ قـدم، و انــى وَيِلْتَ السَّعَد مِنُ مولى الموال درستُ العلم حتى صرتُ قطباً و أعلامي عليي رأس الحبال انا التحييلي، مُحيُ الدين اسمى و اقــدامــى عــلــىٰ عُنُقِ الـرحــال انيا المحسني و المُحَدَّعُ مُقَامي وَ حَدِدي صاحبُ العينِ الكمالِ و عبـدُ الـقـادرِ الـمشهورُ اسمي قرآن علیم کے علم اور تفییر و تاویل کے رموز واسرار سے حضرت محبوب سجالی

حران میم نے م اور سیر وتاویں سے رسور والر سے حصرت سبوب سجای سیدنااشنج عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہالیے واقف اوران کے ماہر وعارف تھے کہ عاشق رسول شنخ الھند حضرت شاہ عبدالحق قادری محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ (ولادت ۹۵۸ ھے۔ وصال ۱۰۵۲ھ) تحریر فرماتے ہیں:

آپ کی مجلس میں آیک روز کسی قاری نے قرآن عکیم کی آیک آیت کرئیمہ کی ایک آیت کی کہ حاضرین کے علم کے مطابق اس کی گیارہ تفسیریں بیان کیں۔

پھردوسری تفاسیر کوشروع کیاحتی کہ جالیس تفاسیر بیان کیں۔اور ہرتفسیر کی سندِ متصل اور دلیل، اور ہر دلیل کی ایسی تفصیل بیان فر مائی کہ اہل مجلس محوِ جیرت و تعجب ہوگئے۔(اخبارالاخیار۔از حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی)

پہلے آپ کے قرآنی فہم وبصیرت اوراستحضار واستناد واستدلال کے نمونے ذیل میں پیش کیے جاتے ہیں تا کہ آپ کی عظیم المرتبت شخصیت کے حقیقی خدو خال اور آپ کی

برادر عزیز! جنب آسان تہود برابر قیق کے پھٹ جانے سے یھے لیک اللّہ ہ لِنُهُ وَهِ مَن يَّشَاءُ (لِيمَى حَس كُوجا بِهَا ہے اللّٰہ تعالیٰ اسے اینے تورکی طرف ہدایت فرما تاہے) حیکنے لگے اور عنایت یکنت کو مرکبہ من یَشَاءُ (لیحیٰ جے جاہزا ہے وہ اپنی رحمت کے خصوص فرمالیتا ہے) کے زُرخ سے وصول کی ہوا نیں چلنے لکیں ، اور ملشن قلب میں انس کے پھول کھلنے لکیں ، اور گلتان روح میں ذوق وشوق کی بلبلیں یا اَسَفَیٰ عَلیٰ يُــوُسُفَ (لِيَّنِي بِائِے يُوسُف) كِنْغَمَات ہے بلبلِ ہزار داستان كى طرح ترنم ريز ہول، اوراشتیاق کی آگ عالم سرائر میں مستعل ہواور طیور فکر فضائے عظمت میں انتہائی پرواز کے باعث بے بال ویر ہوجا نیں ، اور بڑے بڑے اہل عقل وا دی معرفت میں پیہم کم ہوتے ر ہیں، اور عقل وخرد کے ستون ہیبت وجلال کے صدے سے لرز جا میں، اور عزائم کی كشتيال مَاقَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدُرِهِ (لَعِن الْحُولِ فِي اللَّه كَي وه قدرنه كي جواس كاحق ہے) كسمندرول مل و هي تُخرى بهم في مُوج كَالْحِبَالِ (لِين اوروه ستى الحين موجوں میں بہاڑ کی طرح لے کرئیررہی تھی) کی ہواؤں کے ساتھ جرت کی موجوں میں بیصنے لکے تو یہ جبکہ کر نیجبونہ (لین وہ اکھیں جا ہتا ہے اور وہ اسے جا ہتے ہیں) کے دریائے عشق کی موجیس متلاطم ہوتی ہیں۔ ہرایک برنبانِ حال یہ پکارنے لگتا ہے رَبّ أنْ زلنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَ أَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ( يَحِيُ الله يَرُورُ دُكَارِ مِمِنَ أَتَارِمِ إرك. أتارنا اورتو بهترين أتارن والاسم) اور إنَّ الَّه فِينَ سَبَقَتُ لَهُمْ مِنَّا الْحُسَنَى (يعني جن کے لئے ہاری جانب سے احصالی پہلے ہی سے مقدر ہو چکی ہے ) عنایت حاصل ہوتی ہے، اور اکھیں فی مقعد صدق (معنی انتھے تھائے میں) کے سامل جودی پراُتارتا اور مُتَانِ بادِهُ ٱلبِّت كَ مُجلِّل مِين يَهِ يَا تا هـ اور لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحَسَنَىٰ وَ زِيَادَةً ( يعني ينا كرين في الون كي التي نيك بدله اوراس سي زياده ب ) كوسترخوان نعمت كوسامن

بچھا تا ہے، اور خخان ترب بائدی سفر ق (یعن پاکیرہ فرشتوں کے ہاتھوں ہے) اور و سفاھ مربی مربی مربی مربی سفر ق اللہ مربی سفر ق اللہ مربی سفر ق اللہ مربی سفر اللہ مربی ال

### \*\*\*

عزيزمن! قلب سليم بيداكرتاكه فساعتبروا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ (يعني الساتَ عَلَى والو! عبرت حاصل کرو) کے رموزمعلوم ہوتگیں ،اور کامل آخرت کوحاصل کرتا کہ سنویھے ايَسَانِسَا فِي الْاَفَاقِ وَ فِي أَنْفُسِهِمُ (يَعِيْ بَمَ أَكْسِ إِيْ نَتَانِيال دَيَا مِن اوران كُنْفُول میں دکھا تیں گے ) کے دقائق کا اور اک کرسکے، اور یقین صادق پیدا کرتا کہ و اِن میسن شَىءِ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنَ لَّاتَفَقَهُونَ تَسْبِيحَهُمُ (لَعِيْ بَرِيرَ اللَّهُ كَاحِمُونِ كرتى ہے ليكن تم ان كى سبيح سمجھ بيس سكتے ) كے شوابد معرفت كودل كى آنكھوں سے ديكھے، اور وَ إِذَا سَالَكَ عِبَادِى عَنِى فَانِى فَرِيبُ (يَعِيْ جب مِيرَ ب بندے آپ سے مير ب بارے میں دریافت کریں تو میں قریب ہوں ہردعا ما تکنے والے کی دعا کو جب وہ ایکارے قبول كرتا مول ) كاسباب وصول سائة تمين اور أفَحسِبتُ أنَّمًا حَلَقُنَا كُمْ عَبَثًا وَّ أَنَّكُمُ الْيُنَا لَاتُرُجَعُونَ (لِعِيٰ كَيَاتُم نِي مُحَدِر كُفائِ كَهُم نِيْمَ كُوبِس يول بى بيكارو بے مقصد بیدا کردیا ہے اورتم ہمازے یاس واپس نہ آؤگے) کے تازیانہ کے باعث وَيُلْهِيهُ مُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعُلَمُونَ (لِعِي أَصِي عَاقُل كرديا آرزون في في موعقريب اکھیں بیۃ چل جائے گا) کے خواب غفلت سے بیدار ہو، اور وَمَالَکُمُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَّلِي وَّ لاَنْصِير (لِين الله كسوانة تهاراكوني دوست بندر دگار) كم مفبوط حلقه كو ماتھے سے بیر و اور فیفرو اللی الله (لین الله کالله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله اور وَمَنا خَلَقُتُ الْحِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ (لَعِنْ لِينَ مِن اورانيا نول كوصرفُ اين عبادت کے لئے بیدا کیا ہے) کے دریائے معرفت میں مردانہ وارغوطہ زنی کرو، پھراگر تُكُومِرُ مطلوب باتهما أنكيا تو فَقَدُ فَأَزَ فَوْزاً عَظِيمًا (لِيني زبروست كاميا بي عاصل كي) اور اكراى طلب من جان جانى رى توفق ذوقع أجره على الله (يرسحقيق اسكا جرالله

### ك يهال واقع موكيا) (اخبارالاخيار)

المعزيز إجب الله يَحتبي إليه من يُشاء (لين الله صحابة الماني بنالیتاہے) کے جذبات کی فوجیس ولایت ول پر حملہ کرتی ہیں اور تفس آمارہ کی خواہشات كو وَجَاهِدُوا فِي اللّهِ حَقّ جهادِهِ (لين الله كاراه مي المل طوريرجهادكرو)كي ریاضت کے لگام سے مطبع و سخرینا دے ،اور فرعونوں اور جابروں کو بلس تفوی بیں مجاہدہ کی ز بحيرول من كشال كشال كاسفة آرزوول كوو أطيعُوا اللّه وَ أطيعُوا الرَّسُولَ ( لین الله کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو) کے طوق میں جکر کر باہر کردے، اور ق مَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةِ خَيرًا يَرَهُ (لِينى جوذره برابريكى كركانو أسه وكير لي) ك تازیانه سے افعال ارادی واختیاری کوسزا دے، اور رسوم و عادات کی تعمیروں اور تلبیس طاعات كستونول كودرميان سے بالكل تكال وسكاور زبان حال سے إنّ السَلُوك إذًا دَ خَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَ جَعَلُوا أَعِزَّةً أَهُلِهَا أَذِلَّةً (لِيني باوشاه جب لسي بهتي مين داخل ہوتے بیل تواسے تباہ وہر بادکردیتے اوراس کے باعزت لوگوں کوذیل کردیتے ہیں) کی صدافت کااعلان کرنے، اور جنب صفائے دل کی پیند بدہ زمین شہوات کی کدورتوں سے كذرجات، اور و من يَّبتَع غَيْرَ الإسلام دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ (لِين جواسلام كعلاوه دوسرادين جاب وهاس تقول نه كياجائكا) سے صاف وشفاف موجائے، اور كلتان روح مَن يَهُدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهُتَدِ ( لَعِن جَالله مِرايت دينوون مِرايت يا فترب) كي سيم الطاف عصر الرمعطر موجائه اوراوراق سرائرير أولئيك تحتب فيدى فعلوبهم الإيمان (لين الله في الله في ال كول مين ايمان فش فرماديا) كفوش لطا تف تحريهون تو شيوديوم تبدل الأرض غير الأرض (يني شروزييز بين دوسري زبين سيدل دى جائے كى) صفت حال موجائے اور شوق كے بہاڑ هناء منتفوراً كى طرح موامين ارْجا مِن اورزبان حال كم و ترى البحبال تنحسبها جامِلة وهي تمرُّمر السيخاب (معنم بهارول كوجها بوالمحمد بهوحالال كدوه توبادلول كاطرح الرب ين المعتق كالسرايل صور بهونك رباب اور فيصيع من في السياوي و من في الأرض (معن تمام زمين وأسان والمدموش موجاتيس ك كالجل كى تا شرطامر مورس

ہے،اورا قبال لاَیہ خور نُنه مُ الْفَرَعُ الْاکبَرُ (یعن اَصِی ظیم گھراہٹ کا کوئی مُ نہ ہوگا)
کانقیب آکران کوقر ارورسوخ وے رہاہے،اور فیٹی مَقْعَدِ صِدُقِ عِنْدَ مَلِیْكِ مُقْتَدَرِ (یعن قدرت والے بادشاہ کے پاس اجھے کھکانے میں ) کے علیمان کی طرف بلار ہاہے،اور رضوانِ جنت بُنسریٰ آگم الیوم (یعن آج تمہارے لئے بشارت ہے) کی صدالگاکر جنت نیم کے دروازے کھول کر کہتا ہے سَلام عَلَیْکُمُ طِبْتُمُ فَادُحلُوهَا حَالِدِیْنَ (یعنی آجی تمہارے میں ہوجاوی) اور وہ لوگ کہتے ہیں پرسلام، تم کو مبارک ہو، سو جنت میں ہمیشہ کے لئے داخل ہوجاوی) اور وہ لوگ کہتے ہیں آئے دُو الْحدِیْنَ (یعنی اللّد کا شَدَاءٌ فَنِعُمَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهِ اللّٰذِی صَدَقَنَا وَعُدہ وَ اَور وَالوں کا بیا جِها برد بیا دورہ میں جنت عطافر مائی کہاں نے اپ وعدہ کو سیاکر دیا اور جمیں جنت عطافر مائی کہاں جہاں جاہیں رہیں ،سومل کرنے والوں کا بیا چھابدلہ ہے) (اخبار الاخیار)

\*\*\*

عزيز من او لاَتَتبِ الْهَوى فَيُضِلُّكَ عَنُ سَبِيلِهِ ( يَعَىٰ خُوا مِشَاتِ نَفْسَا فَي كَ تیکھے نہ پڑو کہ راوحن سے بھٹک جاؤگے ) جلیمی خواہشات سے اعراض کر، اور و لائے طب مَنُ اَغُفَلُنَا قَلُبَهُ عَنَ ذِكُرِنَا (لِينَ ال كَي اطاعت نهروجن كه دل بمار ف وكرسے غافل ہیں) کے مطابق مواقع غفلت سے باز آ ،اور فاسق و فاجر کی صحبت اختیار نہ کر ک ضَوَيُلُ لِلْقَاسِيُةِ قُلُوبُهُمُ مِنُ ذِكْرِ اللّهِ (لِيَى جن كِول اللّٰدَى يادست يحت بين ال كى الاكت ٢) اور اِسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبُلِ أَنْ يَّاتِي يَوُمْ لاَ مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللّهِ (العِيْ اییجے پروردگار کی بات مانواس سے پہلے کہوہ دن آجائے جوٹل نہیں سکتا) کے منادی کی الم يان لِلَّذِينَ امَنُوا أَنْ تَحْشَع قُلُوبُهُم لِذِكْرِ اللهِ (يَعِيْ كَياا بَهِي ايمان والول ك کئے اس کا وفت تہیں آیا کہ ان کے دل ذکر اللہ کے لئے جھک جائیں) کی ندا گوش ہوش ہے میں ،اور ایک خسب الانسان آن یُترک سدی (مینی کیاانسان میر بھتا ہے کہائے بیار چھوڑ دیا جائے گا) کی تنبیہ کی وجہ سے تمام رات خواب غرور سے بیدار رہ کر وَ لاَيَغُرَّنَّكُمُ بِاللَّهِ الْغَرُورِ (لِين تهمين دهوكمين نه وال ويالله يعدهوكم بازى) اور الل حضوركم راتب كم رجال لاتُلهيهم يَجَارَةٌ وَ لاَبَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللّهِ (يعنى وه اليه لوگ ہیں جنھیں اللہ کے ذکر ہے نہ تجارت غافل کرتی ہے نہ خرید وفروخت )معلوم کرتا رہ، ا در کعبہ مقصود حاصل کرنے کے لئے سرکے باؤل بنا کردشت سرمیں بیسو ہوجا و تبتال

الله تَنتِيلًا (لين الكي طرف يكوبوجا) - ال كي بعد قُل الله ثُمَّ ذرهُم (لين آب كهدد يجيك كم صرف الله، يعربا في كوچهور ديجي) كي تجريد كركو أفوض أمّرى إلى اللهِ ( مین اینے کام اللہ کوسونیتا ہول) کی تفویض کی سواری پرسوار ہوکر اہل صدق کہ كُونُوا مَعَ الصَّادِيْنَ (لِينَ يَحُول كِي سَاتُهُور بِي كِيكَ قَا فَلْهُ كِي مَا تُهِ مِنَا فَر بُوجًا وَاور آرائش دنياكم مساكن كوكه إنَّا جَعَلْنَا هَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا ( يَعِي جُو يَجُهِز مِين بر ہے اسے ہم نے زمین کی زینت بنادیا) عبور کرتے ہوئے مہالک فتنہ کے کہ اِنگسسا أمُوالْكُمْ وَ أَوْلاَدُكُمْ فِتَنَّةً (يَعِيْ تَهِارت مال واولا وفتنه بين) كراستول ميل سلامتي كماته بدايت كاشابرابول كرانًا هذه تَذكر مَ فَمَن شَاءَ اتَّخذ الى رَبِّه سَبيلاً ( یعنی ریسی سے سوجو جائے اسے رب کارات اختیار کرے ) کوسامنے رکھ، اور زبان اضطرار سے كم أمّن يُحيبُ المُضطر إذا دعاه (يعن كياكوني بعجومضطرومجورى دعاكو قبول كرك ) تضرع وزارى كم اته إلله دنيا الصِراط المستقيم ( يعي بميس سير ه راسته كي مرايت فرما) كوسرخوان يرعنايت قديم ألا إنَّ أَوُلِيبَاءَ اللَّهِ لا بحوف عَلَيْهِمُ وَ لاَهُمْ مَ يَحُدُنُونَ (لِيعَى الله كروستول كونه خوف موكانه ومملين مول كر) كمبشر كم مراه تحيت سلكم قدولا مين دي وجيم (يعن سلام مويد بات يرورد كارريم كي جانب ہے ہے) کی بثارت کے ساتھ آگے بوھتارہ ،اور نصر مِن اللهِ و فَتْح قريب (لين الله كالدواورقري التح حاصل موكى) كاسوارى يرسوار موكر فَانْقَلْبُوا بِنِعُمَةٍ مِنَ اللّهِ و فيضل (ليني وه الله كي نعمت اور تصل وكرم كو ليكروا بس أيئ كي مار كا وخلد كادا عي موء برطرف سے عزت و وصال کی ہوا تیں چلنے اور ساقیان غیب کے ہاتھوں سے شراب محبت كعام يطنكامشابره بو، اور إنَّ هذا كان لَكُمْ جَزَاءً و كان سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا ( نیخی سے مہاری جزا اور تمہاری کوشش بار آور ہوئی ) کی صدا تیں بلند ہوں ، اور اس مقام السريل مين و تحكم الله موسى تكليمًا (يعن الله تعالى في موى بيا كام فرمايا) كي بالت شروع مو، اور فَكُمَّا تَهَ لَكُ رَبُّهُ لِلْهَ اللَّهِ الله تعالى فيهار يكفر الى) كاديبا چيطولاني مواور جيتم بصيرت كانور و خير موسني صعِقا (ليني موي بيهوش موكر يَجْهَا مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ ربین بہت سے چرسے اس روز تروتازہ،اسیے رب کودیکھ رہے ہول گے ) کامثاہرہ

كرے، اورائے بجز كا اعتراف كرتے ہوئے زبان حال سے لاَتُدُركُهُ الْاَبُصَارُ وَهُوَ يُسَدِدُ لُهُ الْاَبُصَارُ وَهُو يُسَدِدُ لَا الْاَبُصَارُ وَهُو يُسَدِدُ لَا الْاَبُصَارَ (بِعِنْ مُكَامِنِ السَّيْنِ اللَّامِ اللَّامِ اللَّامِ اللَّهِ اللَّهُ ال

محبوب سبحاتی سیدنا الشیخ عبدالقادر جیلانی بغدادی رضی الله عنه وفن، فضل و کمال، تبحر و تفقه، تدین و تقوی، إخلاص و إنابت، کویا برلحاظ اور بر جبت سے جائح شریعت وطریقت اور مرجع علاوخواص وعوام تھے۔علاوفضلا کی جبین نیاز اوراولیا وصالحین کا سرعقیدت ان کے سامنے خم تھا۔ اور آج تک آپ کی ولایت و بزرگی اور محبوبیت و مقبولیت کا شہرہ شرق وغرب کے الی ایمان واسلام کے درمیان عام ہے۔

آپ نے زندگی بحرتوحید ورسالت کی دعوت دی۔عبادت واطاعت ربائی کا
پیغام دیا۔اپنے مواعط حسنہ و مکاتیب مبارکہ کے ذریعہ بزاروں لاکھوں انسانوں کے
قلوب کی اصلاح قطبیر کی۔اپنے پُر اثر کلمات طیبات سے توحید وعبادت و طاعتِ اللی کا
وہ درس دیا کہ بعد کے ادوار میں اس کی کہیں کوئی نظیر ومثال نظر نیں آتی۔

اللہ جال مجدہ کی وحدانیت، اس کے رسول کی رسالت، ان کے احکام و
ارشادات کی تعمیل کا پیغام ملی طور پر بندگانِ خدا کے سامنے پیش کرنا بھی آپ کا سمح نظراور
عاصل زندگی ہے۔ جس کے چندعلمی وتح بری نمونے ذیل میں درج کیے جاتے ہیں۔ جن
اصحاب علم و تحقیق کومتن اور اصل حوالے کی ضرورت ہو وہ حضرت محبوب سجانی سیدنا
عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی کتاب 'فقوح الغیب' وُ' اَنفی الربانی ' اور آپ کے احوال
وواقعات براسی گئی معروف و مستند کتاب 'نہجة الاسرار و معدن الانوار' اور ' قلا کدالجواہر فی
المناقب الشیخ عبدالقادر' کی طرف رجوع کریں۔

الله بناك وتعالى قرآن مجيد مين فرماتا ب: ذُو الْعَرُسِ الْمَحِيْدِ فَعَّالَ لِمَا يُرِيدُ وُ الْعَرُسِ الْمَحِيْدِ فَعَّالَ لِمَا يُرِيدُ وَ الْعَرَاتُ اوراعيان اورتغيرو يُردُدُ (بزرگ وبرترعن والاجوجا بتا بسوكرتا ب) وه الى قدرت اوراعيان اورتغيرو تبدل احوال مين منفرد ب- مُحلَّ يَوْم هُوَ فِي شَان (برروزاس كى نَى شان ب)

جو کھاس نے مقدور کرویا وقت مقررہ پراسے جاری کرتا ہے۔ اس کی تدبیر مملکت میں کوئی اس کامعین و مددگار نہیں۔ عالم الغیب ہے۔ بتنا بی اور محدود نہیں۔ قادر مطلق ہے۔ اس کی قدرت کی کوئی حزبیں۔ مدبر ہے۔ اس کا کوئی ارادہ ناقص نہیں۔ یاد

رکھتا ہے بھولتا نہیں۔ قیوم وجبیر ہے اور اسے غفلت وسہوبیں حلیم اور بردبار ہے کہ جلدی تبين كرنا \_كرفت كرنا ہے تو چرمہلت تبین دینا \_كشائش كرنا ہے اور تنگی بھی كرنا ہے غضب فرماتا ہے اور نرمی بھی کرتا ہے۔ وہ ایبا قادر ہے کہ اینے بندوں کو کامل الوصف بیدا کیا ہے۔وہ ایبا پروردگار ہے کہ اس نے اسینے بندوں کے افعال اسینے حسب ارادہ ان سے جاری کرائے۔اس کاعلم علم حقیق ہے۔نہ کوئی اس سے مشابہ ہےنہ کوئی اس کی مثال ۔نہ كونى الى كى ذات ملى السيم شابه ب ند صفات ملى \_ ليك س كوشيه شيء و هو السّبيع البّصير ال كامل كونى شيمين، وهميج وبصير بيد برشى كا قيام اس ك قیام سے اور ہرایک کی زندگی اس کی حیات سے متفاد ہے۔ مگر فکر اس کی عظمت وجلال کے میدان میں تھک کر کر جائے اور نور معظیم وجلال کی شعاعیں جیکنے لکیں۔جس ہے نہ تو تنزيبه كاكوني مثال مجهمين آئے اور نہ تو حيد كے سواكوئي راه نظر آئے اور تقذيس و تنزيم ہے ك عظمت کے سامنے ہوکر تقریر کو بہت کردے۔عقلیں اس کی روائے معرفت میں پیجیدہ ہوکررہ جاتی ہیں اور آ گے ہیں بوصلیں کہ اس کی کنیہ ذات کو دریافت کرسکیں۔ اور أتلصيل ال كے نور بقا كے سامنے بند ہو جاتى ہيں اور ان كى احديت كى حقيقت معلوم كرنے كے لئے ہيں كھل سكتيں۔علوم وحقائق ومعارف كى انتہا اور اس كى غايبتى ہاتھ بانده كركمرى ره جانى بين منام قوى بركارره جات بي اور جناب جعزت القدس ساكي ہیبت طاری ہونی ہے جوتمام علل کومعدوم کردیتی ہے۔ کیفیت اور متلیت کسی طرح سےاس كالقذيس وتنزيهمين واظل بين بوستين وهايئ صفات سي خلق يرظا برب تاكماسهوه انک جاتیں اور اس کے وجود کا قرار کریں ، نداس لئے کہ وہ کسی سے تثبیہ دیں۔

اللہ تعالی باخر ہے، سننے، دیکھنے اور جاننے والا۔ اس کوسی سے تنبیہ ہی نہیں دی جاسمتی، وہ تو یکنا ہے۔ وہ اپنی صفت سے ہرواصل کے نز ویک مختلف رنگ میں ہے۔ اس کے جدا جداراز ہیں۔ دوسروں کے رازوہ ایک دوسرے پرظا ہر نہیں کرتا۔

\*\*\*

۔ تمام چیزیں اللہ بی کے علم سے تحرک باساکن ہیں۔ ہرشکی اللہ کے انداز نے پر قائم ہے نے وہ مؤخراور مقدم کوخوب جانتا اور سجھتا ہے۔اللہ کی رحمت یا اس کے اراد ہے کو کوئی روک نہیں سکتا لیکن بندے کی سرکٹی عذاب کودعوت دیتی ہے اس لئے بندہ شکایت سے مبرار ہے۔اللہ کی شکایت تو زیب ہی نہیں دیتی، وہ تو سب سے زیادہ مہر بان، نرمی کرنے والا اور رحیم ہے۔وہ اپنے بندوں پرظلم روانہیں رکھتا۔وہ بیٹے پر مال سے بھی زیادہ مہر مان ہے۔

اللہ ہر چیز کوتم سے زیادہ بہتر جانا ہے۔ مکن ہے جو چیز تمہارے نزدیک اچھی ہو۔ یہ ہووہ خدا کے نزدیک اچھی ہو۔ یہ م ہووہ خدا کے نزدیک بُری اور جوتمہارے نزدیک بُری ہووہ خدا کے نزدیک اچھی ہو۔ یہ م نہیں جانے ۔ خدا ہی کے وائر ہُ علم میں ہے کہ کیا بُرا ہے اور کیا بھلا ہے؟ جو چیز تم پر نازل ہواس میں شرع مطہر کی بیروی کرو۔ امر اللہی سے تجاوز نہ کرو۔ فعل اللی پر راضی ہوجاؤ۔ این نفس کا کہا ترک کردو۔ اس طرح اللہ تفاظت کرے گا اور نقصان اور زیان سے محفوظ رکھے گا، اور خطا کیں بھی معاف فرمادے گا۔

### \*\*\*

حق تعالی فرما تا ہے: آلیکس اللّٰه بِگافِ عَبُدہُ۔ که کیااللّہ تعالی اینے بندے

کے لئے کافی نہیں ہے؟ جب تیری بندگی صحیح ہوجائے گی تو وہ تجھ سے محبت فرمائے گا اور
ابنی محبت تیرے قلب میں قوی کردے گا اور چھ کواس سے مانوس بنا دے گا اور چھ کو بغیر
مشقت اور بغیراس کے کہ تیرے اندر غیراللّٰہ کی خواہش باقی رہے اپنا مقرب بنا لے گا۔
پس تو ہرحال میں اس سے راضی رہے گا۔ پھرا گروہ تیرے او پر زمین کو باوجو داتن وسعت
کے تنگ اور درواز وں کو باوجو داتن فراخی کے بند بھی کردے گا تو تو نداس پر غفسہ ہوگا اور شہ
غیر کے درواز ہے کوطلب کرے گا۔

### $\triangle \triangle \triangle$

خدا کے علاوہ دوسرول پر بھروسہ کرنے ہے تم خدا کی نعمت سے مجوب کردیے گئے۔ تم نے کسپ حلال کے مسئون طریقوں سے سرکشی اختیار کی اس لئے تمہارے درمیان مخلوق ہی ایک حجاب بن گئی۔ تم لوگوں کے سامنے دست سوال لے کر گئے اور خدا کے نفٹل کو بھول گئے ،اس حال میں بندہ شرک کرتا ہے اور پھرا گرتواس سے تو بہ کرلے گا تو خدا تمہارا رزاق ہوجائے گا۔ وہی خیرالرازقین ہے۔ وہی سب کے لئے آسانیاں بیدا کرتا ہے۔ اس کے دم سے رونقیل ہیں۔اللہ اپنے فضل سے روزی بہنچا تا ہے اس لئے

روزی کے لئے اللہ ہی کی جانب رجوع کرنا جاہیے۔غیر سے بے نیاز کر دینے والاصرف اللہ ہی ہے۔ تیرے دل میں منتائے ایز دی ہی موجز ن ہوگی ، تیرا اپنا اراد ہ بچھ نہیں ہوگا ، اس طرح تیرا حصہ تجھ تک پہنچار ہے گا۔اس پراللہ کا تجھے شکرادا کرنا جا ہیے۔

جب تیرے دل سے غیراللہ کا سایہ و ور ہوجائے گاتو تو اللہ کے قریب ہوجائے گا۔ تیراعلم وابقان اسرادِ اللہ کی حفاظت میں فروغ پائیں گے۔اللہ تعالی تجھے تیرے جھے کی خبر کردے گا۔اللہ تعالی نے فرمایا کہ جولوگ میری طلب کرتے ہیں ہم ان کواپنی راہ پر گامزن کردیتے ہیں۔خدا کی راہ گرد و غبار سے پاک، آفاب کی طرح روش اور واضح ہے۔اس کا فرمایا تمام لذائذ ہے برتر ہے۔اس کی پیروی میں شرکے وساوی نہیں ہیں۔ اللہ تعالی معبود ہے۔ وہ ہرشے پرقادر پر ہے۔اللہ اپنے بیاروں کواٹھیں خوبیوں سے اپنے فضل کے ساتھ نواز تا ہے۔

### **ተ**

فراخی کااس وفت تک انظار کرتے رہو جب تک تم اس کی موافقت ورضا کے ایخ عاجز نہ ہوجاؤ اور مقررہ میعاد پوری نہ ہوجائے۔ کیوں کہ ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل ہونا یا زمانہ کا گذرتا اور مدت کی تکمیل خود تبدیلی حالات کے آئینہ دار ہیں۔ جس طرح گرمیوں کے خاتے سے سردیوں کا افتتاح ہوتا ہے یا رات کا اختیام نمود سے کا یہ: دیتا ہے۔

یمی وجہ ہے کہ اگرتم دن کی روشی کومغرب اورعشاء کے مابین تلاش کرو گے تو اس کا حصول ناممکن ہوگا۔ بلکہ رات کی تاریکیوں میں مزید اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اور جب تاریکیاں دم توڑ دیں گی تو نمو دسمر کے ہمراہ دن کی روشیٰ میں بھی تاریکی شب کی تمنا کرنے گئے تو وہ بھی تمہیں حاصل نہ ہوسکے گی۔ کیوں کہ تمہاری پیطلب غیر وقت میں ہوگ اور تم اپنی بچا خواہش کی وجہ سے نادم وسرگرداں ہوکررہ جاؤ گے۔ لہذا تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ ایسی چیز وں کا تصور اپنے قلب سے نکال کراپنے رب سے توافق وحسن طن کا طریقہ اختیار کرلو۔ اور یہ بھی یا در کھو کہ جو چیز تمہارے نصیب کی ہے دہ تم سے ہرگز سلب نہیں کی جائے گی اور جو چیز تمہارے مقدر کی نہیں ہے وہ تمہیں بھی حاصل نہ ہوگا۔

\*\*\*

تمام اموراللہ کوسونپ دے، اللہ کے ارادے کے سوائسی ارادے کو قبول نہ کرہ خواہش سے پر ہیز کر، خواہش اور آرزو بے وقو فول اوراحقوں کا جنگل ہے۔ اس جنگل میں ہلاکت کے سوا پھی ہیں ہے۔ اس لئے ہمیشہ اپ پروردگار کے تھم کی تفاظت کرتے رہنے میں ہی عافیت ہے۔ کسی کو خدا کا شریک نہ گھم راؤ۔ شرک ضرف بت پرتی نہیں بلکہ خواہشات نفس کی بیروی بھی شرک ہی ہے۔ ہمیشہ تن کی جبتو کرو۔ اگر خدا اپنی رحمت سے کوئی رہنہ بخش دے تو اس کا چرچا نہ کرو کیوں کہ حالات تغیر پذیر رہتے ہیں اور اللہ کی ہرآن تی شان ہے۔ اور اللہ تارک و تعالی ہی کی ذات بند ہاور اس کے قلب کے درمیان حاکل ہے۔ ممکن ہے کہ اگر تم کسی خواہش میں آکر کوئی آرز و کروتو اللہ کا قانون حالات ہی کو بدل دے پھر تمہیں شرمندہ ہونا پڑے اس لئے بہتر یہی ہے کہ خوہش اور آرز و سے اجتناب کرو۔

اگر کوئی رحمت اور برکت بر قرار رہے تو اے اللہ کی طرف سے جان کرشکرادا کر دکیوں کہ اللہ ہی ہرشی بر قادر ہے۔ اللہ کواپنی قدرت میں کامل بھو۔ رسول اکرم صلی الشعلیہ وسلم کے اسوۃ حندگی پیروی کرو۔حضور نبی اکرم صلی الشعلیہ وسلم پر قرآنی آیات مختلف طریقوں سے اتاری سین، اور کشف ومعرفت کی ہر دوسری حالت اپنی پہلی حالت سے اعلی وارفع ہوا کرتی تھی ، اور ہاں جب بھی التوا اور تجاب وار دہوتا تو رسول اکرم صلی الشعلیہ وسلم استغفار سے کام لیا کرتے۔ استغفار تطہیر دیدوین ذات اور جلائے قلب کا موجب بنتی ہے۔ استغفار ہی بندے کا بہتر حال ہے۔

توبداوراستغفارا بوالبشر حضرت آدم علیه السلام کی میراث ہیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا ارادہ اور خواہش اجاگر کی تو خدانے حالات بدل دیے۔ پھر حضرت آوم علیہ السلام نے اپنا ارادہ اور خواہش اجاگر کی تو خدانے حالات بدل دیے کام لیا کہ تارے ہمارے کام لیا کہ تارے ہمارے پر وردگار! ہم نے اپنے نفس پرظلم کیا ہے۔ اور اب اگر تو ہمیں معاف نہیں فرمائے گاتو ہم وائی خسارے میں رہیں گے۔ 'پھر اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کو فرمایا اور خصیں شعور و آگا ہی بخشی ۔ اور توبہ کے اسرار ان پر منکشف کیے۔ اس طرح خصی دینا میں دینا میں بندے کو ہر حال خصی دینا میں دینا میں دینا میں دینا میں دینا میں اور استغفار کو اپنا نا چاہیے کہ یہ بینیم رانہ وصف ہے۔

اللہ تعالیٰ کی مشیت ہمیشہ جاری ہے۔اس کا فرمان اوراس کی مِلک باقی ہے۔ اس کا صرت تھم عدل ہے اور عدل ہے سی کومفر نہیں اس لئے اللہ سے شرک نہ کرو۔شرک ایک قبی بیاری ہے اور سراسر بربادی ہے۔

الله کے دین میں کوئی بات اپنی سے ارادے اور حوالے سے نہ کہو۔ ایسی بات الله پر تہمت لگانے کے برابر ہے۔ ایسی تبھیں ہلاک کردے گی تمہارا دل سیاہ ہوجائے گا۔ اگر تم نے پھرا ہے اس ارادے کونہ بدلاتو موجائے گا۔ اگر تم نے پھرا ہے اس ارادے کونہ بدلاتو اللہ کاعذاب تمہارا تعاقب کرے گا اور وہ عذاب طویل ہوگا۔

### \*\*\*

اللہ تعالیٰ کی بھی حال میں شرک گوارہ نہیں کرتا۔اس کے نزدیک ذکروعبادت بی افضل ہے۔اس کی ذات میں سمی عظم نہیں ہے اور وہ اپنے ہرفعل میں دانا ہے۔اس کے اعمال واجکام میں کوئی تضاد نہیں۔اس کے سی کلام میں کذب نہیں۔اس کا کوئی فعل

بےمقصر مہیں۔

لازم ہے کہ تو خلوص دل سے اللہ کی عبادت میں مشغول رہے اور اللہ کی خوشنودی کے تابع رہے۔ اللہ کی خوشنودی کے تابع رہے۔ اللہ بندے کی دعا سنتا ہے اس لئے بندے کے لئے لازم ہے کہ وہ اپنے رہے۔ رہ ہے کہ وہ اپنے رہے۔ رہ ہے کہ وہ اپنے کہ دو اپ

تم خدا کے فعل و رحمت ہے اس کئے محروم کردیے گئے ہوکہ تم نے مخلوق و اسائل پرصنعت وکسب پراور دوسر ہے طریقوں پراعماد کرلیا ہے اور پر مخلوق تمہارے مابین اس کئے سٰدِ راہ بن گئی ہے کہ تم نے اکلِ حلال اور مسنون طریقے ہے کسب کرنے کوترک کردیا ہے۔ لہذا جب تک تم مخلوق سے منسلک رہتے ہوئے لوگوں کے در پر سائل بن کر ان کی جود وعطا کے چکر میں پڑے رہوگے اس وقت تک تمہارا شار خدا کے ساتھ شرک کرنے والوں میں ہوتا رہے گا اور تمہیں اس چیز کی سزا دی جائے گئی کہ تم نے مسنون طریقے سے اکلی جلال کیوں حاصل نہیں کیا جو کہ تمہارے او پروا جب تھا؟

چر جبتم مخلوق سے کنارہ کش ہوکراورشرک سے تا ب ہوتے ہوئے کسب کی جانب رجوع کر کے اس پرتو کل وطمانیت اختیار کرلو گے اور فضل خداوندی کوفراموش کردو گے تو اس وقت بھی تم ارتکاب شرک کرنے والا سمجھے جاؤ گے فرق صرف اتنا ہوگا کہ بیشرک بہلے شرک سے زیادہ حفی ہوگا اور اس پر بھی تم خدا تعالیٰ کے ہاں مستوجب عقوبت ہوگے اور تہریں خدا کے فضل اور بلا واسط نعتوں سے محروم کردیا جائے گا۔

پھر جبتم اس شرک خفی ہے بھی تائب ہوکرا ہے ورمیان ہے اس کو خارج کردو گے تو اس وفت تم مشاهد ہ کرسکو گے کہ خدا کی ذات کے سوا کوئی رزاق نہیں اور صرف وہی مسبب الاسباب ہے اور قوت کسب عطا کرنے والا ہے۔ وہی نیکیوں کی تو فیق دیے والا ہے اور اس کے دست قدرت میں ہمیشہ رزق رہتا ہے۔ وہ بھی تو مخلوق کے ذریعہ ابتلاء کے طور پر رزق بہنچا تا ہے تا کہتم ریاضت کی حالت میں بھی دوسروں کے دست محررہواور بھی محض اپنے نفل و دست محررہواور بھی محض اپنے نفل و کرم سے عطافر ما تا ہے تا کہ تمہاری نظریں وسائل واسباب پرنہ پر سکیں۔

الی حالت میں اس کی جانب رجوع کرتے ہوئے تہمیں جھک جانا چاہے تا کہ تمہارے اوراس کے فضل وکرم کے مابین جو جاب حائل ہوں وہ رفع ہوجا کیں۔ پھرتمہیں تمہارے حال وحاجت کے مطابق ہی غذا مہیا ہوتی رہے گی جس طرح ایک محبوب ورفیق طبیب اپنے مریض کے لئے غذا تجویز کیا کرتا ہے۔ اور بہصرف خدا ہی کافضل ہے کہ وہ تمہیں اپنے سواکسی کا بھی محتاج توجہیں بناتا تا کہتم اس کے فضل پر رضارہ سکو۔

خدااگرکوئی مرتبہ بخشے تواس پر باادب اور شکر گذار ہونا بندے کا فرض ہے۔ اس مرتبے سے اعلیٰ واد تی اور اثبات و بقا اور تخیر حال کی آرز و نہ کر و کیوں کہ اس میں بندے کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔ محض آرز و کر کے ناشکری کے اظہار سے اپنے آپ کو پراگندہ شکر و ساشکری باعث ندامت ہے، د نیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس کے منفی اثر ات باعث ذلت ہوتے میں ۔ ترتی اور مراتب کے لئے عمل صالح کی جتو میں گئے رہو۔ اور پاعث ذلت ہوتے میں ۔ ترتی اور مراتب کے لئے عمل صالح کی جتو میں گئے رہو۔ اور پھراگر خداوہ مقام عطا فرمادے تو اس کی حفاظت کی جائے۔ یہ مقامات اور احوال اولیاء اللہ اور ابدال کے لئے محصوص ہوتے ہیں۔

### \*\*\*

اللہ جب تحجے مال عطافر مائے اور تو مال کے باعث اللہ کی عباوت ہے عافل ہوجائے تو ایس صورت میں اللہ تبارک و تعالی دنیا و آخرت میں تہمیں اپنے قرب سے مجوب کردے گا۔ اور ممکن ہے وہ مال بھی تم سے چھن جائے اور خدا تیرا حال بھی بدل دے۔ منعم کی نعمت کا چھن جانا بہت بڑی سزا ہے۔ لیکن اگر تو اللہ کی عبادت کرتا رہے گا تو وہ اپنی تعمین کرنے گا بلکہ اللہ آخرت میں بھی تہمیں بزرگی بخش و ہے گا۔ تو چھر جنت الماوی میں صدیقوں منہداء اور ضائحین کے ساتھ ہوگا۔

اے گرفارنس او جوبیان تی کی ہم پائیگی کا مدی ہے کہ تو خواہش کا غلام ہے۔
تجے دنیا کی طلب اور رغبت ہے۔ تیرا قلب تو زمین کے رہنے والوں کے ساتھ ہے کین تو
نہیں جانیا کہ جو بیان تن کا قلب رب العرش کے ساتھ ہے۔ تو عالم ظاہر میں قید ہے کین وہ
پاک باز اس دنیا ہے بالاتر ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ کا قانون جے جو جاہتا ہے
دیتا ہے۔ انھوں نے رضا کو مانا اور طاعت اختیار کی ، طاعت اور بندگی ہی ان کی غذا بن
گئی۔ ان لوگوں کے لئے دنیا ہے بے رغبت ہونا جنت ہوگیا۔ دنیا ہی جنت بن گئی کیوں
کروہ دنیا بنانے والے کو نگاہ میں رکھتے ہیں۔ ان کو دنیا کے مالک نے ایک اہم مقام بخش دیا
اور ان کے دم قدم ہے دنیا کو تر اراور ثبات بخشا۔ وہ سب سے عمدہ اور شخص گلوق ہیں۔ خدا
نوران کے دم قدم ہے دنیا کو تر اراور ثبات بخشا۔ وہ سب سے عمدہ اور شخص گلوق ہیں۔ خدا
نائم اور محکم کردیا۔ وہ زمین اور آسمان کی طرح سلامت اور بابر کت رہیں گے۔

نائم اور محکم کردیا۔ وہ زمین اور آسمان کی طرح سلامت اور بابر کت رہیں گے۔

جو کھے تیری قسمت میں ہے وہ تیری طلب کے بغیر کھے ان کے آگرائی مرسلیم اگرکوئی مصیبت تیری قسمت میں کھی ہے تو وہ تھے تک پہنچ کررہے گا۔ان کے آگر سلیم خم کرنا ہی تیری اطاعت ہے۔ خدا کی خوشنودی کی خاطر مصائب کو بھی نعت مجھو۔اپ پروردگار کی خوشنودی میں فنا ہوجانا خدا کے قرب کا موجب ہے۔اگر تو خدا کی خوشنودی کو افضل جانے گا تو تیرامقام شہدا، صالحین اور صدیقین میں ہوگا۔ بلاکی پرواہ نہ کرو، وہ آتی ہے تو آنے دو۔ بلاکے راستے میں دعا کو حائل نہ کرو۔اس کاعذاب دوزخ کی آگ سے تو زیادہ نہیں ہے؟ یہ بلا تھے ہلاک کرنے نہیں بلکہ آزمانے کے لئے آئی ہے۔اس آزمائش سے تیری بنیاد تو ی ہوگی اور پھر تھے یہ مراتب بخش دے گی۔اگر تو صبر کرے گا تو تہارا ایکان ٹاب ہوگا۔

جب خدا کا تھم تیرے پاس پنچ تواسے خور سے ن ۔اسے مانے پر آمادہ ہوجا۔
اگر کوئی مجوری ہوتو اللہ کی بناہ طلب کر۔ایسے اعمال اور ایسی چیزیں کہ جوتہ ہیں اللہ تعالیٰ
سے برگشتہ کریں ،ان سے پر ہیز کر۔جوچیزیں تجھے اللہ کی نظر میں کمٹر کریں ان سے دوز
رہ۔اللہ تعالیٰ کے سواہر شکی غیر اللہ ہے۔اللہ تعالیٰ نے تجھے صرف اپنے لئے بیدا کیا کہ تو
دوز رخ کی ایسی آگ کہ جس میں پھر پکھل جا ئیں گے اس سے پناہ ما تگ راس مقام سے

اگرکوئی آپنے آعمال کی تلاقی کے لئے دوبارہ آنا جا ہے گاتو نہیں آسکے گاس لئے اپنفس پررم کھا۔ جوعلم عقل ، ایمان اور معرفت تھے جوطائی گئی ہے ، اسے سرف طاعب حق کے لئے استعمال کرنے نور کی دعا کر۔ اوا مرونو ابنی پرقائم ہوجا۔ دنیا و آخرت میں امر حق کے ساتھ قناعت اختیار کر۔ خدا کا تھم تمام اعمال پرسب سے فاکق بچھ ، اس طرح تیری ابنی رضارضائے البی کے تابع ہوجائے گی۔

اورخدا جس سے منع کرنے تواس کے لئے ہرگز تیارت ہو، تیرے تمام حواس اس کے مقابل میں بے جس ہوجا ئیں، تیرا سنتا، دیکھنا، کھانا، بینا، چلنا بھرنا اور تیری تولیدی قو تیل سب سلب ہوجا ئیں، بول محسوس ہوکہ تو ان خواہشات کے سامنے بے جان و مردہ ہے۔ ایسے موقعوں کے لئے تیری عقل بھی کوئی راہ ندد کھاتی ہو لیکن جب اللہ کا فرمان سجھے بہنچ تو تو اسے مائے میں جیل و جمت نہ کرے، التواسے بچے۔ دونوں صورتوں میں تمہارے لئے بہی علاج اور بہی دواہے۔ امراض اورخواہشات نفسانی کا تھیں سے علاج کے۔ اورخدا تمہیں ان بیاریوں سے حت و شفا ہجنے گان

### **ተ**

محبوب سیانی سیدنا اشیخ عبدالقاور جیلانی نظر جیلان (فارس) کے باشند ہے تھے اس لئے آپ کی اصل زبان فاری تھی۔طلب علم کے لئے بغداد مقدسہ بہنچنے کے بعد آپ کی زبان میں جمد باری تعالی کرتے ہوئے آپ عرض کرتے ہیں:

زبان عربی ہوی۔ فاری زبان میں حمد باری تعالی رہے ہوئے اپ عرس کرنے ہیں:

تا ابد یارب زنو من لطفہا دارم امید از نو گرامید بیرم از کجا دارم امید
ہم فقیرم، ہم غربیم، بیکس و بیار و زار کیا قدح زال شریب دار الشفا دارم امید
تا امید از نو و از جملہ خلق جہاں از ہمہ نومیدم، اما از نومی دارم امید
ہم بدم، بدگفته ام، بدماندہ ام ، بدکردہ ام باجود این خطابا میں عظا دارم امید
منتہائے کار تو دائم کہ آمرزیدن است زائکہ من از رحمت بے منتہا دارم امید
ہم کے امید دارد از خدا، و نجز خدا کیک عمرے شد کہ از تو من ترادارم امید
ہم کے امید دارد از خدا، و نجز خدا کیک عمرے شد کہ از تو من ترادارم امید
ہم کے امید دارد از خدا، و نجز خدا کیک عمرے شد کہ از تو من ترادارم امید
ہم کے امید دارد از خدا، و نجز خدا کیک عمرے شد کہ از تو من ترادارم امید

# سركارغوث أعظم مظفينه كي منفى خدمات

## مولا ناصدرالورى قادرى الجامعدالاشرفيدمبارك بوراعظم كره

قطب الأقطاب محبوب سبحانی سیدناغوث اعظم شخ عبدالقادر جیانی رضی الله تعالی عند عرش ولایت کے ایسے مندنشین تھے جن سے کشف وکرا مات اتنی کثرت کے ساتھ صادر ہوئیں جو نا قابل شار ہیں۔ مشہور مورخ اور فقیہ وادیب عبدالحی بن العمار مبلی فرماتے ہیں:

كرامياته تنحرج عن البحد و تفوت البحصر والبحد الن كي كرامات صدي مثل من المدينة تبديد مدان صريح 199/م

زیادہ ہیں جوشارے باہر ہیں[شذرات الذھب-۱۹۹/۳-بیروت] ماریدہ میں جوشارے باہر ہیں

علم شریعت وطریقت کے ایسے جامع تھے کہ بڑے بڑے فقہا، ادبااور دیگر ماہرین علم فن نے آپ کی علمی عظمت وسطوت و کھے کرزانو کے تلمذتہ کیا، یہاں تک کہ ہر چہارجانب آپ کاعلمی ڈنکا بجنے نگااور محسم الفریقین، موضح الطریقین، کریم الدحدین، معلم العراقین جیسے ظیم القاب سے یا دیئے جانے گا۔

یوں توسیر ناغوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو جاروں ندا ہب ند ہب حنی ، ند ہب مالکی ، ند ہب شافعی ، ند ہب منبلی رکامل عبور حاصل تھا مگر خود سیر نا امام احمد بن حنبلی رضی الله تعالی عنہ کا مقلد ہوتا اختیار فر مایا \_معروف نقاد محدث شمل الدین محمد بن عثمان ذہبی نے در ن قیال الفاظ ہے آ ہے کہ ذکرہ کا آغاز کیا:

عن الشيخ عبد القادر الشيخ الأمام العالم الزاهد العارف القدوة شيخ الاسلام علم الأولياء محى الدين ابو محمد عبدالقادر بن ابى صالح عبد الله بن حنكني دوست الجيلي المحنبلي شيخ بغداد. [سيراعلام النبلاء - ١٨٣/١٥] عظيم تاريخ نگار معانى النافاظ مين ايخ خيالات كااظها الركرت بين الفاظ مين ايخ خيالات كااظها الركرة بين المنافع المين المنافع المين الم

كان عبدالقادرمن أهل حيلان امام الحنابلة وشينحهم في عصره فقيه صالح

جیلان والول میں شنخ عبدالقادر اینے زمانے میں حنابلہ کے امام اور شنخ اور صالح نقیہ منصے۔[سیراعلام النبلاء-۱۸۵/۱۵]

سیدناغوت اعظم رضی اللہ تعالی عند نے اپنی حیات میں جہاں خلوت گزی ،
ریاضت و بجاہدہ ، صحرانتینی اختیار فرمائی و ہیں تدریس ، تصنیف ، افحاً ، دعوت وارشاد ، وعظ
و تذکیر کی بھی نمایاں خدمات انجام دیں۔ آپ زبان فیض ہے کم دھکست کے وہ اسرار ورموز
واشگاف کرتے کہ عقلائے روزگار چرت واستجاب میں بڑجاتے۔ اللہ تعالی نے ایسا قبول
عام عطافر مایا کہ طالبان شوق اکساب فیض کے لئے دور در دزمقا مات ہے دخت سفر بائد دہ
کر پر وانہ وار بارگاہ غوفیت میں نچھاور ہوتے اور مانگی مزادیں لے کر داہیں ہوتے۔
سرکارغوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے تصنیف کے لئے اصول وفرد عیں ہرایک

سرکارغوث اعظم رضی الله تعالی عنه نے تصنیف کے لئے اصول وفر وع میں ہرایک کونتخب فرمایا۔ دونوں میدان میں آپ کی تصنیفات موجود ہیں۔ حافظ ذہبی رقمطراز ہیں:

ثم الدالمه أظهره للحلق وأوقع له القبولالعظيم نعقد مجلس الوعظ وأظهرالله تعالى الحكمة على لسانه ثم درس وافتى وصنف في الأصول والفروع. ثم تصدر للتدريس والوعظ وصنف وأملي

ر مراند به الله المحال في الموسال المران المران المران الموظيم مقبوليت عطافر ما أن تو مجلس وعظم مقبوليت عطافر ما أن تو مجلس وعظ كا انعقاد كيا اورالله تعالى في إن كي زبان برحكمت ظاهر فر ما أي بهر تدريس اورا فما كا كام انجام ديا اوراصول وفروع بين تصنيف فر ما كي \_[شندرات الذهب-١٩٩/] كا كام انجام ديا اوراصول وفروع بين تصنيف فر ما كي \_[شندرات الذهب-١٩٩/]

مراکروایا ۔ ملاکروایا ۔

ان سب ارشادات ہے میامر پورے طور پر ظاہر وباہر ہے کہ سیدناغوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح وعظ و تذکیر کے ذریعہ می مشتگان راہ کونشان مزل دکھا کر منزل مقعود تک پہونچا یا اور اپنے بصیرت افر وزخطبات کے گوہر آب دار سے زنگ خور دہ دلوں کومیقل کیا، بالکل ای طرح اپنی نایا ب تدریس ہے طالبان علوم نبوت سے سینوں کوعلم ومعرفت ہے معمور کیا، اور اصول وفروع کے مختلف علوم وفنون میں تصنیف فر ماکرتا تیا م قیامت است سیلیے پراجیان عظیم فر مانا۔ سیدناغوت اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصانیف تو بے شار ہیں مگر جن تصانیف کے بارے میں ہمر جن تصانیف کے بارے میں ہمر ہوا ہے، ان کی فہرست بچھاس طرح ہے، ان میں ان کتابوں کو بھی شامل رکھا گیا ہے جوآ ہے۔ افا دات سے وجود میں آئیں۔

(۱) الغنية لط البي طريق الحق في الأحلاق والتصوف والأداب الاسلاميه، (۲) الفتح الرباني، (۳) فتوح الغيب، (٤) حزب بشائر الحيرات في الصلاة على صاحب الأيات البينات، (٥) جلاء الخاطر من كلام الشيخ عبدالقادر، (٦) حزب الرجاء والانتهاء، (٧) الرسالة الغوثية (٨) معراج لطيف المعاني (٩) يؤاقيت الحكم (١٠) المواهب الرحمانية، (١١) وصيايا الشيخ عبد القادر، (١١) القصيدة اللامية الغوثية، (١٢) سر الاسرار في التصوف، (١٤) رسائل الشيخ عبدالقادر، (١٥) ديوان الشيخ عبدالقادر، (١٦) كتاب الفيوضات الربانية، (١٧) تنبيه الغبي الي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، (١٨) الردعلي الربانية، (١٨) حزب عبد القادر الكيلاني، (٢٠) مسك الختام، (١١) الكبريت الأحمر [الشيخ عبدالقادر الحيلاني، (٢٠) مسك الختام، (١١) الكبريت الأحمر [الشيخ عبدالقادر الحيلاني للدكتورعبدالرزاق الكيلاني، ص

۳۲- مطبوعه مرکز اهل سنت برکات رضا، گحرات]
ان تصانیف کے علاوہ مزیداور تصانیف کے بارے میں موزمین نے ذکر نہیں کیا
ہے۔ ہوسکتا ہے کہ تا تاریوں نے جب بغداد میں عظیم طوفان بریا کیا، علما کافل عام کیا،
بغداد کی لائبر ریاں جلا کران کی را کھ دریائے وجلہ کے سپر دکر دی کہ تین دن تک اس را کھ

ے اس کا پانی سیاہ ہوکر بہتارہا۔ اسی فتنے میں وہ کتابیں بھی ان ظالموں نے نذرا آئش کر دی ہوں ، بہر حال کتب تاریخ میں جن تقنیفات کا تذکرہ ملاء ان کی فہرست او پر درج ہوئی۔ اب ان میں بچھ کتابوں پر ہم ایک عبوری نظر بھی ڈالتے چلیں۔

(۱) الغدية لطالبي طريق الحق

اس کتاب کے بارے میں محققین کے درمیان گوکہ اختلاف بایا جاتا ہے کہ بیہ سرکارغوث اعظم رضی اللہ عنہ ہی کی تصنیف ہے یا کسی اور کی ؟ چنال چہ بیٹے محقق عبدالحق محدث وہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اے سیدناغوث اعظم رضی اللہ عنہ کی تصنیف مانے سے محدث وہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اے سیدناغوث اعظم رضی اللہ عنہ کی تصنیف مانے سے

انکارکرئے ہیں، جب کہ جمہور علماء اسے آب بنی کی تصنیف شارکرتے ہیں۔ مجدد اعظم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خال قادری بر کافی قدس سرہ فرماتے ہیں:

وسمات غذیۃ الطالبین شریف کی نسبت حضرت شیخ عبدالحق محدث دبلوی رحمۃ اللہ علیہ کا تو بیہ خیال ہے کہ وہ سرے سے حضور پر تورسیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تصنیف ہی نہیں' [ فناوی رضوبیہ مترجم - ۲۲۴/۲۹]

جب کے محدث کی حضرت ملاعلی قاری علیہ رحمۃ الباری اس کتاب کوسیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عند کی ہی تصنیف مانتے ہیں۔اپی مشہور زمانہ کتاب مرقاۃ المفاتیج میں غدیۃ الطالبین کے حوالے ہے ایک واقعہ ذکر کرنے ہے قبل باوٹو ق انداز میں شاندار طریقے سے اس حقیقت کا بہا تک وہل اعتراف کیا فرماتے ہیں:

وقد ذكرسيدنا وسندنا ومؤلانا القطب الرباتي والغوث الصمداني الشيخ عبد القادر الحيلاني روح الله روجه ورزقنا فتوحه في كتابهالغنية الذي للمساكين فيه المنية. [مرقات الفاشخ - ٥/٥٨- بيروت]

ہمارے سردار ماوی و ملجاوا قاقطنب ربانی غوث صدانی شیخ عبدالقا در جیلانی رضی الله تغالی عنه ورزقنا فتوحه نے اپنی کتاب غیثۂ میں بیان فرمایا ہے جس میں حاجت مندول کا مقصود ہے۔

ال عبارت ہے صاف ظاہر ہے کہ محدث کی حضرت ملاعلی قاری علیہ رحمۃ الباری عنیۃ الطالبین کوسیدناغوث التقلین رضی اللہ تغالی عنہ کی ہی تصنیف مائے ہیں۔ گراس کے شہر ساتھ سیجی ایک نا قابل انکار خقیقت ہے کہ اس کتاب بیس بچھالحا قات بھی ہیں۔ بعض خدا نا ترس لوگوں نے اس بیس الحاق کیا ہے جس کا سرکار غوث اعظم ہے کوئی تعلق نہیں۔ علامہ ابن حجربیٹمی کی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

"وايناك أن تنغتر بنمنا وقمع فني الغنية لإمام العارفين وقطب الإسلام والتمسلمين الاستاذعبدالقادر الحيلاني رضى الله تعالى عنه فإنه دسه عليه فيها من يُتِينقم الله منه وإلا فهو برى من ذلك"

خبرداردهوکه نه کهانا اس سے جوامام الاولیا سرداراسلام مسلمین حضورسیدنا شخ عبدالقادر جیلانی رضی الله تعالی عنه کی غیبته میں داقع ہوا کہ اس کتاب میں حضور پرافتر اکرا کے ایسے خص نے بڑھایا ہے کہ عنقریب اللہ عزوجل اس سے بدلہ لے گا۔ حضرت شیخ رضی اللہ تعالیٰ عنداس سے بری ہیں۔ [الفتاویٰ الحدیثیہ ،عربہ ۱۳۸۸-مصر]

بہر حال غنیۃ الطالبین نہایت واضح سلیس عربی زبان میں ہے۔ بیددواجزاء پر

مشتل ہے جنہیں مکتبہ والے ایک ہی جلد بنا کرشائع کرتے ہیں۔ جزواول میں ۱۹۲ صفحات ہیں جب کہ جزونانی ۲۰۰ صفحات کا ایک حسین گلدستہ ہے۔ جزواول میں متعدد ابوا ب اور فضلیں باندھ کرمضا مین کا آغاز کیا گیا ہے۔ باب اول میں اس مسئلہ پر بردی سیر حاصل گفتگو کی گئی ہے کہ ند بہ اسلام میں واخل ہونے کا کیا طریقہ ہے۔ پھر ند بہ اسلام کے ارکان نماز ، روزہ ، جج ، زکو قریر جداگا نہ طریقہ پر کتاب کا عنوان وے کر جرایک سے متعلق ضروری گوشوں کو واضح کیا گیا ہے۔

ارکان اسلام کے تذکرہ سے فراغت کے بعد کتاب الآ داب کی شروعات کی گئی ہے۔ ہیں کتاب میں شری واسلامی آ داب بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کئے گئے ہیں۔ جس میں انسانی زندگی کے تمام گوشوں کا اعاطہ کیا گیا ہے۔ ہر گوشہ پرایک ایک فعل رکھی گئی ہے۔ مثلاً سلام کے آ داب، قیام کے احکام، دس خصال فطرت، گھروں میں داخل ہونے ، کھانے پینے، سونے کے آ داب، ای طرح آ داب نکاح، آ داب معاشرت، آ داب دعا، آ داب علاج وغیرہ بہت ہی شرح وسط کے ساتھ بیان کئے گئے ہیں۔

آ داب کے بعد ستفل ایک باب امر بالمعروف ونہی عن المنکر پر باندھا گیا ہے جس میں اس مسلد کوخوب سے خوب تر انداز میں واضح کیا گیا ہے، مثلاً اُمر بالمعروف ونہی عن المنکر کی حقیقت، اس کے اقسام، احکام، شرا لطا وردیگر شمنی امور پر بڑی سیر حاصل بحث ہے۔ پھر ایمان، اہل سنت کے اعتقادات، بدند بہب وگمراہ فرقوں کی علامات بیان کرنے کے ساتھ ان کا بھر پوررد بھی کیا گیا ہے۔

ان سب امور کے بیان ہے فارغ ہونے کے بعد استعاذہ ، بسملہ کے فضائل، ان کی تقسیرات ، اورشرا نطاتو بہ ، طریقہ تقویٰ ، جنت ودوزخ کاتفصیلی ذکر کیا گیاہے۔ اخبر میں ماہ رَجب وشعبان کے فضائل زینت قرطاس ہیں۔

جزو ثانی میں زیادہ تر فضائل سے گفتگو کی گئی ہے۔ چناں چہ اس کا آغاز بھی فضائل رمضان وشب فدر سے ہوا ہے۔ بھرفضائل کاسلسلہ جوشروع ہوا تو گونا گول فضائل بیان کے گے مثلاً عیدالفطری فعنیات ، ذی الحجرے پہلے عشرہ کی فضیلت، یوم عاشورا کی فضیلت، جمد اورایام بیض اور دیگر ایام واوقات کے فضائل بھی رقم کے گئے ہیں اور مختلف مقاصد کے لئے خصوص اور اردو وظا کف بھی جگہ جگہ نظر آتے ہیں۔ اخیر کتاب ہیں مرید ہونے اور بجاہدہ و بحاسباور تو کل اور حسن اخلاق کے آواب ہے بحث کی گئی ہے۔

کتاب غلیہ الطالبین کی ایک نمایاں خصوصت یہ ہے کہ ہر مسئلے میں بوی کثر ت کے ساتھ قرآن حکیم کی آیات اور اجادیث ہے شہاد تیں چی پیش کی گئی ہیں اور ایسانہیں کہ محض متن حدیث پر اکتفاکیا گیا ہو بلکہ اجادیث کی سندیں بھی پیش کی گئی ہیں اور ایسانہیں کہ محض متن حدیث پر اکتفاکیا گیا ہو بلکہ اجادیث کی سندیں بھی پیش کی گئی ہیں جن ہے آیات قرآنے والم اور اسلام اور اسلام اور کی گل اور ان کے محانی و مفاہیم پر سید تا غوث اسلام والی عند کی نظر کی گہر ان و کیر ان کا اندازہ ہوتا ہے۔ اب ہم تفری کی خاطر اور اسلام نوی کا کہا تھی کی سندی ہوتا ہے۔ اب ہم تفری کی جائے ہو کے سندی کے خور ساتھ تھی کرتے ہیں۔ انگوشی کی خور کی ہوئی جائے ہو کہا ہی کہا تھی کی مضاحت فرماتے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ان کے می کہا گوشی کی خور کی ہوئی جائے۔ دونوں مسلوں کی وضاحت فرماتے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئی جائے۔ دونوں مسلوں کی وضاحت فرماتے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے کی کوش الٹدتھ الی عندر قطر از ہیں:

ويكره اتحاذ الحاتم من الحديد والشبه لماروى ابوداؤد بإسناده عن عبد الله بن بريدة عن أبية رضى الله عنه قال: إن رحلا حاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من شبه فقال له: مالي أجد منك ريح الأصنام فطرحه ثم حاء وعليه خاتم من حديد فقال: مالى أرى عليك حلية أهل النار فعدرحه فقال: يا رسول الله! من أى شمى اتحده ؟قال صلى الله عليه وسلم: اتخذه من ورق ولا تتمه مثقالا ، ويكره التختم في الوسطى والسبابة لماروى أن النبي صلى الله عنه عن ذلك، والا ختيار أل النبي صلى الله عنه عن ذلك، والا ختيار حن البن عمر رضى الله عنه وسلم كان يتحتم في يساره وكان فصه في باطن كفه وروى ذلك عن اكثر السلف الصالح ولأن غيساره وكان فصه في باطن كفه وروى ذلك عن اكثر السلف الصالح ولأن غيساره وكان فصه في باطن كفه وروى ذلك عن اكثر السلف الصالح ولأن غيساره وكان فصه في باطن كفه وروى ذلك عن اكثر السلف الصالح ولأن غيساره وكان فصه في باطن كفه وروى ذلك عن اكثر السلف الصالح ولأن غيساره وكان فصه في الشيال، وفي ذلك صيانة للخاتم وصيانة للمكتوب عليه المناه يطه عليه وسيانة للمكتوب عليه

من الأسماء والحروف، وقدروى عن على رضى الله عنه أن النبي صلى الله عيه وسلم كما ن يتختم في يمينه، فعلى هذا اليمين واليسار سواء والاختيار الأول \_(الغنية لطالبي طريق الحق ٢٤/١ مطبوعه اصح المطابع بمبئي)

یعن لوہا اور پیش کی انگوتھی پہننا مکروہ ہے۔ ابوداؤد نے اپی سند سے حضرت

بریدہ بن الحصیب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ ایک شخص پیشل کی انگوٹھی پہنے
حضورافقہ سلمی اللہ تعالی علیہ سلم کے پاس حاضر ہوا۔ حضور نے فرمایا کہ کیا دجہ ہے کہ میں تم
سے بتوں کی بوحسوں کر زہا ہوں ، تو اس شخص نے فوراً انگوٹھی ا تارکر پھینک دی۔ دوبارہ وہی
شخص لو ہے کی انگوٹھی پہن کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا۔ حضور نے فرمایا کیا دجہ ہے کہ میں
تم پر دوز خیوں کا زیور د کھے رہا ہوں ، اس نے فوراً انگوٹھی ا تارکر پھینک دی اور عرض کیا یا رسول
اللہ! میں کس چیز کی انگوٹھی بناؤں؟ حضور نے فرمایا چاندی کی مگر ایک مثقال پوری نہ ہو،
درمیانی اور شہادت کی انگلی میں انگوٹھی بہننا مکروہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کواس سے منع فرمایا ، بہتر ہیہ ہے کہ با مین ہاتھ کی چھٹگی میں انگوٹھی
حضرت علی رضی اللہ تعالی علیہ وسلم ایپ با میں ہاتھ میں انگشتری پہنتے جس کا تکھینہ کف دست کے
اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایپ با میں ہاتھ میں انگشتری پہنتے جس کا تکھینہ کف دست کے
ساطن میں ہوتا۔

علاوہ ازیں اکثر سلف صائنین ہے یہی طریقہ منقول ہے، اور اس کے خلاف بدعتیوں کی عادت اوران کا شعار ہے۔ پھرمستحب پیہے کہ اشیادا نمیں ہاتھ سے پکڑ کر بائیں ہاتھ میں رکھی جائیں اور اس میں اٹکوٹھی اور ان اساء وحروف کا ادب بھی ہے جواس پر کندہ ہوتے ہیں۔

خضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے ایک روایت ریجی ہے کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ سلم اینے دائے ہاتھ میں انگوشی بہنتے تھے، اس روایت کی بنا پر دائیں بائیں دونوں ہاتھ میں انگوشی بہنتے تھے، اس روایت کی بنا پر دائیں بائیں دونوں ہاتھ میں انگوشی بہننے کا تھم کیسال ہے گرمختار ویسندیدہ بہلائی طریقہ ہے۔
میں انگوشی بہننے کا تھم کے مناب ہے گرمختار ویسندیدہ بہلائی طریقہ ہے۔
سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اس ارشاد پر نظر ڈالنے سے چندا مور

مستفاد بونے:

انگوشی کس چیز کی ہونی جائے اس کاوزن کیا ہوگا اور کس ہاتھ میں اور کس انگل میں

ميني جائے ،اس كاواتى بيان -

۲- ال يراحاديث عاستدلال اوراحاديث كي تخريح كالجمي الترآم

سو- سلف صالحين كمل سياس كى تائيد

۱۲۰ - جوچیز بدند بهبول کی عادت اوران کا شعار بن چکی بوءاس کی مخالفت کا شریعت

اسلاميه في علم ديا ہے، اس قاعدہ سے مسلك كي توثيق اور تقويت

۵- قیاس شرعی سے مسکلہ کی موافقت وہم آئنگی اوراس کی علت وحکمت کابیان۔

متعارض روایتوں کے درمیان طبیق، چنال چه حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالیٰ عنصما کی روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم یا تھی ہاتھ میں

انگوشی بہنتے، جب کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت سے بیامعلوم ہوتا ہے کہ

سر کارعلیه الصلاق والسلام وائیس ہاتھ میں انگشیزی بہنتے، اس تعارض کواس طرح فعرف اس میں ملاصلہ اللہ اللہ میں انگشیزی بہنتے، اس تعارض کواس طرح

دفع فرمایا که حضرت علی رضی الله تعالی عنه کی روایت بیان جواز کے لئے ہے اور نفس جواز میں دائیں اور بائیں کا کوئی فرق نہیں۔البت مستحب یہ ہے کہ بائیں

ہاتھ میں انگوشی بہنی جائے۔جس کی وجہیں وہ ہیں جوابھی ندکور ہوئیں۔

ال طرح سيدناغوث اعظم منى الله عند في ايجاز بيانى سيمتعدد نكات كى طرف اشاره فر ماكر دريا كوكوز مدين مين ميث ديا مي الدم مسئل بين جابجا آيات قر آنيداور احاديث نبويد

ے استدلال کیا ہے، بلکہ جن لوگوں نے غنیة الطالبین کا حرف بحرف بالاستیعاب مطالعہ کیا ہے۔ انہوں نے اس حقیقت کا برملااعتراف کیا کہ اس کتاب کے پہلے جزمیں تین سوچھیا ہی حدیثیں

جب كردوس بيزين جارسور انو ساحاديث كريمه سياستشادكيا كياب

## (۲) افتحال بانی

ان دفت ہمارے سامنے جونسخہ ہو ہ دارالالباب ، بیروت کامطبوء نسخہے۔ یہ کتاب محض ایک جلد میں ہے جوہشمول فہرست تین سوسر سٹھ صفحات پرمشتل ہے۔ یہ کتاب در حقیقت سید ناغوث اعظم رضی اللہ عنہ کے چند خطبات کا مجموعہ ہے جو باسٹھ مجلسوں مین صادر ہوئے ہیں کہا ہما ہمارہ ہوئے ہیں کا انعقاد ۳/ شوال ۵۳۸ ھاتو ارکو ہوا اور اخری مجلس آخری رجب محادر ہوئے ہیں جبی ریہ کتاب فقط دی مہینوں میں منعقد ہونے والی مجلسوں کے

خطبات پرشمل ہے جس کی ضخامت اتن ہے۔ اس سے بیا ندازہ بخوبی لگایا جاسکتا ہے کہ حضرت شخ رضی اللہ تعالی عنہ نے چالیس سال کے طویل عرصے تک مختلف مجالس میں بندگان خدا کو جو وعظ و تذکیر کی ہے، ان سب کواگر جمع کیا گیا ہوتا تو اس طرح سے کم از کم چالیس ضخیم کتابیں تیا رہوئی ہوتیں اور امت مسلمہ کے پاس بصیرت افروز رفت انگیز خطبات کا ایک بردائمیتی سرمایہ ہوتا۔

خطبات کے جالیس سال یوں ہوتے ہیں کہ حضرت شخ رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلی مجلس ۵۲۱ ہے میں منعقد کی ہے اور ذنیا سے تشریف لے جانے تک وعظ و تبلیغ کا سلسلہ لگار ہا۔ جب کہ آپ ۱۲۱ ہے میں اس دار فانی سے تشریف لے گئے ہیں۔ مافظ ذہبی ، تاریخ ابن النجار کے حوالے سے رقم طراز ہیں:

فعقدمحلس الوعظ فی سنة إحدی وعشرینو أقام فیها بدرس و یعظ إلی ان توفی حضرت شخ نے ۱۸۵/۱۵ میں مجلس وعظ منعقد کی [سیراعلام النبلاء –۱۸۵/۱۸ میروت] اور ابن الجوزی کے حوالے سے فرماتے ہیں: حضرت شخ دنیا سے تشریف لے جانے تک مدرسہ میں تدریس ووعظ فرماتے رہے۔[ایصناً –۱۸۴/۱۸]

حضرت فوت اعظم رضی اللہ تعالی عند کے خطبات بہت ہی رفت انگیز پرتا ثیر ہوتے۔ مجلس ہی میں بوی تعداد میں خلق خدا تو بہر کے اضی ، وعظام کر سامعین کے دلوں پر ایسا گہرا اثر پڑتا کہ بڑے براے معصیت کاراپنے کئے پرشرم وندامت کی وجہ سے پسینہ پسینہ ہوجاتے اور ای وقت تو بہر کے صالحین کی صف میں شامل ہوجاتے ، بلکہ بغداد کے بیشتر یہود ونصاری نے آب کے دست تی پرست پرتوبہ کی اور ند ہب اسلام کواپنے سینے سے لگایا۔ محقق ابن الجوزی کھتے ہیں :

ويتوب عنده في المجلس خلق كثير فعمرت المدرسة ووسعت وتعصب في ذلك العوام.

جفرت شخ کے پاس بھاری تعداد میں خلق خدا تو بہ کرتی یہاں تک کہ مدرسہ بھر جاتا بھراس میں توسیع کی گئی اور اس جگہ عوام کا اجتماع ہوا۔[المنتظم-۱۰/۸۷، بیروت] فقیہ مورخ عبدالحی بن العماد عنبلی فرماتے ہیں:

وتاب على يديه معظم أهل بغداد وأسلم معظم اليهود والنصاري

حضرت شیخ کے ہاتھ براکٹر اہل بغداد نے تو بہ کی اور بیشتر یہود ونصاری نے اسلام قبول کیا۔[شذرات الذہب-۱۹۹/۴۰- بیروت]

"الفتح الرباني" سلسله خطبات بى كااكيت عظيم شاہكار ہے جس كى زبان نهايت واضح وسليس ہے كہ عام آدمى بھى سمجھ لے۔ اس ميں وعظ اور دعوت وارشاد كے لئے صيغه خطاب كواستعال كيا گيا ہے۔ جن مجاس بربيد كتاب مشتمل ہے، ان ميں حضرت شيخ رضى الله تعالى عند نے بليغ تشبيهات كا استعال خوب كيا ہے۔ نمونہ كے طور پر باسٹھو يں مجلس كا ايك مخضر ساا قتباس نذر قارئين كيا جارہا ہے۔ حضرت شيخ رضى الله تعالى عنہ قوم كو تنبيه كرتے ہوئے فرماتے ہيں:

ياقوم! أنتم تعدون خلف الدنيا حتى تعطيكم وهي تعدو خلف أولياء الله حتى تعطيهم تقف بين أيديهم ورأسها مطاطئي اضرب نفسك بصمصامة التوحيد والبس لها حوذة التوفيق و خذلها رمح المحاهدة وترس التقوى وسيف اليقين فتارة مطاعنة وأخرى مضاربة، لا تزال كذلك حتى تذل لك و تصير راكب الها، لحامها بيدك تسافر بهابرا او بخراف حين في بك ربك عزو جل رائع الرباني من - 21- بيروت]

ا بے قوم اہم لوگ دنیا کے پیچے دوڑتے ہو یہاں تک کر دنیا تہمیں دے دی جاتی ہے ، حالاں کر دنیا انہیں اس حال میں عطا کی جاتی ہے ، حالاں کر دنیا انہیں اس حال میں عطا کی جاتی ہے کہ ان کے آگے دست بستہ ، سر جھائے کھڑی رہتی ہے۔ تم اپنے نفس کو تو حید کی شمشیر برال ہے مارداور اس کے لئے تو فیق کی خود پہنوا در مجاہدہ کا نیزہ ، تفوی کی دھال اور یقین کی ہوارلوتو بھی اس سے نیزہ بازی کرواور بھی شمشیر زنی کرو، تمہارا یہ ل برابررہ یہاں تک نفس تمہارا تا بع فر مان رہ اور تم اس کے دوش پرسوار ہوجاؤ۔ اس کی برابررہ بہاں تک نفس تمہارا تا بع فر مان رہے اور تم اس کے دوش پرسوار ہوجاؤ۔ اس کی برابررہ بہارا ہوجاؤ۔ اس کی برابرہ با ہوجاؤ۔ اس کے دوش پرسوار ہوجاؤ۔ اس کی برابرہ با ہوجاؤ۔ اس کے دوش پرسوار ہوجاؤ۔ اس کی برابرہ با ہوجاؤ۔ اس وقت تمہارا رب با بھوجل تم برمبایات فر بائے گا

یوری کتاب میں باسٹیرمجالس میں جن میں بعض عناوین درج دیل ہیں: امرضی مولی پر داختی رہنا، اس سے کسی فعل پر چوں چرانہ کرنا، ۲ - فقر کی ترغیب، مالداری کی تمنا ہے اجتناب، ۳ - توبہ واستغفار، ۴ - محبت الٰہی ، ۵ - مومن کی خیرخواہی ، ۲-صبر، ۷- ریا کاری سے احراز ، ۸- مومن کی آزمائش ،۹- تکلف سے دوری ،

۰۱- معرفت اللی ،۱۱- غیر الله کے سامنے ہاتھ نہ پھیلا نا،۱۲- آخرت کو دنیا پر ترجی دینا،

۳۱- نفاق سے دورر بهنا،۱۲- مومن کا ایثار، ۱۵- عمل بالقرآن ،۱۲- توکل ، ۱۷- نفس اور شیطان سے جہاد ، ۱۸- خوف اللی ،۱۹- دومروں کو کہنا ،خوداس پھل نہ کرنا،۲۰- جھوٹ سے اجتناب،۲۱- اللہ کے لئے کسی سے دشنی کرنا، ۲۲- اللہ کا اللہ کے لئے کسی سے دشنی کرنا، ۲۲- اللہ تعالی کی نعتوں کا اعتراف ،۳۲- مریضوں کی عیادت، ۲۲- اولیاء اور صالحین سے محبت، ۲۵- تفقہ فی الدین ،۲۲- تقوی کی امکر ،۳۳- لا اللہ کی نصیلت ، ۲۸- و نیا مومن کا قید خانہ ہے ،۲۹- امر بالمعروف و نہی عن المکر ،۳۳- مل صالح کی ترغیب، ۳۱- سپائی کی کا قید خانہ ہے ،۲۹- امر بالمعروف و نہی عن المکر ،۳۳- اخلاص ، ۳۵- یوم آخرت کی فکر ، کا آئیست ،۲۲- لہوولوب سے احر از ،۳۳- تو حید ،۳۳- اخلاص ، ۳۵- یوم آخرت کی فکر ، سامین کے دول میں بات خوب اچھی طرح سے اتر جائے۔

تعالی عنہ نے تو م کو وعظ وارشاد کیا ہے۔ جا بجامثالوں کے ذریعہ مسلم کی تفہیم بھی کی ہے تا کہ سامعین کے دلوں میں بات خوب اچھی طرح سے اتر جائے۔

#### (٣) فتوح الغيب

بیکاب مترجم غیرمترجم دونول طریقے سے شائع ہورہی ہے، شخ محمر تا فی کی کتاب 'قلائد الدواھر ''کے حاشیہ پربھی بیکتاب چھپی ہوئی ہے، اس کتاب کا نداز بیان سے ایسامحسوس ہوتا ہے کہ سید ناغوث اعظم رضی اللہ تعالی عند نے اپنے صاحبز ادے سیدنا شخ عبد الرزاق رضی اللہ تعالی عند سے اس کا املا کروایا ہے۔ چناں چہ آغاز کتاب ہی میں بیکمات مرقوم ہیں:

قبال الشيخ عبد الرزاق ولد المؤلف: قال والدى رضى الله تعالىٰ عنه أبو محمد محيى الله تعالىٰ عنه أبو محمد محيى الدين الحيلاني الحسنى الحسيني الحمد لله رب العالمين أولاو آخرا وظاهرا وباطنا عدد حلقه ومداد كلماته وزنة عرشه العالمين في شخ عبد الرزاق رضى الله تعالى عنه في قرابا كه مير دوالد ما جد الوجم محى الدين جيلاني حنى شيخ عبد الرزاق رضى الله تعالى عنه في قرابا كه مير دوالد ما جد الوجم محى الدين جيلاني حنى شيخ سيني رضى الله تعالى عنه في مايا ، يهرآ غاز خطبه د

ین جبیلای می مین رق اللد نعای عند ہے قرمایا ، پیرا عار خطبہ۔ بیرکتاب اٹھہتر مقالات کا مجموعہ ہے جن میں اتباع الٰہی ،عبروشکر ،خوف ورجا ، توکل، رضائے الہی ، زہروورع، عزیمت، سلوک، ابتلاء، مجاہدہ، تصوف، توحید، مرشد کی صفات وغیرہ پر بڑی سیر حاصل گفتگو کی ہے، نمونہ کے طور پر مقاله نمبر ۲۲ کا ایک اقتباس نذرقار مین کیا جاتا ہے۔ ابتلاد آزمائش پر گفتگو کرتے ہوئے سیدناغوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عند فرماتے ہیں:

عنفر ماتے ہیں:

اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپ موئ بندہ کواس کی قوت ایمان کے مطابق آزمائش ہیں

ڈالٹا ہو جس خص کاایمان زیادہ قوی ہے،اس کی آزمائش بھی آئی بری ہوتی ہے۔رسول کی

آزمائش نبی کی آزمائش سے بڑھ کر ہوتی ہے کیوں کہ رسول کاایمان نبی کے ایمان سے زیادہ

قوی ہوتا ہے، پھر نبی کی آزمائش ابدال سے زیادہ بڑی ہوتی ہے،اس طرح ابدال کی آزمائش

ولی کی آزمائش سے زیادہ ہے کیوں کہ ہرا یک کی آزمائش اس کے ایمان ویقین کی پچٹگی کے

مطابق ہے۔اس کی بنیادرسول کریم سنی اللہ علیہ وسلم کا یفرمان ہے۔ اِنا معاشر الانبیاء اُسلہ

مطابق ہے۔اس کی بنیادرسول کریم سنی اللہ علیہ وسلم کا یفرمان ہے۔ اِنا معاشر الانبیاء اُسلہ

مطابق ہے۔اس کی بنیادرسول کریم سنی اللہ علیہ وسلم کا یفرمان ہے۔ اِنا معاشر الانبیاء اُسلہ

مطابق ہے۔ اِن کی بنیادرسول کریم سنی کا ڈرائش ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالی سادات

کرام میں ہمیشہ آزمائش رکھتا ہے تا کہ وہ ہروقت حضوری میں رہیں اور ہوشیاری سے عافل

مرام میں ہمیشہ آزمائش رکھتا ہے تا کہ وہ ہروقت حضوری میں رہیں اور ہوشیاری سے عافل

مرام میں ہمیشہ آزمائش رکھتا ہے تا کہ وہ ہروقت حضوری میں رہیں اور ہوشیاری سے عافل

مرام میں ہمیشہ آزمائش رکھتا ہے تا کہ وہ ہروقت حضوری میں رہیں اور ہوشیاری سے عافل

مرام میں ہمیشہ آزمائش رکھتا ہے تا کہ وہ ہروقت حضوری میں رہیں اور ہوشیاری سے عوب بیں

مرام میں ہمیشہ آزمائش رکھتا ہے تا کہ وہ ہروقت حضوری میں رہیں اور ہوشیاری سے حبوب ہیں

مرام میں ہمیشہ آزمائش کی میں اور ایمائی ہوتی اللہ تو اللہ تارہ کی تارہ کی ہوئی اللہ ہمیاں کی قالم کروں کی تارہ ہوئی اللہ کی تارہ کی تارہ کی تارہ کی تارہ کروں کی تارہ کی تارہ

کرام میں ہمیشہ آ زبائش رکھتا ہے تا کہ وہ ہروقت حضوری میں رہیں اور ہوشیاری سے عافل نہ ہوں۔ اللہ تعالی کے جوب ہیں اور جب کھتا ہے اور اہل مجب اللہ تعالی کے جوب ہیں اور جب کھتی اپنے مجبوب کی جدائی کوئیس پیند کرتا ، پس آ زبائش ان کے قلوب کوئی کی طرف متوجہ کرنے والی اور ان کے تفوی کے لئے قید ہے۔ ان کو ماسوا اللہ کی طرف ماکل ہونے اس متوجہ کرنے والی اور ان کے سامنے جھکنے سے روئی ہے۔ ہمیشہ آ زمائشوں کے نزول کے باعث ان کی خواہشات جتم ہوجاتی ہیں ، ان کے قس مردہ ہوجاتے ہیں اور ان کے سامنے تق وباطل ممتاز ہوجا تا ہے۔ تمام خواہشات اور اراد سے کوشیقس ہیں سکڑ کررہ جاتے ہیں ۔ پھر اسے اللہ تعالی کی خواہشات اور اراد سے کوشیقس ہیں سکڑ کررہ جاتے ہیں ۔ پھر اسے اللہ تعالی کے قب ایس کی عطا پر ہوتی ہے۔ اس کی بلا پر صبر اور کلوق سے اس کی تقدیم پر دختی ہے۔ ایمان اور میر اور درخا و شامی ہوجاتی ہے۔ اس لئے کہ آ زمائش دلی اور یقین کی توقیق زیادہ حاصل ہوجا تا ہے اور موسی کو نہ داور کمل کی توقیق زیادہ حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالی فرنا تا ہے۔ ایمان اور میر اور موسی کو نہ داور کمل کی توقیق زیادہ حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالی فرنا تا ہے۔ ایمان اور میر اور موسی کو نہ داور کمل کی توقیق زیادہ حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالی فرنا تا ہے۔ ایمان اور میر اور موسی کو نہ داور کمل کی توقیق زیادہ حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالی فرنا تا ہے۔

لَئِينَ شَكَرُتُمُ لَا زِيُدَنَّكُمُ الرَّمُ شَكْرَكُرو كَيْوَتَهُمِيں اور زيادہ دوں گا۔[فتوح الغيب مترجم-ص ۲۱]

بوری کتاب ایک سوچوراس صفحات پرمشمل ہے جس کا اردور جمہ محمد عبدالاحد قادری صاحب نے کیا ہے اوراس پر بچول پبلی کیشنز دہلی نے شائع کیا ہے۔

(۳) بشائر الحيرات في الصلاة على صاحب الأيات البينات بياك البينات بياك فقرى كتاب جوفقط بتيس مفات برشتمل بها مي مخصوص صيغ كے ساتھ نبي اكرم ملى الله تعالى عليه وسلم بر درود شريف كاورد براس كا ايك حصد درج ذيل ہے:

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صلى وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمؤمنين بما قال الله العظيم وبشر المؤمنين وأن الله لا يضيع أحر المؤمنين، اللهم صلّ وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للذاكرين بما قال الله العظيم فاذكرنى أذكركم، اذكرو االله ذكرا كثيرا اللهم صلّ وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للعاملين بما قال الله العظيم إنى لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى -

اس طرح سے توابین ، منظمرین ، مصلین ، خاصین ، مصلین ، خاصین ، صابرین ، خانفین ، مانفین ، متعین ، صابرین ، خانفین ، متعین ، صابرین ، متعین ، متعین ، مبترین ، فائزین ، زاہدین ، متعفرین ، مقربین وغیر ، مما کھی تذکرہ ہے۔ درود شریف کے بعد دعائے بسملہ پھرور دجلالت اور دعائے جلالت ہے۔[الشیخ عبدالقادر البحیلانی ، ص-۳۲۱]

#### (۵) جلاءالخاطر

اصل کتاب عربی زبان میں ہے جوتی الحال ہمیں دست یاب ہیں۔البتہ اس کا اردوتر جمہ ہمارے پیش نظر ہے جو محم عبدالکریم طفلی نے انجام دیا ہے۔ یہ کتاب سیدناغوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بینتالیس مواعظ کا حسین گل دستہ ہے جو اتنی ہی مجالس میں حضرت شخ رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان فیض ترجمان سے صاور ہوئے۔ ان میں مختلف موضوعات پر حضرت شخ نے قوم کو وعظ و نفیجت کی ہے۔مثلاً حسد کی خزابیاں ،تزکیہ قلب، موضوعات پر حضرت شخ نے قوم کو وعظ و نفیجت کی ہے۔مثلاً حسد کی خزابیاں ،تزکیہ قلب، عبث ولا بعنی کا موں سے اجتناب ، توبہ کی فضیلت واہمیت، حب الہی ، حیا کی حقیقت

واہمیت، ہونے نفس کی خالفت، شیطان کی خالفت، انفاق فی سبیل اللہ ، صبر وتو کل ، معرفت اللی اور دیگر اہم موضوعات پر کتاب وسنت کی روشی میں نہایت اثر آنگیز خطبات ہیں۔ حصول برکت کے لئے آٹھویں مجلس کا ایک اقتباس مدید ناظرین ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عند حیات تعلق سے فرماتے ہیں:

''نی کریم صلی اللہ علیہ واکہ وسلم سے مروی ہے کہ حیاایمان کا اڑ ہے۔ اپ خدا سے بزرگ وبرتر ہے تم س قدر ہے برم اور ہے باک ہو مخلوق سے بڑرانا اور خالق برق سے نہ تر مانا دیوانہ بن ہے، حقیقی حیایہ ہے کہ اپنی جلوت میں خدائے بزرگ وبرتر سے بڑرا ہ کہ کہ کولوق سے بڑرانا تابع ہو، کہ اصل موٹن خالق سے بڑرا تا ہے۔ خدا تہہیں برکت نہ دے۔ اے منافقوا تم بین اکثر کی پوری مشخولیت اس تعلق کے آباد کرنے کی ہے جو تہمارے اور خالق تم ہمارے اور مخلوق کے در میان ہے اور اس تعلق کو برباد کرنے کی ہے جو تہمارے اور خالق کے در میان ہے۔ اگر تم نے خدائے بزرگ وبرتر اور کے دمن کی کے در میان ہے۔ اگر تم نے فیدائے بزرگ وبرتر اور اس کے در میان ہے۔ اگر تم نے خدائے بزرگ وبرتر اور اس کے در مول کے دمن کی میں اللہ ورسول کے دمن کی مدے لئے کھڑا ہوں۔ شرارت نہ کروکہ اللہ کو اپنا کام پورا کرنے کی بردی طافت ہے۔ ایس میں خوال میں ہے بھا کیوں نے ان کو مار ڈالنے کی بہتری کوشش کی گر قابون میں ایک اور شاہ اور کی مقر کے با دشاہ اور اس کے دوست تھے۔ ان کو کون فنا کر قابوں بیس سے بی اور اس کے دوست تھے۔ ان کوکون فنا کر میں بیا مالی ان کے متعلق میں تھا کہ مجلوق کے فائدے ان کے ہاتھوں سے ہوں سے موں سے بول الکی طرح میں ایک متعلق میں تھا کہ مجلوق کے فائدے ان کے ہاتھوں سے ہوں میں اور ان اسے محتول سے ہوں کے مقابول سے ہوں سے

پوری کتاب دوسوچو ہتر صفحات پر مشتل ہے، جسے اسپر بیول پہلی کیشنز دہلی نے

شائع کیاہے۔

#### (٢) القصيدة اللامية الغوثيه

یہ قصیدہ تو شید کے نام سے پوری دنیا میں مشہور ہے بلکہ وظیفہ کے طور پر بھی اس کے ڈرد سے عوام وخواص رطب اللیان رہنے ہیں۔ یہ قصیدہ انتیس اشعار پر مشتل ہے جس کا پہلاشعر رہے۔ رہ سقانی الحب کاسات الوصال فقلت لحمرتی نحوی تعال القصیده کی زبان بردی عارفاند میس استعارات صوفیه اوراصطلاحات القوف کابردی کثرت سے استعال ہوا ہے جن میں سے کھدرج ذبل ہیں۔

حب، كاسه، وصال، خمر، قطب، ساقی القوم، جنود، سكر، علو، مقام، بازاشهب، سر

قديم، بهم وطب والمطح وغن ،شاؤس ،مخدع،

اس قصیدہ کی مخلف زبانوں میں شرحیل کھی گئیں اور کی ایک ترجے منظر عام پرآئے مجدد اعظم اعلی حضرت امام احمد رضا خال قادری برکاتی قدی سرہ العزیز نے قصیدہ غوشیہ کافاری زبان میں نہایت خوبصورت ترجمہ کیا ہے اور ہر شعر کے ذیل میں خطابیہ انداز میں سیدناغوث اعظم رضی اللہ تخالی عنہ کی شان میں دو دو شعر کا بربان فاری ہی اضافہ بھی فرمایا ہے جو وظیفہ قادر میر کے نام سے موسوم ہے۔ تمونہ کے طور پر مقدم الذکر شعر کا ترجمہ و تذکیل نذر قار کین ہے:

سقانی الحب کاسات الوصال فقایت لنحمرتی نحوی تعال داوشتم جام وصل کبریا پس بگفتم باده ام را سویم آ الصلا اے فضلہ خوران حضور شاہ بر جودست وصبباد ر وفور بخش کردن گرنہ عزم خسروی ست آخرایں نوشیدہ خواندان بہرچیست بخش کردن گرنہ عزم خسروی ست آخرایی نوشیدہ خواندان بہرچیست بین عشق و محبت نے مجھے وصل کے پیالے پلائے ہیں میں نے اپنی شراب معرفت سے کہا کہ میری طرف آ۔

سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پس خوردہ سے فیض یاب ہونے والو! بادشاہ والا جاہ جود وکرم پر ہیں اور شراب صفا وافر۔اگراس شہنشاہ کاعزم فیوض و برکات تقسیم کرنے کا نہ ہوتا تو وہ با دہ نوشی کی دعوت ہی کیوں دیتے ،اس لئے بے بینی اور تر د د کا یہاں کہ کہ بین اور نہیں

کوئی مقام نہیں۔

شارح قصیده غوثیه پروفیسرمنیرالحق بهی بهل پوری قصیده غوثیه کی شان نزول کالیس منظرتفری الخاطر فی مناقب الشیخ عبدالقادر کے حوالے سے بیان کرتے ہوئے رقمطراز ہیں: "شیخ العالم والغوث الاعظم فردالا حباب قطب الا قطاب محی الدین سیدعبدالقادر البحیلانی رضی اللہ تعالی عند کے اکرام واعز از میں انعقاد پذیرتقریب جس میں اولیائے اولین

وآخرين ايني ارواح مباركه ميں اور بہت سے اقطاب اينے اجساد كے ساتھ حاضر، جو بعيد تنصوه عالم كشف مين عجلس مين موجود اس باوقار ويرنور تحفل كي صدارت سرّ المحبوب كبريا سيدنا محمصطفي صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمانی ، اصحاب رسول مختار ائمه اہل بيت اطبها داوآل سيدالا برارن في ال برم طرب كوقد وم مينت از وم يهد مشرف فرمايا سركار دو عالم صلى الله عليه وآله وسلم نے سيرنا التيخ عبد القادر البيلانی قدس سره العزيز کے فرق اقدس (سراقدس) پرتاج کمال قرب الهی رکھااورغومیت کبری کی خلعت فاخرہ خصوصی سے نوازا۔ مسرت وشادمانی کے اس محل خاص میں شراب محبت الہی سے تواضع کی گئے۔ ساقی کوشر حضرت سيدنا ابوالقاسم محمم مصطفى صلى التدعليه وسلم نے گردش ساغر كا فريضه حضورغوث أعظم رضى الله عنه كے سير د فرمايا۔ سيدى عبدالقادر رضى الله عنه نے على روس الاشہاداينے مقام ومرتبه كااظباركرت بوية ان اقطاب كودعوت دى جواجهي تك شكوه وجلال سيترسال تصيا بازياب حضورنه جويائ المين المين المين مقامات برمنتظرعنايات تنصه نائب ساقى كوثر سيدى غوث اعظم رضى اللدنغالي عندنے أبيل بھي وعوت ميلشي دي اور سرور وانبساط كاس موقع بر كلام منظوم مين اس دعوت اقطاب، ايينے مقام ومرتبہ، تضرفات عاليه، اپني ذات جمع الصفات كي عروج وكمال، فرديت عظمي، غوشيت كبرى، نيابت محمصطفي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كا ذكركيا بيدايي نضرفات كو بفقرة المولى تعالى ورارديا اور على قدم التي بدرالكمال كهد كرتمام انعامات الهبيكوحضورا فدس صلى الندنعالي وآله وسلم كي خصوصي نوازش اوراحسان بتايا اور ابني ذات كى فنااور تمل طور برسنت محمصطفى صلى التدعليه وآله وسلم وانوار محبوب كبريا عليه التحيه والنتاكے ساتھ حیات و بقاكی جانب اشارہ فرمایا" [معارف قصیده غوثیه]

اس بین منظر سے قصیدہ مبارکہ کی اہمیت ومقبولیت کا بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

#### (2) مرالامرارفيما يختاج إليدالا برار

ریات بھی بھک ترجمہ ہی ہمیں دست باب ہوئی ہے جسے حصرت علامہ محمد منشا تابش قصوری نے سرانجام دیا ہے اور قادری رضوی کتب خاندلا ہور پاکستان سے شاکع ہوئی ہے۔ اس کے شروع میں حضرت منرجم نے بنام''نشان منزل'ایک وقیع مقدمہ کا بھی اضافہ فرمایا جو چونتیس صفحات رمشتل ہے۔ اس میں صاحب کتاب حضور سیدنا نموث اعظم

رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات بری تفصیل کے ساتھ درج کئے ہیں۔ اس کے بعد الفتوحات القادرية 'ك اشعار بهران كالرجمه بهى درج كيا كيا ہے۔ اصل كتاب كا آغازص ا۵سے موتاہے جب کہ اختام ص۲۸ ایر ہے۔ اس کتاب کے لکھنے کا سبب کیا بنا۔ · ال كامحرك كيا تفهرا؟ سيدناغوث اعظم رضى الله تعالى عنه خودا ـــــــ بيان كرتے ہوئے آغاز کتاب ہی میں فرماتے ہیں:

طالبان معرفت میں ہے کسی سعادت مندنے ہم ہے گزارش کی کہاس کے لئے ایک ایسی کتاب تالیف کی جائے جس کے ابرار بھی مختاج اور طلب گار ہوں۔ چناں جہاس کی حسب منشامیں نے مخضرسارسالہ تصنیف کیا ہے جونہ صرف اس کے لئے مفید ہوگا بلکہ دیگر طالبان حقیقت کے لئے بھی کفایت کرے گا۔ بناءعلیہ میں نے اس کا تام "سر الاسراد فيسما يسحتاج اليه الابرار" ركها ايس يؤشيده رازجن كحصول كي لي ايرار بهي احتاج ہیں۔اس کئے ہم نے اس کتاب میں شریعت طریقت اور حقیقت کے مسائل واضح کرنے کی سعی جمیل کی ہے جن مسائل کی عموما تلاش رہتی ہے۔

بدكتاب ايك مقدمداور چوبي فصلول برمرتب كي كئي ہے،اس كي وجه بيان كرتے حصرت شيخ رضى الله نعالي عنه رقم طرازين:

''ہم نے اس کتاب کو کلمہ طیبہ کے چوہیں حروف اور شب وروز کے چوہیں مستحنوں کے مطابق ایک مقدمہ اور چوہیں فسلوں برمرتب کیا ہے مقدمہ کا موضوع ہے تخلیق کا تنات کا آغاز، جب کہ فصلوں کے موضوعات

انسان اور وطن اصلى انسان اور منزل أسفل الساقلين اجسام وارواح اعداد علوم، توبه وتلقین، اہل تصوف کون؟ ، ذکر داذ کار، شرا نظ ذکر، دیدار خداوندی ، حجابات ظلمات وانوار، سعادت اور شقاوت، فقرا كون؟ ، طهارت ونظامت، صلوة شريعت وطريقت، عالم تجريدوطهارت معرفت، زكوة شريعت وطريقت، روزهٔ شريعت وطريقت، حج شريعت وطریفت، وجداور طهارت قلبی ،خلوت گزین اور گوشه بینی ، اوراد و و ظا نف، احوال خواب، احوال ابل تصوف، احوال علوم ، انوار وتجليلت كي كيفيت

تمام فسلول میں بشمول مقدمه تفصیلی گفتگو کی گئی ہے۔ افادہ ناظرین سے لئے

مقدمہ کا ایک اقتباس نذر قارئین کیا جاتا ہے۔ حضرت شخ رضی اللہ عنه طاہر علم باطن پر کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں جمیں دوسم کاعلم و دیعت فرمایا گیا ہے علم ظاہری اورعلم باطنی یعنی علم شریعت اورعلم طریقت۔ شریعت کا تھم ہمارے ظاہر پر اور طریقت کا ہمارے باطن پر نافذ ہوتا ہے۔ ان دونوں علموں کے اجتماع کا شمرہ علم حقیقت ہے جیسے درخت اور پتوں کے اجتماع کا شمرہ علم حقیقت ہے جیسے درخت اور پتوں کے اجتماع کا شمرہ علم حقیقت ہے جیسے درخت اور پتوں کے اجتماع کا شمرہ علم حقیقت ہے جیسے درخت اور پتوں کے اجتماع کا تیجہ کھل ہیں۔ چنال چہارشا د باری تعالی ہے:

مَرَجَ الْبَحُرِيْنِ يَلْنَقَيَانِ بَيْنَهُمَا بَرُزَخٌ لَا يَبُغِيَانِ (الرحمن: ٢٠-٢٠)

ال في دوسمندر بهائ جود يكيف مين للي بوط بين اور بان كورميان
روك كذا يك دومر ب سے بوط بين سكتا له (كنز الا يمان)
صرف ظاہرى علم سے حقیقت تک رسائی ممکن نہيں اور ندمنزل مراد تک پہونچا جاسكتا ہے جیبے اللہ تعالی نے فرمایا:

وَمَا خَلَقُتُ الْحِنَّ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعُبُدُون (الذَارْيات: ٥٦) مِن فَي عِنول اورانسانول كواين عبادت كي لئ بيدا فرمايا:

یعنی وہ میری معرفت کے لئے کوشاں رہیں کیوں کہ جواس ذات حق تعالیٰ کی معرفت ہیں رکھے گاوہ اس کی عبادت کیے کریائے گا۔ معرفت الہی قلب کی صفائی اور آسکینہ دل سے خواہشات نفسانیہ کی میل کچیل کو دور کرنے سے ہی حاصل کی جاسکتی ہے اور جب معرفت الہی حاصل ہوجاتی ہے تو جمال کنرمخفی کا دل کی انتہائی گہرائی مقام سے مشاہرہ ممکن ہوتا ہے۔ چنال چے حدیث قدی میں ہے ، اللہ تعالی فرما تا ہے:

کنت کنز امنحفیا فاحببت أن أعرف فنحلقت النحلق!

مین مخفی خزانه تقایس محبت ہوئی کہ میری پہچان ہوتو میں نے مخلوق کی تخلیق ع فرمادی۔

تا کہ وہ میری معرفت ہے بہرہ مند ہوں لہذا ہے بات اچھی طرح واضح کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کواپنی معرفت کے لئے ہی تخلیق فر مایا ہے۔[سرارالاسرار جس ۲۴] یوری کتاب ہے شار اسرار ورموز اور علوم ومعارف کا مخبینہ ہے جو پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔

### (٨) الكبريت الاحر

بیرکتاب سیدالانبیا جفنور پرنورسرکار دوعالم صلی الند تعالی علیه وآله وسلم پرمخضوص صیغوں میں درود شریف کاعطرمجموعہ ہے جس کا آغازاس طرح ہے:

اللهم احمل أفضل صلواتك عدد وانمي بركاتك سرمد وأزكي تحياتك فيضلا ومدد اعلى اشرف الحقائق الإنسانية ومعدن الدقائق الإيمانية وطور التحليات الاحسانية ومهبط الاسرار الرحمانية وواسطة عقد النبيين ومقدمة حيش المرسلين وأفضل الخلائق احمعين [مجموع وظاكف مع ولاكل الخيرات شريف ص

یے کتاب مکتبہ جام نور دہلی ہے دلائل الخیرات شریف کے ساتھ شائع ہوئی ہے، بعض اہل علم نے اس کی شرح بھی کھی ہے۔

#### (٩) الوصاياالغوثيه

بیسیرناغوث اعظم رضی اللہ تغالی عنہ کے وصایا شریف ہیں جوبشکل ترجمہ جلاء الخاطر – مطبوعہ اسپر بچول پہلی کیشنز نئی دہلی کے اخیر میں چھپے ہوئی ہیں۔ان میں دنیا وآخرت کی بھلائی اور دیگر ضروری امور کی تلقین کی گئی ہے۔اس کا آغاز اس طرح ہوتا ہے:

اے بیٹے! میں تمہیں اللہ سے ڈرنے اور خوف کرنے اور اپنے والدین اور سارے مشائخ کے حقوق کو ضروری بیجھنے کی وصیت کرتا ہوں۔ چوں کہاں سے اللہ اپنے بندہ سے راضی ہوتا ہے اور چھے کھلے حق کی حفاظت کرو اور فہم وفکر غم وہم اور رونے کے ساتھ قرآن کی تلاوت کو ظاہر و باطن خفیہ وعلائیہ مت چھوڑ و۔ [وصایا غوثیہ، ص ۲۷۵]

ان دصایا پراگر کوئی بنده مومن کامل طور ہے عمل کرے تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی فلاح یائے گا۔

میسیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنه کی محض چند تصنیفات پرایک تبھرہ ہے۔ تنگی وقت دائن گیر ہے درنہ ان تصانیف کے سمندر میں غواصی کر کے علوم ومعارف کے موتی تکا کے موتی تکا کے جائیں اوران کو صفحات قرطاس پر بھیرا جائے تو ہرتصنیف پر تبطرہ کی مستقل کتا ب تیار ہوسکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں تو فیق خیر سے نوازے۔ آبین ۔

# فتوح الغيب-ايك تجزياتي مطالعه

# دُاكْرْشِجاع الدين فاروقي ، 59-D ميذيكل كالوني \_ا \_، ايم ، يولى كرُره

دوقوح الغیب عض الشوخ، قطب ربانی مجوب سجانی حضرت کی الدین عبدالقادر جیلانی کی ان تقاریکا خلاصه اور مجموعہ ہے جوانھوں نے وقا فو قابغداد کی جامع مجدادر حقف عوامی اجتماعات میں فرمائی تھیں۔اس میں ہرتقریر کوایک مقالہ کہا گیا ہے، کل مقالات کی تعدادات ہے کین دراصل ان میں سے اُٹھہر تقاریر ہیں جب کہ آخری دو مقالات دو حضرت کی قصیمیں اور مرض الوصال اور دحضرت کا بقیہ کلام اس کے عنوان سے مقالات اُلی کی تعداد اور بنیادی مرتب کی تحریریں ہیں۔ایہ معلوم ہوتا ہے کہ میہ مقالات طویل تقاریر کا خلاصہ اور بنیادی مرتب کی تحریریں ہیں۔ایہ مقالات ایک دویا زیادہ سے زیادہ چار صفحات میں محیط ہیں۔ چونکہ بیخناف اوقات میں کی گئی تقاریر ہیں اس لئے اس مجموعہ میں ایک مرتب کتاب کا ساربط وضبط نہیں ہے بلکہ چنداہم مضامین پر اصرار اور ان کی بحرار ہے۔ یہ وہ بنیادی ہا تمامی ہیں ہیں جنوبی شریعت اسلامیا ہے مانے والوں میں پیدا کرنا چاہتی ہے اور بہی فو مانے والوں میں پیدا کرنا چاہتا ہے۔ بنیادی ہی ہیں جنوبی اور مونوائی کی بابندی اور دختا ہے اور اہلی تصوف ہیں کرنا چاہتا ہے۔ فرما تی ہیں کی بابندی اور دختا ہا اور اہلی تصوف ہیں کرنا چاہتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ مومن کی ادنی حالت یہ ہے کہ وہ کی بابندی اور دختا بالقصا کہا جاسکتا ہے۔فرماتے ہیں کہ مومن کی ادنی حالت یہ ہے کہ وہ کی بابندی اور دختا بالقصا کہا جاسکتا ہے۔فرماتے ہیں کہ مومن کی ادنی حالت یہ ہے کہ وہ کی بابندی اور دختا بالقصا کہا جاسکتا ہے۔فرماتے ہیں کہ مومن کی ادنی حالت یہ ہے کہ وہ

ا بین استان کو ہمیشان کی تلقین کرتار ہے اوران کا پابند بنائے۔ دومرے مقالے میں تعلیمات قرآن کی روشنی میں پندونصائے کئے گئے ہیں۔ فرمائے ہیں کہ سنت کی پیروی، بدعات ہے اجتناب، اللہ ورسول کی اطاعت، تو حید پر اصرار اور شرک ہے اجتناب، اسلام کوحقیقی اور بسندیدہ دیں بجھنا، مصاعب وآلام میں صبر وکل، مشکلات میں ثابت قدمی، اللہ تعالیٰ کے نصل وکرم کا جویا رہنا اور اس سے سوال والتجا

كرناايك مومن كاطريق ہے۔ وہ ہميشہ رحمت خدا ذندى كامنتظرر ہتا ہے، اس سے اميدر كھتا ہے اور بھی مایوں نہیں ہوتا۔اس کے ذکر دعبادت میں مشغول رہتا ہے، ایسے ہی لوگ فوز وفلاح یانے والے ہیں اور انبیاء وصدیقین وشہداء وصالحین کے ساتھ رہنے والے ہیں۔ تيسرامقاله وكامل سليم ورضا "كي تشريح كرتا ہے۔ ارشاد كرامي ہے كمايك بندة مومن اس منزل برکی وشوارگز ارراہوں سے ہوکر پہنچا ہے۔ جب اسے مصائب وآلام میں مبتلا کیاجا تا ہے تووہ اپنی قوت سے ان پر قابویانے کی کوشش کرتا ہے، پھرمخلوق کی مددلیتا ہے جب وہاں سے بھی مایوی ہوتی ہے تواسینے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اس کی حمد وثنا کرتا ہے،اس سے دعائیں مانگتا ہے،اس سے مدد مانگتا ہے لیکن جب وہاں سے بھی خاطرخواہ جواب ہیں ملتا تو پھر ہرطرف ہے مایوں ونامراد ہوجاتا ہے۔اس وقت اس پر قضا وقدر، افعال الهيداورتوحيرك اسرار منكشف موتة بين اوروه اسباب وتعلقات دنيوي سے برگانه بوجاتا باورصرف احكام الهيد برنظر ركها بهداس وقت است يقين كامل حاصل بوجاتا ہے کہ اللہ کے سواکوئی فاعل حقیقی نہیں ہے، وہی مختار کل ہے۔ تب ہی اسے مشیت الہی کے مطابق بولنے، سننے بمجھنے اور جانے کی توقیق حاصل ہوجاتی ہے۔ وہ نور معرفت سے ہدایت یا تا ہے۔ یہی وہ منزل ہے جسے کامل شکیم ورضا کی منزل کہا جاسکتا ہے۔ چوتھامقالہ 'خدا کی لازوال تعتیں' بیان کرتا ہے۔فرماتے ہیں کہ جو تحض مخلوق سے بے برواہ ہوکررضائے الی کے دائرے میں زندہ رہتا ہے اسے اللہ تعالی حقیقت میں زندہ کردیتا ہے اور حیات جاوداں عطا فرما تا ہے۔اس حالت میں کوئی عُسر بت نہیں ، کوئی مختاجی تہیں ،کوئی پریشانی نہیں ،کوئی خواہش ہیں۔ بیمقام اسے نبی ورسول وصدیق کاروحانی وارث اور الله کامحبوب بنادیتا ہے اور اس حالت میں وہ محبوب خلائق بھی ہوجا تا ہے۔عوام اس کی تعریف وتوصیف کرتے ہیں اور اس کی اطاعت وفر ماں برداری میں فخرمسوں کرتے ہیں۔ يانچوال مقاله ' دنيا كفتنول ميا جناب ' كاطريقه بتا تا هـ ارشا دفرمايا كه جب تم دنیا کی آرائش وزیبائش،اس کی لذات،اس کے دلکش مناظراور غافل دنیا پرستوں کو ویکھوتو ایبا مجھوکہتم رقع حاجت کے لئے گئے ہواور غلاظت وبدبوکی وجہے ناک اور آ تھیں بند کررہے ہو۔ پس اس طرح دنیا اور دنیا والوں سے خود کو دور رکھوتا کہ روح کی فطری طہارت ویا کیزگی تلف نہ ہوجائے۔ سامان دنیا جس قدر تیرے مقدر میں ہے وہ

ضرور ملے گا اور تو اس سے ضرور متنع ہوگا پھراس کے بیچھے بھا گئے اور اس کے لئے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟

چھٹامقالہ' نفس امارہ کی خالفت کوتو حید کی تحیل' قرار دیتا ہے۔فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کا احترام اور پابندی ، اپنی خواہشات کوختم کر دینا، فاسق وغافل سے قطع تعلق کرلینا ، تعلق باللہ کومضبوط کرتا ہے۔ اپنے نفع ونقصان ، وفع ضرراور جدو جہد میں خود پر بحروسہ شرک اور کی طور پر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور اس کوقاضی الحاجات سمجھٹا تو حید ہے۔ جوخود کوفنا کر دیتا ہے، بقا کو پالیتا ہے۔ وہ قضا وقد رکے شرسے بے خوف ہوجاتا ہے اور خیر کے دائر سے میں آجاتا ہے۔ پھراس کا بولنا ، چلنا پھر ناسب بچھ کم الہی کی تابع ہوتا ہے۔ استجمی کہا جاتا ہے۔

ووسمفنة اوكفنة التدبود مسترجباز حلقوم عبداللدبود

عاشقان حق كامقصدا بي خودي كوفنا كركے خدا كے اراوے ميں شامل ہونا رہتا

ہے۔ نفس اتمارہ کی خواہشات سے انحراف ہی تو حید کی تکیل ہے۔

سانوال مقالہ 'اطمینان قلب کاراز' طاہر کرتا ہے۔فرماتے ہیں کہاہے نفس کی بائد یول سے آزاد ہوکرا بنا ہر معاملہ کلی طور پراہنے پروردگارکوسونپ دے۔ تیرےارادے بائد یول سے آزاد ہوکرا بنا ہر معاملہ کلی طور پراپنے پروردگارکوسونپ دے۔ تیرےارادے اور آرز و نیں بھی اسی کی مخلوق ہیں ہیں ان کی ہیروی اور پیروی غیراللہ شرک محص ہے۔خود قرآن کریم میں ارشاد باری ہے۔'اے نبی کیا آپ نے اس محص کوئیس دیکھا

جس نے اپنی ہوائے نفسانی کوئی اینامعبود بنالیا ہے۔

احکام الہی کی مکمل بابندی ہی اعلیٰ مقام ولاتی ہے، بلندی ورجات کا باعث بنتی ہے۔ پسندی ورجات کا باعث بنتی ہے۔ پس اس کے اوامرونو ابن کی تحکیل اور توبدواستغفار کی کثرت نہ صرف قرب خداوندی عطا کرتی ہے بلکہ خیتی اطمینان قلب کاراز بھی اسی میں بنیاں ہے۔

آٹھوال مقالہ قرب فداوندی کے مراحل سے آشا کرتا ہے۔ارشادوالا ہے کہ قرب فداوندی کے بہت ہے مراحل ہیں جیسے جیسے حاصل ہوں ، فاموش اور باادب ہو کر حاصل کرتا جا ہے۔ اس کی نعتوں پرشکر حاصل کرتا جا ہے۔ اس کی نعتوں پرشکر درضا مندی اور دنیاوی اشیاء ہے ترک النفات ہی تمام نیکیوں اور برکتون کی اصل ہے۔ جو درضا مندی اور درکتون کی اصل ہے۔ جو سیجھ مشیت الی میں تیرا حصہ ہے وہ مل کررہے گا اور اگر وہ شے مقدر نہیں ہے تو کوئی بھی

صاحب عقل وشعوراس کے لئے فتوں اور پریشانیوں میں کیوں مبتلا ہوگا؟

پس خیروسلامتی اوراطمینان قلب حفاظت احوال باطن اور سلیم ورضا میں ہے۔

نواں مقالہ اللہ تعالیٰ کی صفات جلالی و جمالیٰ کوظا ہر کرتا ہے۔ ارشاد گرای ہے

کہاللہ تعالیٰ کے اسمائے حسیٰ میں اس کی صفات جلالی و جمالی کا واضح تذکرہ موجود ہے۔ اس

نے بندوں کے طبائع میں بھی ان کوظا ہر فرمایا ہے۔ انبیائے عظام ، صحابہ کرام اور اولیائے وی شان میں مختلف عفات جلالی و جمالی ظاہر ہوتی ہیں۔

دسوال مقالہ "اتباع قرآن وسقت رسول صلی الله علیہ وسلم" کے بیان میں ہے۔
آپ کا فرمان ذی شان ہے کہ جہاد فی انفس ہی فلاح و بہود کا ضامن ہے اورای سے اللہ تعوالی کی ولایت وعبودیت یا پہنوت کو بہتی ہے۔ اپنی تو قعات کو تلوق کے بجائے خالق سے وابستہ کر، اپنے افعال واعمال کو مشیت اللی کا پابند بنا لے۔ اظلم الحاکمین کے ہوتے کی امر میں خود حاکم ندبن بلکہ ہرکام کو کتاب اللہ وسنت رسول اللہ کے مطابق انجام دینے کی کوشش میں خود حاکم ندبن بلکہ ہرکام کو کتاب اللہ وسنت رسول اللہ کے مطابق انجام دینے کی کوشش کر۔ جن کاموں کا تھم پایا جاتا ہے اور جن سے ول سکون واطمینان محسوں کرتا ہے آخیں انجام دے اور جن سے روکا گیا ہے اور جن کے کرنے سے دل میں ندامت و کراہت پیدا انجام دے اور جن سے روکا گیا ہے اور جن کے کرنے سے دل میں ندامت و کراہت پیدا ہوتی ہوتی ہے ، ان سے اجتناب کر مختر یہ کشس امارہ کی مخالفت اور اوام و نوائی کی پابندی ہی قرآن و حدیث بھل ہے۔

گیار بوال مقالہ 'مبر وتو کل کے بیان میں' ہے۔ارشاد فرماتے ہیں کہ خدائے تعالیٰ کی مشیت اور تربیٹل میں بالکل دخل شدوے۔خواہشات نفسانی ہے احتراز کرتے ہوئے ذکر الہی کے ساتھ صبر وقبل کا التزام کر۔ دستور قضا وقدر کی وفاداری اور امر رہی کی اطاعت کوشعار بنا۔ بلا شبصبر کرنے والوں کو بے حدد بے صاب اجرو قواب عطا کیا جائے گا۔

آبار ہواں مقالہ اس امر کی تلقین کرتا ہے کہ' مال وجا کداد کے باعث اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے گریز مت کر''۔فرماتے ہیں کہ اگر تو اس مال وجا کداد کے باعث اللہ تعالیٰ کی عبادت واطاعت ہے گریز مت کر' نومان ہی کی عطا کردہ ہے تو اس عفلت ولا پروائی کی بنا پروہ نہوں نے تھے اپنے قرب سے دور کروے کا بلکہ اس مال وجا کداد کو بھی چھین سکتا ہے۔ منعم نے قابل ہو کر تعت ہیں کو ہوجانا شرک ہے اور شرک نا قابل معانیٰ جرم ۔ پس اس کی نعتوں سے فافل ہو کر تعت میں کو ہوجانا شرک ہے اور شرک نا قابل معانیٰ جرم ۔ پس اس کی نعتوں سے فیض یاب ہولیکن اس کے اصل مالک و منعم سے فافل نہ ہو۔ اس کی عبادت واطاعت سے فیض یاب ہولیکن اس کے اصل مالک و منعم سے فافل نہ ہو۔ اس کی عبادت واطاعت

میں مشغول رہ تا کہ صدیقین وصالحین کی جماعت میں شامل ہوسکے۔

تیرہویں مقالے میں 'فشفائے روحانی بانے کا طریقہ' بتایا گیا ہے۔ارشادِ والا ہے کہ نعمت یا مصیبت جو بچھ سمت میں ہے ، بہنچ کررہے گی خواہ تم اسے پہند کرویا ناپسند۔
پس ہرمعالمے میں اللہ کے سامنے سرتشلیم تم کردو نعمت پرشکراور مصیبت برصرو تحل اختیار کرو تاکہ اس شیوہ تسلیم ورضا سے سلف صالحین میں شامل کئے جاؤے صبر وایمان کی قوت ہر بلاکو زائل کرسکتی ہے۔اپنے فعل سے بچو جواس کے اوامرونو ابی سے باہر ہو۔اسباب شرک سے پر ہیز کرواور رب ہی کی طرف رجوع کرو۔

چودہوال مقالہ'' برستارانِ دنیا و برستاران عقبیٰ' کی نشان دہی کرتا ہے۔ارشاد گرائی ہے کہ بندہ نفس دنیا کے برستار ہیں، اپنی ہواوہوں کے غلام ہیں، دنیا کی لغویات و ہزلیات میں محووم مروف ہیں۔ پرستاران عقبی اپنے خالق ومولی کے غلام ہیں، اس کے اوامرونوائی کی بیروی کرتے ہیں، ان کے قلوب صرف رب واحد سے وابستہ ہیں جب تک زمین والسان قائم ہیں، حق تعالی کی طرف سے ان کے لئے سلامتی ہے۔

پندرہواں مقالہ'' خوف ورجا کے متعلق' ہے۔ اس میں حضرت قطب رہائی اپنا ایک خواب بیان فرماتے ہیں۔ دراصل میں الخوف والرجاء کینی خوف اورامید کے درمیان رہنا اہل اللہ کا طریق رہا ہے۔ وہ اللہ کے قہر وغضب سے بے پناہ ڈرتے بھی ہیں اور ہروقت اس سے بناہ بھی مانگتے ہیں کین اس کے ساتھ ہی اس کے رحم وکرم کے امید واربھی مرحقت اس سے بناہ بھی مانگتے ہیں کین اس کے ساتھ ہی اس کے رحم وکرم کی ہی امیدر کھتے ہیں۔ وہ رحمٰ ورحمٰ وکرم کی ہی امیدر کھتے ہیں۔

سولہوال مقالہ'' تو کل علی اللہ کے درجات' بیان کرتا ہے۔ محض اپنی صلاحیت پر مجروسہ یا مخلوق سے امید یا اسباب وسائل پر بھروسہ دراصل تو کل علی اللہ کے منافی ہے اور معفرت شخ نے اسے خالق کے ساتھ مخلوق کوشر یک کرنا قرار دیا ہے، اس لئے شرک ہے۔ یقین کامل ہونا جا ہے کہ اللہ تعالی ہی حقیق رازق اور مسبب الاسباب ہے، وہی تو فیق محنت وکسب عطافر مانے والا ہے۔ یہی تو کل علی اللہ وکسب عطافر مانے والا ہے۔ یہی تو کل علی اللہ ہے۔ اس کامل تو کل کی بنا پر اللہ تعالی غیب سے ہر جاجت وضرورت کو پورا کر دیتا ہے۔ میں اللہ ہونے کا طریقہ' بتا تا ہے۔ فرماتے ہیں کہ سیر ہواں بمقالہ ''واصل باللہ ہونے کا طریقہ' بتا تا ہے۔ فرماتے ہیں کہ

وصول الى الله كم معنى بير بين كه بنده مخلوق كے علائق اور ذاتى خواہشات اور ارادوں كے بندھن سے آ زاد ہوكر الله كفعل وارادے كے ماتحت ہوجائے اور اس كا ہرقول وفعل امر اللهى كے مطابق ہونے گئے۔ واصل باللہ ہوجائے كے بعدوہ غير الله سے بغرض وب خوف ہوجاتا ہے اور آخر ميں وہ مقام بھى آجاتا ہے كہ اسے شنخ كى بھى ضرورت نہيں رہتى بلكہ وہ براہ راست اللہ تعالى كى مرانى ميں آجاتا ہے، پھراس كا قول وفعل مشيت اللى كے تابع بوجاتا ہے اور وہ ہر طرح كے شرك سے آزاد ہوجاتا ہے۔

اشارہواں مقالہ تعبیہ کرتا ہے۔ 'مشیت الہی کے خلاف شکوہ و یکایت مت کر'۔
حضرت والاتا کی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کی طرف سے جوا مور ظاہر ہوں ان کے خلاف کی
حصرت والاتا کی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کی طرف سے ہیں اور بلا شہم صیبت
کے سامنے شکایت نہ کر مصیبت و سرت و نوں اس کی طرف سے ہیں اور بلا شہم صیبت
کے بعد مسرت و نعت بھی ہے۔ اتن و تعی و بسیط کہ اس کا شار بھی ممکن نہیں ۔ عرضِ حاجت کر تو بھی اس کے سامنے اور اس سے ، کیونکہ غیر اللہ کے
اس کے سامنے ، اپنے حال کا شکوہ کرتو بھی اس کے سامنے اور اس سے ، کیونکہ غیر اللہ کے
سامنے شکوہ و شکایت کا حاصل بھی کیا ہے؟ وہ کیا مدد کر سکتے ہیں؟ ہاں بندہ آ ہ وزاری کر کے ،
شکوہ و شکایت کر کے ، شکوہ و شکایت کر کے خودا پنی بات خراب کر لیتا ہے اور ناشکری کا
مرتکب ہوتا ہے ، ان ہزاروں نعتوں کی ناشکری کا جو اسے بہر حال حاصل ہیں۔ آلام
ومصائب بر صبر وکل بندہ مومن کی بہچان ہے۔ رضا بالقضااور شیوہ سلیم ورضا ہی ولایت اور
اس کے درجات عالیہ تک پہنچاتے ہیں۔

انیسوال مقالہ "ایمان کے درجات" کی نشان دہی کرتا ہے۔فرماتے ہیں کہ رحمت الہی سے مایوی ایمان ویقین کی کمزوری کی علامت ہے۔ بندہ مومن ہرحال میں اللہ تعالیٰ سے رحم وکرم کا طالب اور اس کی رحمت ورافت کا طلب گار رہتا ہے۔ ایمان کا بہی درجہ اسے تشلیم ورضا کے مقام پر فائز کرتا ہے اور ہرشم کے شرک کی آلائشوں سے پاک کردیتا ہے اور پھر اللہ تعالی کی نعمتوں کے تمام وروازے قاہوجاتے ہیں اور بندہ مجبوب خالق بی ہوجاتا ہے۔

بیبواں مقالہ تا کید کرتا ہے کہ 'مشکوک ومشتبہ چیزیں چھوڑ دؤ'۔ حضرت قطب ربانی حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو چیزیں حرام وحلال کے لحاظ سے مشکوک ومشتبہ معلوم ہوں ، انھیں چھوڑ دینا جا ہے۔ مخلوق کے عطیات سے پر ہیز کر، اور نداس سے خوف زوہ ہو کیونکہ بیر بھی شرک ہے اور شرک سے زیادہ مکروہ ومشتبہ اور کوئی چیز ہوئیں سکتی۔اللہ کے فضل و کرم پر بھروسہ رکھ۔اس کامقسوم کروہ رزق تجھے ضرور حاصل ہوگا۔وہ جسے جا ہتا ہے بے حساب رزق عطا فرما تا ہے۔

اکیسواں مقالہ 'فیروشر کے متعلق ابلیس کی گفتگو' نقل کرتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ
ایک بار میں نے خواب میں ابلیس کودیکھا اور مارنے کا ارادہ کیا۔ اس نے کہا کہ جھے کیوں
مارتے ہو، میں نے مشیت ایز دی اورا پی تقدیر کے مطابق عمل کیا۔ میں شرکو فیر میں بدلنے
کے لئے کہاں قادر تقا؟ پس اس صورت میں جھ پر لعنت وملامت اور تشدد کیوں کر جائز
ہوسکتا ہے؟۔ آپ نے خواب کی تاریخ کا اذی الحجہ اوس کے بروزیک شنبہ بتائی ہے اور ابلیس کا
حلیہ سی بیان کیا ہے۔

بائیسواں مقالہ 'ابتلاء باندازہ ایمان 'پردشی ڈالنا ہے۔ارشادگرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ معمول ہے کہ وہ بندہ مومن کواس کی ایمانی قوت کے مطابق ہی ابتلاء وآز مائش میں ببتلا کرتا ہے۔ چنانچ بدارج ایمان کے مطابق نبی کی ابتلا ہے رسول کی ابتلا بڑھ کر ہوتی ہے۔ بنی کی آز مائش ابدال سے بروھ کر ہوتی ہے۔ بدال کی ابتلا ولی سے بروھ کر ہوتی ہے۔ ابدال کی ابتلا ولی سے بروھ کر ہوتی ہے۔ ابدال کی ابتلا ولی نبی ہوتا ہے اور ابتلا و آزمائش میں بی انسان فطر قاصر وشکر اور رضا بالقصا کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے اور اس کا مجبوب اس کے اللہ کے قرب کے لئے اور اس کا مجبوب بختے کے لئے ابتلا و آزمائش میں مبتلا ہوتا ہی ضروری ہے۔

تمیوال مقاله تا کید کرتا ہے کہ 'احکام ومشیت الہی ہے موافقت کر'۔اللہ کی عطا پرشکر وقناعت کر پھکر نعمت سے رزق میں اضافہ اور صحت وعافیت حاصل ہوتی ہے۔ ہر حال میں احکام الہی کا پابند رہ اور مشیت الہی کے مطابق زندگی گزار۔اس لئے کہ اتباع نفس بذات خود شرک ہے اور شرک نا قابل معافی جرم وغضب الہی کا باعث۔

چوبیسوال مقالہ بتا تا ہے کہ' ماسوا اللہ فتن ہیں'۔ فرماتے ہیں کہ یقین کامل ہونا چاہے کہ ہم ہرحال میں اللہ کے بندے ہیں۔ پس معبود حقیقی کی عبادت، اس کے احکام کی پابندی ضروری ہے۔مقدرات امل ہیں ان میں کی بیشی نہیں ہوسکتی پھراس ہے فرار کیوں کر ممکن ہے، اس لئے ہرحال میں راضی برضار ہنا جاہے۔ اس کی عبادت کرنی جا ہے اور اس سے مددوا شعانت طلب کرنی جانہے۔ اس کے سوا ہر چیز میں فتنہ ہے۔ اس کے ہرحال

میں اس سے رجوع کرنا جا ہے۔

پجیبواں مقالہ اس امر پر زور دیتا ہے کہ ایمان سب سے بری نعمت ہے۔ حضرت قطب ربانی ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں ایمان محکم کو بندے کے لئے تمام دنیوی واخر وی سعادتوں کا سرچشمہ بتایا گیا ہے۔ یس دعا کرنی جا ہے کہ اللہ تعالی اپنی توفیق ونفرت وجمایت سے ہمارے ایمان کو محکم وتو انا بنائے اور ہمیں صراط مستقیم پرگامزن فرمائے۔

چھیدویں مقالے کے مطابق ''صبر ورضا قرب الہی ہے'۔ در حقیقت مقدر کے مطابق مصائب وآلام تو پیش آنے ہیں ،ان پر بے صبری وناشکری کا ظہار شکوہ وشکایت اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور غضب کے باعث بنتے ہیں جب کہ مصائب وآلام پر صبر وخل سے اللہ کی رضا وخوشنو دی حاصل ہوتی ہے ،اسرار الہی منکشف ہوتے ہیں اور مراتب بلند حاصل ہوتے ہیں۔

ستائیسوال مقالہ تلقین کرتا ہے کہ ''شر سے مجتنب رہو، راہ خیر اختیار کرہ'۔ فرماتے ہیں کہاس دنیا میں خیر وشر دونوں موجود ہیں اور انسان کے کردار ومل میں دونوں کا ظہور ہوتار ہتا ہے۔ متعدد آیات کلام اللہ کے مطابق عواملِ خیر اللہ کی جانب سے اور عواملِ شرابلیس اور نفسِ امّارہ کے بیدا کردہ ہوتے ہیں۔ فرمانِ اللی ہے کہ بندے کو جو نیکی پہنچی شرابلیس اور نفسِ امّارہ کے بیدا کردہ ہوتی ہے اور بدی خوداس کے نفس کی بیدا کردہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہے میں یہ دعا اور التجا کرتے رہنا جا ہے کہ نیکی اور راہ ورائی سے حصد وافر عطافر مائے اور بری خوداس میں یہ دعا اور التجاکر ہے رہنا جا ہے کہ نیکی اور راہ ورائی سے دور دنفور رکھے۔

اٹھائیسواں مقالہ''موحد کی بشارتیں' بیان کرتا ہے۔ارشاد والدہ کہ اللہ کی نفرت واعانت کے لئے تو حید بنیادی عضر ہے۔اتباع نفس سے مجتنب رہ کرمشیت اللی کے مطابق زندگی گذار نے والے ہی اللہ تعالیٰ کی بشارت عظمیٰ کے حق وار ہو سکتے ہیں۔ان پری اللہ کی رحتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔انھیں ہی قرب اللی حاصل ہوتا ہے۔

ری اللہ کی رحتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔انھیں ہی قرب اللہ کا مقدان کفر ہے'۔اللہ تعالیٰ کا ارشاد انسان ہے کہ جو شخص اللہ برکائل تو کل رکھتا ہے تو اللہ اس کے لئے کافی ہوتا ہے۔کامل تو کل ارشاد کی بار ہاتا کیدگی گئی ہوتا ہے۔کامل تو کل بار ہاتا کیدگی گئی ہوتا ہے۔کامل تو کل بار ہاتا کیدگی گئی ہوتا ہے۔اوراس سے حاصل ہونے والے فوز وفلاح پر روشیٰ والی گئی ہے۔

تیسوال مقالہ' صبر وحل کے فوائد' بیان کرتا ہے۔ صبر وحل اور رضا بالقصانہ صرف اللہ کی خوشنو دی کا باعث اور قربِ اللی کا ذریعہ بنتے ہیں بلکہ بندے کے درجات کو بلند کرتے ہیں۔ "ان السلہ مع الصابرین" (الله صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے) فرمانِ اللی ہے اور جس کے ساتھ اللہ ہے تو پھرا ہے اور کیا جائے ؟۔

اکتیبوال مقالہ تلقین کرتا ہے ''اللہ کے لئے تجت اور اللہ کے لئے بغض' ہونا چاہئے۔ ارشاد گرامی ہے کہ ہماری محبت ونفرت میں ذاتی پہندیا ناپند کا دخل نہیں ہونا چاہئے بلکہ نمیں ان سے محبت کرنی چاہئے جواللہ کو دوست رکھتے ہیں اور ان سے نفرت ہوئی چاہئے جواللہ کو دوست رکھتے ہیں اور ان سے نفرت ہوئی چاہئے جواللہ کے باغی ، نافر مان اور بدکر دار ہیں۔ ' ال حب لله و البغض لله "پڑمل کرنے والے ہی اللہ کے بہندید داور محبوب ہوجائے ہیں۔

بتیبوان مقالد بتا تا ہے کہ 'فیراللہ کی محبت شرک ہے'۔ارشادمجوب سجانی ہے کہ محبت جقیقت میں صرف اللہ کے خاص ہے اس لئے کہ قلب انسانی اللہ کامسکن ہے اس میں اگر کی دومرے کوجگہ دے دی تو پیشرک محض ہوگا اورشرک کسی حال میں قابلِ محافی نہیں۔ ہان فطری رشتوں ہے جو تعلق اور محبت ہوتی ہے وہ بھی اللہ بن کے واسطے اور وسلے ہے ہوئی جا بین فطری رشتوں ہے جو تعلق اللہ سے غافل کرنے والانہیں ہونا جائے۔ سے ہوئی جا ہے۔ فرماتے ہیں کہ غیر اللہ کی محبت اور ان سے تعلق اللہ سے نہو الناہے۔ فرماتے ہیں کہ غیر اللہ کی محبت شرک اور اللہ تعالی سے محبت تو حدی کی اساس ہے لیکن سے محبت اہل اللہ سے محبت کرنے ہیں جا سال ہوتی ہے۔ اللہ کے ولی زمین میں اس کے خلیفہ ، حاصل تخلیق اور روح کا تئات ہوتے ہیں بین ان کی صحبت اور ان سے محبت اللہ تک پہنچانے والی ہوتی ہے۔ ان سے محبت اور فساق و فجارے نظر سے اور ان سے محبت اللہ تک پہنچانے والی ہوتی ہے۔ ان سے محبت اور فساق و فجارے نظر سے اور پر ہیز لازی ہیں۔ بہی مفیدا ور مصر افراد ہیں۔ اب یہ بندے پر محصر ہے کہ وہ کن لوگوں کوغزیز رکھتا ہے۔

اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بیند بیدہ بندوں کی صحبت اور محبت کی تو فیق عطافر مائے۔ چونتیبواں مقالہ' عمادت میں اخلاص' کی نشان دہی کرتا ہے۔ار شادگرای ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر وعبادت میں اخلاص تو حید کی روح اور قبولیت کی بنیاد ہے۔اللہ کی اطاعت اور شریعت مطہرہ کا احترام ہی عبادت میں خلوص اور اس ہے محبت پیدا کرتے میں یا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی اس خاص صفت کا ذکر فر مایا ہے کہ وہ کامل بیک سوئی ے اللہ کی عیادت کرتے تھے اور کسی حال بین کسی کواس کا نثریک وہ بیم بیس تھراتے تھے۔ پس دین ایرا بیم برقائم افراد کو بھی تو حیدوا خلاص کا یا بند ہونا جائے۔

يينتيسوال مقاله ال امريرزورديتا يه كه دراست بازى تزكيه باطن كي اصل

ہے'۔فرماتے ہیں کہ تفوی اور راست گفتاری صراط متنقیم ہے۔ احادیث میں تفویٰ ویر ہیر گاری اور ویر ہیر گاری اور ویر ہیر گاری اور دیر ہیر گاری اور راست بازی کر متعدد بارزوردیا گیا ہے۔کلام اللی میں تفویٰ ویر ہیر گاری اور راست بازی پڑمتعدد بارزوردیا گیا ہے اوران پڑمل کرنے والوں کو ہی اللہ کے نیک بندے اور مومن قرار دیا گیا ہے۔

چھتیویں مقالے میں تلقین کی گئے ہے کہ 'دین وعقیٰ کو دنیا داری پر مقدم رکھو'۔
ارشادگرامی ہے دین کے اعتقادی اور عملی تقاضوں کو دنیا کے اشغال وتر غیبات سے مقدم
رکھواور دنیوی امور میں منہمک ہوکرا دکام النی کوفراموش نہ کرؤ۔ جوشخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت
کاملہ اختیار کرتا ہے، تمام کا کتات اس کی عزت وتو قیر کرتی ہے اور جوشخص اس کی نافر مانی
کرتا ہے تو پھر تمام کا کتات اس سے نفرت و بیزاری کا اظہار کرتی ہے، پس دنیا میں مشغول
ہوکرنفرت و حقارت کے مزاوار نہ بنواور عاقبت خراب نہ کرو۔

سینتیبوال مقالہ 'ندمت حسد'' کرتا ہے۔فرماتے ہیں کہ حسد کمزور ایمان اور
کمزورتوکل کی علامت ہے۔اللہ تعالیٰ اپنے اختیار اور تصرف ہے اگر کسی کو دیتا ہے تو کون
اسے روک سکتا ہے۔؟ جذبہ حسد دنیا وعقیٰ دونوں کے لئے انتہائی مفتر ہے۔ دنیا ہیں حاسد
ہمیشہ پریشان اور حسد کی آگ میں جاتا رہتا ہے۔عقبیٰ میں اس کی جوسزا ہے وہ انتہائی
عبرتناک ہے۔ پس حسد ہے ہرحال میں پر ہمیز کرتا جا ہے کیونکہ قرآن حکیم اور احادیث
رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) میں اس کی بے بناہ فدمت آئی ہے۔

اڑتیسواں مقالہ' اہل اہلٰد کا اجر' بتا تا ہے۔ حضرت والا کا ارشادگرا می ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے دین برحق کی خدمت اور تبلیخ واشاعت میں صدق وخلوص کے ساتھ مشغول رہتا ہے، اللہ تعالیٰ خوداس کا اجروثواب بن جاتا ہے اوراس کی نصرت وحمایت اور اعانت ہر حال میں اس کی شامل حال رہتی ہے۔

انتالیسواں مقالہ 'ردنعت کفران نعت ہے' کا اعلان کرتا ہے۔فرماتے ہیں کہ عبادت الہی سے غفلت وروگر دانی اس کی نعمتوں کوحفیر جاننا اوران کا انکارکرنا ہے۔ عالیسوال مقالیه ورجه ولایت کی تقییر "بیان کرتا ہے۔ ارشاد کراجی ہے کہ تقس امّارہ کی مخالفت اور شراحیت کا امتاری اولیاء الله کے زمرے مین شامل کرادیتا ہے۔ اواسر ونوائی کی یابندی اس کا فرریجہ ہے۔

اکتالیسواں مقالہ بتاتا ہے کہ "ایتلا کے بعد الطاف الہید کا ظہور ہوتا ہے۔
فرہاتے ہیں ابتلاء وآ زمائش ترقی درجات کا پاعث ہوتی ہے۔ بھی آبتلاء وآ زمائش خوداین بدا عمالیوں کے نتیج میں آتی ہیں۔ صادق دل سے توبہ واستعقار کے بعد مصرف مصائب وآلام کا خاتمہ ہوتا ہے بلکہ پہلے ہے بھی زیادہ الطاف وعنایات کی جاتی ہیں۔

بیالیتوال مقالہ دونفس انسانی کی دوحالتیں "بیان کرتا ہے۔ انسان کھی میش وعشرت اور کھی عمرت ومصیبت میں گرفتار ہوتا ہے۔ دونوں حالتوں میں آ زمائش ہوتی ہے جمع آ ور میں میں اور عمر ت و مصیبت میں خفلت اور غرور د تکبر میں مبتلا ہوجا تا ہے اور عمر ت و مصیبت میں شکوہ و شکایت کرنے گئا ہے۔ اگر بندہ ہرحال میں صبر دشکر کرتا ہے اور خفلت و شکایت سے دور دہتا ہے تو بھرا سے دہ چند دیا جا تا ہے۔

چوالیسوال مقالہ''مومن کی بعض دعا کیں قبول نہ ہونے کی وجہ' بیان کرتا ہے۔
فرماتے ہیں کہ مومن کی تمام دعا کیں قبول نہیں ہوتیں۔عدم قبولیت میں بھی بردی حکمت اور
فوا کد ہیں جنھیں عالم الغیب ہی جانتا ہے نیز دعا وں کے بدلے میں جواجر وثواب ملنے والا
ہے اس کی قدرو قیمت کا اندازہ ای سے لگایا جاسکتا ہے کہ آخرت میں بندہ اس کے اجر
وثواب کودیکھ کر رئیآ رز دکرے گا کہ کاش دنیا میں اس کی کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔

پینتالیسوال مقالہ''اصحاب غسر اور اصحاب یُس'' پر روشی ڈالٹا ہے۔اصحاب غسر وہ لوگ ہیں جومصائب وآلام میں مبتلا رہتے ہیں اور اصحاب یُسر وہ ہیں جوخوشحالی اور فارغ البالی کی زندگی گذارتے ہیں۔وفوں کی آ زبائش کا 'مداز جدا ہے۔اصحاب عُسر اگر صبر قبل سے کام لیتے ہیں ،ہر حال میں شاکر رہتے ہیں تو اجرعظیم کے حقدار بن جاتے ہیں۔ اصحاب یُسر اگر عیش وعشرت میں رہ کربھی اللہ سے غافل نہیں ہوتے ،اللہ کے بندوں کی مدد کرتے ہیں،صدقات وخیرات کا اہتمام کرتے ہیں اورغرور و تکبر میں مبتلا نہیں ہوتے تو وہ مجھی اجرعظیم کے حقدار بن جاتے ہیں بصورت دیگر قبر وغضب الہی کا شکار ہوتے ہیں۔اس دنیا میں بھی اور آخرت میں تو در دنا کے عذاب ان کا منتظر ہے۔

چھیالیسوال مقالہ حدیث قدی ''جس کومیرے ذکرنے سوال سے باز رکھا''
بیان کرتا ہے۔اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جس کومیرے ذکر نے مخلوق کے سامنے دست سوال
دراز کرنے سے بازر کھا تو میں اس شخص کوسوال سے بھی زیادہ عطا کرتا ہوں اور اپنامحبوب
ویرگزیدہ بندہ بنالیتا ہوں۔

سینمالیسوال مقالہ'' قرب الہی کی ابتدا وانتہا'' بتا تا ہے۔فرناتے ہیں کہ قرب الہی کی ابتدا تفق کی ویر ہیز گاری اور انتہالتہ می ورضا اور توکل ہے۔

اڑتالیسوال مقالہ'' مدارج عبادت'' پرروشی ڈالٹا ہے۔ارشادگرامی ہے کہمومن کو چاہئے کہ وہ فرائض وسنن اور نوافل کواپنے اپنے مقام پرر کھے اور بندر نکے ان کی تغیل کرے، ایبا نہ ہو کہ فرائض سے زیادہ نوافل پر زور دینے لگے۔فرائض کی ادا کیگی کے بغیر نوافل درجہ قبولیت نہیں یا سکتے۔

انچاسوال مقالہ 'نینداوراکل حرام کی مذمت 'کرتا ہے۔فرماتے ہیں کہ سونے کو جاگنے پرتر جے دینے والا دونوں جہان میں خمارہ پانے والا ہے۔ نیندکی کثرت سے دل شخت اور تاریک ہوجا تا ہے۔ بندہ موس اوراولیاء وصلحاء ہمیشہ کم سوتے اور زیادہ جاگتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت ذکر الہی میں مشغول رہ سکیں۔اکل حرام سرایا شرہ ہاس سے قلب تاریک اور ذکر ومعرفت اللی کے قابل نہیں رہتا اس کے اس سے تاریک اور ذکر ومعرفت اللی کے قابل نہیں رہتا اس کے اس سے بہر حال پر ہیز اور دوری ونفوری لازی ہے۔

بیجاسوال مقالہ بتا تا ہے کہ قرب الہی کاحصول کس حد تک ممکن ہے۔نفس امارہ کی مخالفت اوراخلاص وصدق ول کے ساتھ اوامرونواہی کی بابندی قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ مخالفت اوراخلاص وصدق ول کے ساتھ اوامرونواہی کی بابندی قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ اس صورت میں حکمت کبری اور کرامت عظمی حاصل ہوتی ہے۔

اکیانوال مقالہ 'غیراللہ ہے منقطع ہونے کا اجرونواب 'بتاتا ہے۔ارشادگرامی ہے کہ جب بندہ غیراللہ ہے کا حرون فی اللہ کی جب کہ جب بندہ غیراللہ ہے کا حرون فی اللہ ہور کے کہ جب بندہ غیراللہ ہے لاعلق ہوکر ذکر وفکر اللہ میں محواور فنافی اللہ ہوجا تا ہے تو وہ دوہرے اجرونواب کا سخق قراریا تا ہے اوراللہ کی عطا کروہ فعتوں سے بہرہ در ہوتا ہے شکر گذاری کے

جذبے کے ماتھان کا استقبال کرتا ہے اور شکر گذاری کے ساتھان سے متع ہوتا ہے۔
باون وال مقالہ 'اولیاء اللہ کے ابتلاء کا سبب 'بیان کرتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس
کا ایک سبب تو یہ ہے کہ اللہ اپنے مجبوب بندوں کو ابتلاء وا زبائش میں گرفتار کر کے افیس اپنی طرف رجوع کرنے کے زیادہ سے زیادہ مواقع فراہم کرتا ہے کیونکہ فطری طور پر انسان پریشانی کے عالم میں اللہ تعالی کی طرف زیادہ رجوع ہوتا ہے، دوسرے ان کے ذرایعہ درجات ومقامات میں اللہ تعالی کی طرف زیادہ رجوع ہوتا ہے، دوسرے ان کے ذرایعہ درجات ومقامات میں اضافہ کیا جاتا ہے۔

تر پنوال مقالہ بتا تا ہے کہ' رضائے الہی کا مطالبہ' کیا ہے۔ رضائے الہی کی شرط اولین ہے نفس اتبارہ اور اس کی خواہشات کی مخالفت۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی میں ہی رضائے الہی پوشیدہ ہے۔ اللہ کی حمد بجالا نا اور ہر حال میں صابر وشا کر رہنا بھی رضائے الہی کاحصول آسان بنادیے ہیں۔

چونوال مقالہ ' زہدوتقویٰ کی تشریح وتو شیخ ' کرتا ہے۔قطب رہائی بمجبوب سجائی گارشادگرامی ہے کو قطب کی تشریح وقت کے لئے نفس اوراس کی خواہشات ہے کنارہ شی اوراللہ کی رضا کے لئے اپنے نیک اعمال کی جزا کا خیال بھی ترک کردینا چاہئے۔اللہ کی رضا اخلاص ومحبت ہے بہی حقیقی زہدوتقوی ہے اور بہی اظمینان عطا کرتا ہے۔ ارشادالہی ہے "آلا بید تحر اللّٰه قطمین الْقُلُوبُ " (الله کے ذکر ہے ہی قلب انسانی اطمینان وسکون یا تے ہیں) ہیں بے غرض ہوکرؤ کر الہی میں مشغول ہونا چاہئے۔

یجینوال مقالہ ''حکیل ولایت' پر روشی ڈالتا ہے۔فرماتے ہیں کہ ہوا وہوں اور نفس امارہ کی پیروی ہے اجتناب ہی تکمیل ولایت کا ذریعہ ہے۔ بے غرض ذکر الہی میں محو ہونا ہی اصل ہے،اس کا مقصد صرف رضائے الہی ہونا چاہئے۔ند دنیوی آ رام وآ سائش کی تمنانہ جہنم کا خوف اور نہ جنت کالالجے۔جوان سب سے آزاد ہوکر ذاکر بنتا ہے وہی ولایت کے اعلیٰ مدارج پر پہنچتا ہے۔

چھپٹواں مقالہ 'باقی باللہ ہونے کا مطلب' بیان کرتا ہے۔فرماتے ہیں کہ جب بندہ موس مخلوقات اورخواہشات نفسانی خواہ دنیاہے متعلق ہوں یا آخرت ہے، پوری طرح بے تعلق ہوکر اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے ذکر میں محوہو جاتا ہے تو وہ فانی بغیر اللہ اور باتی ناللہ ہوجاتا ہے۔ بہی تو حید کی منتبائے۔' ستاوتوال مقالة احوال اولياء مين قبض وسط كى وضاحت كرتا ہے قبض اس باطنى كيفيت كو كہتے ہيں جوروحاتی تجاب و قفلت كا تھم رہتی ہے اور جس سے قلب موس پر كمافت وانقیاض طارى ہوجاتا ہے، جوروحاتی اور وقتی پریتاتی اور دو كرب بیدا كرتا ہے۔ بسط وكشاد اس كے برعس كيفيت ہے۔ دوتوں كيفيات قضائے الى سے ہيں اس لئے بخوش برواشت كرتی ہوائت ہيں۔ اول الذكر كيفيت خواہشات تفساتی كی بدولت بھی ہو بكتی ہے جس قدران پر تقابو پالیاجاتا ہے ای قدر دسط و كشاد كى دائيں وا ہوجاتی ہيں اور ترتی ورجات حاصل ہوتی ہے۔ خوداللہ تعالی النے اولياء كوليك حال سے تكال كردو سرے حال ميں بہنچا تار ہتا ہے۔

اورياتي يالسهوجائكا

السفوال مقالہ وضروشکری تاکید کرتا ہے۔ حضرت محبوب سجانی کاارشادگرای ہے کہ انسانی زندگی میں دومخلف کیفیات وحالات رہتے ہیں ، یا تو انسان مصائب وآلام کا شکار ہوتا ہے یا راحت وآرام میں زندگی بسر کرتا ہے۔ پس ہرمومن کوکلام الہی اورا حادیث شکار ہوتا ہے یا راحت وآرام میں زندگی بسر کرتا ہے۔ پس ہرمومن کوکلام الہی اورا حادیث مقابق مصائب وآلام میں صبر وتو کل اور عیش وآرام میں شکر وذکر الہی ہے غافل تبدیل ہوتا جا جا در نفرور وتکبر۔ یقیناً دونوں کیفیات اللہ ہی طرف ہے ہوتی ہیں ہرحال میں صابروشا کر رہنا ہی بندہ مومن کی پیچان ہے۔ طرف ہے ہوتی ہیں ہی ہرحال میں صابروشا کر رہنا ہی بندہ مومن کی پیچان ہے۔

ساٹھوال مقالہ ''اتباع کتاب دسنت' پرزور دیتا ہے۔ حضرت والا کاارشادگرامی ہے کہ کتاب دسنت اور اوامر ونواہی کا کامل اتباع ہی مومن کی معراج ہے اور سلوک کی ابتدائی منزل مقدرات الہید ہے موافقت سلوک کا بلند تر درجہ ہے۔ اسوہ حسند کی پیروی نہ صرف حب رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کا نقاضہ ہے بلکہ تھم الہی بھی ہے۔

اکسٹھوال مقالہ بتا تا ہے کہ 'موکن استعال اشیاء میں احتیاط و فیش کرتا ہے۔' ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ موکن اشیاء کو قبول کرتے وقت پہلے ریدد بھتا ہے کہ ان میں کولی جرام شے تو کجا مشکوک و حسیتہ چیز تو شامل نہیں ہے۔ فرمان رسالت مآب سلی اللہ علیہ ہوسلم ہے کہ جو چیز تحصے شک وشہ میں ڈالے اسے جھوڑ دے اور جس میں شک مذہ و اسے اختیار کر۔

باسٹھواں مقالہ ' محیت اور محبوب کے متعلق' ہے۔ ارشاد گراہی ہے کہ چوشش و محیت اللہ کے لئے خاص ہے اس میں کسی اور کو ہرگز شریک نہ کیا جائے ہے۔ میہ شرکت ہی مصائب وآلام کی وجہ بنتی ہے۔ مجبت خود مخلوق ہے جس اسے مخلوق سے مخصوص کرنے کے معالم ہے خالق سے منسوب کر ، جذبہ محبت ایک جاود انی شئے ہے اور زندہ جاویہ ہتی کے ساتھ ہی باقی روسکتا ہے ، یس اللہ کی ذات ہی اس کی صحیح حقد ارہے۔

تریسٹھواں مقالہ' آیک فکھ معرفت' کی نشان دہی کرتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہیں انے عالم خواب ہیں کہا کہ اے انسان! تو اللہ کی مخلوق کواس کے ساتھ شریک کرتا ہے، فس امارہ جیسی ردیل شے کواس کے ساتھ اسے ادادے کوشریک جیسی ردیل شے کواس کے ساتھ اسے ادادے کوشریک کرنا جا ہتا ہے؟ تو جید وا خلاص کوا بنے قلب میں جاگزیں کر بیان کرایک شخص نے سوال کیا کہ یہ کیا بات ہے؟ تو جید وا خلاص کوا بنے قلب میں جاگزیں کر بیان داور معرفت کا ایک رمز ہے۔ کہ یہ کیا بات ہے؟ تو جید وا خواب دیا ' یہ تو حید وشرک کا امتیاز اور معرفت کا ایک رمز ہے۔ کہ یہ کیا بات ہے کہ نواز اور معرفت کا ایک رمز ہے۔ کہ ارشا مجبوب ہوان مقالہ اس امرکی نشان وہی کرتا ہے کہ '' وائی موت اور وائی حیات کیا نیز نفس امارہ کی خوابشات ہے دور ونفور ہو کر صرف رضائے الی کے حصول میں منہمک ہوجانا اور خود کو آسی باری تعالی سے وابستہ کر لینا ایسی حیات ہے جے موت نہیں ہیں ابی کے حصول کی اور خود کو آسی باری تعالی سے وابستہ کر لینا ایسی حیات ہے جے موت نہیں ہیں ابی کے حصول کی خوابشات اور غیر کوشش کرنی جائے۔ اس کے برعکس حالت میں گرفتار ہونا لیسی قبل میں امارہ کی خوابشات اور غیر کوشش کرنی جائے۔ اس کے برعکس حالت میں گرفتار ہونا لیسی قبل میں امارہ کی خوابشات اور غیر کوشش کرنی جائے۔ اس کے برعکس حالت میں گرفتار ہونا لیسی قس امارہ کی خوابشات اور غیر کوشش کرنی جائے۔ اس کے برعکس حالت میں گرفتار ہونا لیسی قس امارہ کی خوابشات اور غیر

اللہ سے توقعات کا شکار ہونا ایسی موت ہے جس میں حیات کا شائے بھی ہیں۔

پینسٹھواں مقالہ اعلان کرتا ہے ''اللہ کی طرف ظلم کو منسوب کرنا کفر ہے ''۔
فرمانے ہیں کہ اللہ کے فضل وکرم اور نصریت واعانت پر بھی شک نہیں کرتا جا ہے اور نہ کی رنے واضطراب میں شکوہ وشکایت اور ظلم وزیادتی کواس کی طرف منسوب کرتا ہوا ہے شطلم وزیادتی کواس کی طرف منسوب کرتا ہوا ہے شطلم وزیادتی کواس کی طرف منسوب کرتا ہوا ہے شام وزیادتی کواس کی طرف منسوب کرتا ہوا ہے کہ جو اور بیادتی کواپ کی طرف منسوب کرتا ہوا ہے کہ جو ان ایس مصابب و آلام نے اپنا شکار بنایا ہے۔ قرمان الہی ہے کہ جو اعتراب بھی بندول پر آتا ہے وہ ان کی بدا عمالیوں کے شیخ میں آتا ہے۔

چھیا سٹھواں مقالہ 'التزام دعا کی تأکید' کرتا ہے۔ ارشاد کمرامی ہے کہ سوال

مخلوق كے سامنے معيوب وممنوع ہے نہ كہ خالق ومالك كے سامنے \_ پس ابنى تمام حاجات و ضرور يات كے لئے اس كے سامنے دست سوال دراز كرنا چاہئے ۔ خوداللہ تعالی نے متعدد بارسوال اور دعا كرنے كى تاكيد وتلقين كى ہے۔ احادیث میں اس كے عوض میں اجر بے ياياں كى بثارتیں موجود ہیں۔

سڑسٹوال مقالہ ''مجاہدہ ُ نفس'' کی تلقین کرتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ قرآن واحادیث میں مجاہدہ ُ نفس' کی تلقین کرتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ قرآن واحادیث میں مجاہدہ ُ نفس کی بہت تا کید کی گئی ہے۔ نفس اتمارہ کے خلاف کام کرنا ہی مجاہدہ ُ نفس کیا جاسکتا نفس ہے، اسے جہادا کبرقرار دیا گیا ہے۔ انتاع شریعت کے ذریعہ ہی مجاہدہ ُ نفس کیا جاسکتا ہے اوراسی کے ذریعہ اولیاء اللہ میں شامل ہوا جاسکتا ہے۔

اڑسٹھوال مقالہ''ارشادالی کے معنی کہ اللہ ہردن نی شان میں ہے' پرروشی ڈالٹا ہے۔ارشادوالا ہے کہ مخلوق خواہ کی نوعیت کی ہو، بہر حال زوال پذیر اور فانی ہے۔ صرف ذات واحد ہی 'حی وقیوم' ہے، اس کی حیات وقوت واختیار میں ہردن فروغ وارتقا تو ہے، زوال وفنا نہیں، اس کے کہا گیا ہے ''حکل یوم هو فی شان"۔وہ جو جا ہتا ہے اور جس طرح جا ہتا ہے اور جس طرح جا ہتا ہے رتا ہے، خالق وما لک ومختار ہے۔

انہتر وال مقالہ بتا تا ہے کہ 'اللہ تعالیٰ ہے کون تی چیزیں مانگئی جا ہمیں'۔فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے سوال کرونو اپنی مغفرت کا،گنا ہوں سے بیخے کی نوفیق کا،اوامرونو ابی کی تعمیل کا،رضا بالقصا کا، ہر حال میں صبر وشکر کی توفیق کا اور آخرت میں اولیائے کاملین کے سماتھ حشر ونشر کا۔

ستر وال مقالہ 'اپی نیکیوں پر مغرور نہ ہونے کی تلقین 'کرتا ہے۔حضرت قطب رہانی نے ارشاد فر مایا ''اپی نیکیوں پر اترانا ، انھیں اپنی نفس سے منسوب کرنا ، خلق میں اپی راست بازی پر فخر کرنا صریحا شرک و گراہی ہے۔ حالا تکہ صراط مستقیم پر قائم رہنے اور نیکیوں کی تو فیق محض اللہ تعالی کے نظار کے منتج میں ہی ہوتی ہے، ہر حال میں اس کی نفرت و اعانت کی وجہ سے ہوتی ہے '۔

اکہتر وال مقالہ''مریدا در مراد کی وضاحت'' بیش کرتا ہے۔ فرماتے ہیں کہا گرتو مرید ہے تو اتباع شریعت کا مکلف ہے۔ تیر ہے لئے عابد وزاہد ہونا ضروری ہے، ریاضت ومجاہدے کے بعد ہی اپنے مطلوب ومقصود تک پہنچ سکتا ہے۔ اس راہ کے مصالحب وآلام کو برداشت کرکے ہی طہارت ونز کیہ باطن اور روحانی درجات حاصل کرسکتا ہے۔ بھی درجہ مراد حاصل ہوتا ہے لیکن مراد ہوتا آسان نہیں ہے۔ اس کا مقام بڑا ہے اس لئے اس کے حصول میں بڑی ہی مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بھ

جن کے رہے ہیں سواءان کی سوامشکل ہے

ای لئے انبیاء وصالحین کوتخت آ زمائش وامتحان سے گذر کر درجات رفیع حاصل ہوتے ہیں۔ رسالتمآ ب صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ان درجات کے اعلیٰ ترین مقام پر ہیں اس لئے آب بقول خودتمام انبیائے کرام سے زیادہ مشکلات ومصائب سے دوجا رہوئے ہیں۔ بہتر وال مقالہ '' بازار بیں واخل ہونے والوں کی اقسام'' پر روشی ڈالٹا ہے۔ ارشاد گرائی ہے کہ بازار بیل واخل ہونے والے مختلف اراد سے اور تصورات لے کر داخل ہوتے ہیں۔ بوتے ہیں۔ کھولوگ بازار بیل لڈ ات و شہوات میں مبتلا کرنے والی اشیاء کو دیکھ کر انھیں ہوتے ہیں۔ بیس جاتے ہیں مان کی شش وجاذبیت انھیں محوکر لیتی ہے۔ نفسِ اتبارہ انھیں فتنوں میں مبتلا کر دیتا ہے، کچھلوگ وہ ہیں جو بازار میں خود کوصرف جائز وحلال چیز وں تک محدود میں مبتلا کر دیتا ہے، کچھلوگ وہ ہیں جو بازار میں خود کوصرف جائز وحلال چیز وں تک محدود میں مبتلا کر دیتا ہے، کچھلوگ وہ ہیں جو بازار میں خود کوصرف جائز وحلال چیز وں تک محدود دعائے مغفرت اور نیک انجال کی طرف راغب ہونے ہیں جو معضیت میں مبتلا لوگوں ہے لئے دعائے مغفرت اور نیک انجال کی طرف راغب ہونے کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ ایسے ہی دعائے مغفرت اور نیک انوال اور کا فظ کا کر دارا داکن ہے ہیں۔

تبتر وال مقالہ بتاتا ہے کہ 'اولیاء پر حالت فساق کا کشف' 'کس طرح ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی اولیاء وبرگزیدہ بندوں کو فاسق وفاجر لوگوں کے ظاہری وباطنی عیوب ہے آگاہ فرمادیتا ہے لیکن وہ جھزات فساق وفجار ہے نفرت نہیں کرتے بلکہ آھیں اللہ کے گراہ بند کے بچھ کرمحبت وشفقت ہے صراط متفقیم پر لانے کی کوشش کرتے ہیں ،اس دشوار ممل ہے وہ بددل نہیں ہوتے ، گھبراتے نہیں بلکہ تبلیخ وتلقین کا فرض ادا کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ اللہ تعالی آھیں صراط متنقیم پرگامزن ہونے کی تو فیق ارزانی فرماذیتا ہے۔

چوہترویں مقالے کے مطابق ''کائنات توحید کے آثار سے معمور ہے'۔ارشاد

گرای ہے کہ کا نئات خالق کا نئات کی صفات اور ان کے عجائب وغرائب ہے معمور ہے۔ عمیق مطالعہ دمشاہدہ خالق کی عظمت و کبریا کی کے مناظر آئھوں کے سامنے کر دیتا ہے اور تو جند کے اسرار منکشف ہوئے جلے جانے ہیں۔ قاعدہ کلیہ ہے کہ صنعت اپنے صالع کے کمال فن کی تر جمان ہوتی ہے تعل اینے قاعل کی قدرت وصلاحیت پردلالت کرتاہے۔ پیچیتر وال مقالہ "قصوف کی صفات ومقتضیات "پردوشتی ڈالتاہے۔فر ماتے ہیں کہیں تاکید کے ساتھ درج ذیل ہاتوں کی وصیت وتلقین کرتا ہوں:

المن خوف خدا اور اس کی قرما نبر داری کی اتباع شریعت کی الم شرک و فتق کی کردرت ہے دوری کی الم الم سے بیخے اور عدل وسخا اختیار کرنے کی الم حقوق العباد کی الم حال میں ادائیگی کی الم خوش خلقی کی الم بروں کے احترام اور چھوٹوں پر شفقت کی الم مصیبت زدوں کی حاجت برآ ری گی۔

ارشادفر ماتے ہیں کہ تصوف قبل وقال اور بحث وشخیص سے حاصل نہیں ہوتا بلکہ لذّ ات وشہوات کو چھوڑ دینے اور ذکر وفکر کاالتزام کرنے سے وابستہ ہے۔

چھہتر ویں مقالے میں ''مسلمانوں کو چند ضروری وصایا'' دیے گئے ہیں۔ان
میں سے بعض اہم اس طرح ہیں۔امراء سے غیرت وخود داری اور فقراء سے بجز وتواضع
وفروتی اختیار کرو،اعمال کی بنیاد خلوص وللہیت پررکھو،اذکار وعبادات کا مرکز ذات الہی ہو،
نفس امارہ کے اتباع سے بخت پر ہیز کرو، مشرب واخلاق کو وسیع کرو،عہد و بیان کا پاس ولحاظ
رکھو،مسلمانوں سے نیک گمان رکھو، غیبت وبدگوئی سے بچو، اکل حلال کا اہتمام کرو، اہل
وعیال کی خدمت کو بھی عبادت سمجھو،غرباء وہماکین کی اعانت کرو، مرحوبین ومونین کے
لئے دعا مے مخفرت کا اہتمام کرو۔

ستر وال مقاله "فالق ومخلوق كے ساتھ برتاؤ" كاطريقه بتاتا ہے۔ارشادگرامی ہے كہ اللہ تعالى كے ذكر وعبادت ميں اس طرح مشغول ومحوموجاؤ كہ گويا مخلوق موجود بى نہيں اورمخلوق كے ساتھ اليہ اليہ تاؤكر وكہ گويا تيراا بنانفس موجود نہيں مخلوق سے بناز ہوكر خالق كے ساتھ كامل ربط قائم كيا جاسكتا ہے۔ جب بنفس ہوكرمخلوق كے ساتھ شامل ہوگا تو عدل كرے گا اور حق وصدافت برقائم رہے گا۔

المصتر وال مقالہ اللہ مجاہدہ کی دل تصلتیں "بیان کرتا ہے۔فرمانِ ذیثان ہے کہ بجاہدہ نفس کرنے والے اہلِ محاہدہ کی دل عمدہ خصلتوں پر ہمیشہ قائم رہتے ہیں اور معرفت وروحانیت کے بلند مراتب حاصل کرتے ہیں۔ان میں پہلی خصلت رہوتی ہے کہ وہ بھی اور کسی حال میں کسی چیز کی قسم نہیں کھاتے ، دوسرے وہ احتیاطاً بنسی نداق میں بھی

حجوث نہیں بولتے، تیسرے عہدو بیان کی خلاف ورزی نہیں کرتے، چوتھے کی آ دمی یا چز یرلعنت جبیل بھیجے کہ بیال صرف خدائے واحد کوزیبا ہے، یا نیوں کئی کے لئے بددعانہیں كرتے اوركل وبرداشت سے كام ليتے ہيں، چھٹے وہ مونين اور اہل قبلہ ميں سے سي تحص ير یقین ووثوق کے ساتھ حکم کفروشرک ونفاق ہیں لگاتے ،ساتویں اوامرونوای کی سمیل کرتے بیں، آٹھویں مخلوقات میں سے کسی برخواہ جھوٹا ہو یا برا اینا بوجھ بہتی ڈالتے، نویں حص وبول سے دورر ہے ہیں، دسویں اور آخری خصوصیت سے کے تواضع آور بحز وانکسارا ختیار كرتے ہيں۔ ميدوه خصوصيات ہيں جو بندے كواللد تعالى كامقرب اور مقبول بنده بناتی ہيں ا ناسیوال مقالہ ' حضرت کی وصیتیں اور مرض الوصال' کے عنوان ہے ہے۔

ظاهر ہے کہ بیر حضرت محبوب سبحالی قطب ربانی شخ عبدالقادر جَبلاً فی علیہ الرحمة والرضوان کی

تقرير كاحصرتين بلكهمرتب تقارير كالضافه ب\_\_

مرض الوصال ميل آب كے صاحبزاد بے حضرت سيخ عبد الوہاب نے بچھ نصاتح ووصایا کی فرمانش کی ۔اس برآب نے فرمایا - ہمیشہ صرف اللہ ہے ڈرو بخلوق میں سے سی سے بھی خوف زوہ نہ ہو، اللہ کے سوالسی مخلوق سے کوئی امید اور حاجت وابستہ نہ کرو، اللہ کے سواكسي يرجعي بعروسدنه كروءاى يرتوكل كروءاى سنةتمام ضروريات طلب كرو

آب نے اہل خانہ سے فرمایا کہم لوگ میرے پاس سے ہٹ جاؤ کیوں کہ کھھ اورلوگ میرے یا س آرہے ہیں،ان کے لئے جگہ بناؤاوران کا احر ام کرو۔اس جگہاللہ کی رحمتول كانزول مور ما ب السك بعد اكثر سلام مسنون كاجواب دية اورمصافح كي لئ ہاتھا تھاتے رہے۔ بعض اوقات فرماتے میں اللہ کے سوامخلوق میں سے سی سے بیل ڈرتا، انے ملک الموت! صرف تیرے خالق سے ڈرتا ہول، جھے سے ہیں۔ بیہ کہتے ہوئے با واز بلندنعره لكامااورروح باك فقس عضرى سے يروازكركى \_

اسيوال اورا خرى مقاله وحضرت كابقيه كلام كعنوان سے ہے۔ ظاہر ہے بيا بھی مرتب کا عطیہ ہے۔ آخری کھات میں آب کے صاحبزادے حضرت بینے عبدالرزاق نے کیفیت مزاج معلوم کی تو آپ نے فرمایا کہ میں الله کے مطابق اس وقت ایک حال من وسرك عال كاطرف متقل موربامون بعرابي في تراني اليات يمنحوا للهُ مّا يَشْنَاءُ وَيُنْبِيتُ وَعِندُهُ أُمَّ الْكِتْبِ ، (الرعد: ١٨) (الله ص چيزكوجا بتاب مناديتا باور جس چیز کوجا ہتا ہے تابت وقائم رکھتا ہے) کاور دکیا۔

آپ نے اپ صاحبزادے حصرت شیخ عبدالجبارے ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اس وقت میرے تمام اعضا میں درد وکرب محسوس ہورہا ہے لیکن الحمد لللہ کے میرے قلب میں کوئی دکھ در ذہیں اوراس کا تعلق اللہ کے ساتھ بالکل درست ہے۔ آخر میں آپ نے تین باراسم ذات – اللہ اللہ فرمایا، زبان تالوے لی گئی اورواصل بحق ہوگئے۔ اللہ تعانی حضرت والا کے درجات عالیہ میں مزیدا ضافے فرمائے، ہمیں ان کے نقشِ قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے فیوش و برکات سے ہم سب کو خصوصاً سلسلہ عالیہ قا دریہ برکا تیہ رضویہ میں شامل افراد کو متنع فرمائے۔ آمین بجاہ سید الرسلین ورحمت مالیہ فادریہ برکا تیہ رضویہ میں شامل افراد کو متنع فرمائے۔ آمین بجاہ سید الرسلین ورحمت للعالمین وامام استقین صلی اللہ علیہ واللہ واصحابہ وسلم۔

ابتدامیں برض کیا گیا تھا کہ یہ مقالات مختلف اوقات میں کی گئی تقاریر کا مجموعہ بیں۔ ان تمام مواقع پر آپ نے ان بنیادی اسلامی تعلیمات پر زور دیا تھا جو ایک صالح زندگی گذار نے کے لئے ضروری ہیں۔ تصوف کا بنیادی مقصد ان تعلیمات پر مل کرا کے صالحین کی جماعت تیار کرتا ہے۔ ای لئے حضرت محبوب سجانی کی تقاریر میں اساسی تعلیمات پر بشدت اصرار اور ان کی تکرار ہے۔ اگر ان اسی مقالات کا خلاصہ تیار کیا جائے تو درج ذیل اٹھ نکات سامنے آتے ہیں۔

توحید خانس پریقین کائل اور من – اس کے لواز مات ہیں – ہر تتم کے شرک سے
کائل اجتناب کیا جائے ،عبادت واستعانت صرف ذات واحد سے وابستہ ہو،
اس کو قاضی الجاجات اور مسبب الاسباب مجھا جائے ، اپنی قوت یا وسائل یا مخلوق
کی مدد پر بھروسہ کرنے کے بجائے صرف اس کی مدداور توفیق پر تکیہ کیا جائے ۔
عرض حاجت ہوتو اس سے اور اپنے حال کا اگر شکوہ ہوتو بھی اس سے ہونا چاہئے ۔
لیکن ہر حالت میں مشیب اللی پر کاربند رہا جائے ۔ محبت ہوتو اس سے تعلق باللہ اللہ کا کاربند رہا جائے ۔ محبت ہوتو اس سے تعلق باللہ اللہ کا کائل التا کے کیا باللہ کا کائل التا کے کیا جائے۔ کہا باللہ کا کائل التا کی کیا جائے۔

حب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) اس كالازمه بسنت رسول الله الله عليه

- ۳- جہاد فی نفس یا مجاہد و نفس پرشدت سے ممل کیا جائے ،نفس امارہ کی مخالفت کوشیوہ زندگی بنایا جائے۔
- اوامرونوانی کی بابندی کی جائے۔اکل طلال اور صدق مقال کا ہر لمحہ خیال رکھا جائے، حرام تو کیا مشتبہ چیزوں سے بھی پر ہیز کیا جائے، حرص وہوں، حسد اور فیبت و بہتان جیسی صفات رذیلہ سے ایسے دور بھا گا جائے جیسے بھر کتی ہوئی آگئے۔ تا گئے جائے جائے جائے ہوئی ہوئی آگئے۔ تا گئے جائے جائے جائے ہوئی ہوئی آگئے۔ تا گئے تا ہے۔
- ۲- توبدواستغفاراور صلوة وسلام كى كثرت كى جائے۔ بميشہ خوف ورجا كے درميان رباجائے۔
- 2- کامل تنگیم در ضایا شیوه تنگیم در ضا کوشعار زندگی بنایا جائے۔ ہر حال میں راضی بر ضار ہا جائے۔
- انسانی زندگی ہمیشہ دوحال سے خالی نہیں ہوتی۔ عسرت یا عشرت، مصیبت یا مسرت بنگی یا فراخی۔ اول الذکر حال میں صبر وحل اور مؤخر الذکر میں شکر وحمد اور خالق و مالک سے غفلت ولا پروائی سے اجتناب ہونا چاہئے کیونکہ عیش وعشرت اور خوش حالی میں محوم ہوکرا کشر خالق و مالک اور ان نعمتوں کے عطا کرنے والے کو بھی انسان بھول جاتا ہے اور شکر وحمد کا فریضہ ادا نہیں کرتا۔
- مذکوره بالا آئھ تکات اسلامی تعلیمات اور فلسفہ تصوف کا وہ خلاصہ اور نیجوڑ ہیں کہ اگر صدق دل سے ان پڑمل کرلیا جائے تو بیمل فلاح دین ود نیا اور زمر ہ اولیاء میں شامل کرانے کا ضامن ہوگا اوران کا عامل محبوب خالق ہی نہیں محبوب خلائق بھی ہوجائے گا۔ "وما علینا الا البلاغ، و ما تو فیقی الا بالله"

# سركارغوث اعظم تطفيه كي عربي ننز

# مولانا آل مصطفے مصباحی ، جامعہ رضوبیہ سجد بیر، گھوی

عربی زبان کی غیر معمولی نصاحت و بلاغت اور پاکیزگی و لطافت پرسب سے بردھ کر دلیل ہے ہے کہ وہ قرآن کریم اور صدیت پاک کی زبان ہے۔اللہ عروجل کا ارشاد ہے "إنّ اأنزلناه قرآناً عربیًا "ہم نے اس قرآن کوعربی زبان میں اتارا،اللہ عروجل نے انسانوں سے جو خطاب فر مایا ان معانی و مفاہیم کی تعییر کے لئے عربی زبان رکھی گئی، لیتی معنی قرآن مدلول اور زبان عربی کی مات وعبارات اس پردال ،عربی نشر نگاری کوعرب و عجم کے ارباب علم و فصل نے اس لئے بھی اختیار فر مایا کہ وہ اپنے اندرایسی خوبیاں رکھتا ہے جو دوسری زبا نیں نہیں رکھتیں۔ دنیا کی تمام زبانوں کے مقابلے میں عربی کو جو فوقیت ہے جو دوسری زبانیں خوصائص حاصل ہیں وہ نا قابل انکار ہیں۔

عربی فربان ہونے کے باعث نصرف عربوں میں دائے دہی بلکہ جمیوں نے ہی اسے حدیث کی زبان ہونے کے باعث نصرف عربوں میں دائے دہی بلکہ جمیوں نے ہی اسے کلے لگایا ،فقہا و حدثین کی جماعت پرنظر ڈالیس قرزیادہ ترعر کی نثر کے ماہرین نہ صرف می کہ نظر آئیں گے بلکہ ان کی گراں قدر تھنیفات و تالیفات کا زیادہ ترحصہ عربی نثر میں ملے گا۔ انہیں جیدعلا ،صلی ،فسی ،فقہا و مفسرین میں ایک اہم شخصیت کے مالک ہیں جن کا نام عبدالقادر ،لقب می الدین ہے جو مقام غوشیت پرفائز ہیں اور جن کے علم و فضل اور تقوی و پر عبدالقادر ،لقب می الدین ہے جو مقام غوشیت پرفائز ہیں اور جن کے علم و فضل اور تقوی و پر عبدالقادر ،لقب می اللہ تعالم میں ہے ،سید الا ولیا حضور غوث باک ضی اللہ تعالی عنہ ہیں گیلان میں بیدا ہوئے جسے عرب جیلان کہتے ہیں ۔مشہور مورخ جریر طبری اور سعودی کے مطابق گیلان قدیم ایران کا ایک صوبہ تھا جو اقلیم دیلم کے تو ایک میں تھا ، اس عہد کی جدید اصلاحات کے بعد گیلان ایک آزادی و خود مختاری

صفوی دور میں ختم ہوگئی اور عباس اول نے اسے ایران میں شامل کرلیا ، گرآج جدید ایران میں اس نام کا نہ کوئی صوبہ ہے نہ ولایت ، اس گیلان کے قصبہ ' نیف' میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عند میں جدا ہوئے۔

الغرض آپ عربی نہ تھے عجی تھے گراندہ وجل نے آپ کوئلم باطن کے ساتھ ساتھ علم ظاہر سے بھی ایسا آراستہ فر مایا اور عربی زبان وادب میں ایسا شعور عطا فر مایا کہ بڑ کے بڑے الل علم فصحائے عصر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوکر آپ سے اکتساب فیض کو اپنی فیروز مندی تھے ، آپ نے علوم وفنون میں مہارت ، مرکز علم فن اور گہوار ہ تہذیب اسلامی بینداد میں رہ کر حاصل کی ۔ اکا بر فقہائے عصر میں قاضی ابوسعید مخز وی سے فقہ ، شیخ ابو الخطاب اور علی بن عقبل عنبی وغیرہ علائے اصولیین سے اصول فقہ ، مشا ہیر محدثین عصر سے الخطاب اور علی بن عقبل وغیرہ علائے اصولیین سے اصول فقہ ، مشا ہیر محدثین عصر سے صدیث اور ادبیات میں منفر د مقام رکھنے والے شہرہ آقاتی اویب ابوز کر یا تبریزی سے صدیث اور ادبیات میں منفر د مقام رکھنے والے شہرہ آقاتی اویب ابوز کر یا تبریزی سے در اور 'کی بھیل فرمائی۔

اورعربی نٹر ونظم میں ایساعبور حاصل کیا کہ فصحائے عرب آپ کی عربی وانی سے مشتدر دہ گئے۔ عربی نٹر میں آپ کی مہارت کا قصہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ چونکہ آپ گیلان کے تھے، جوا بریان کا ایک حصہ تھا ،اس لئے آپ کی مادری زبان فارسی تھی اور بغداد عربی ادب کا گہوارہ تھا اور فصحائے عرب کی آماجگاہ ،اس لئے آپ کو وعظ و فصیحت کے لئے عربی زبان خصوصا عربی نٹر کا سہار الینا لا زمی تھا۔ مگر علوم وفنون اور ادبیات عالیہ کے باوجود آپ ایٹ اندر عربی میں وعظ و تقریر کی ہمت نہیں جا پار ہے تھے، حضور غوث پاک باوجود آپ ایٹ خانی عنہ خود فرمائے ہیں :

بیٹا اور سوچتا رہا کہ کیا کہوں؟ میرے اردگر دخلقت کا ہجوم تھا اور ہر آیک میر اوعظ سننے کا مشاق تھا، ہر چند کہ میرے سینہ میں دریائے علم موجز ن تھا مگر زبان ہیں تھاتی تھی ، کہای وقت میرے جدا مجد حضرت علی کرم اللہ وجہ تشریف لائے اور چھ مرتبہ بھے پڑھ کرمیرے سینہ پر دم کیا، میری زبان فوراکھل گئی اور میں نے وعظ شروع کر دیا، اب میری طلاقت المانی کی سارے بغداد میں دھوم مج گئی، خود میرے دل میں جوش خن کا بیعا کم تھا کہا گر بچھ مورے خاموش رہتا اور وعظ نہ کہتا تو میرادم گھٹے لگتا تھا۔ اول اول میری محفل تذکیر میں تھوڑے لوگ ہوا کرتے تھے مگر اخیر میں نوبت یہاں تک پہوٹی کہ ہجوم کی وجہہ مجد میں سخوائش نامکن ہوگئی، بالآ خرعیدگاہ میں ممبر رکھا گیا اور میں نے وہاں وعظ کہنا شروع کر دیا۔ ستر ہزارا فرادمجلس میں شریک ہوا کرتے تھے سوارا سے آتے تھے کہان کی گر دے عیدگاہ ستر ہزارا فرادمجلس میں شریک ہوا کرتے تھے سوارا سے آتے تھے کہان کی گر دے عیدگاہ کے گر دایک حلقہ بن جاتا تھا' (مقدمہ غذیۃ الطالبین ص ۸)

پھرآپ کی عربی میں وعظ ونفیحت کی ایسی دھوم کچی کہ ستر ہزارافرادآپ کی مجلس پاک میں شریک ہو تھے اور جارسوافراد قلم و دوات لے کر بیٹھتے تھے، جو پچھآپ سے سنتے اس کولکھ لیا کرتے تھے،اخبارالاخیار میں حضرت محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں۔ درمجلس وعظ حضرت غوث الثقلین جہار صدنفر دوات وقلم گرفتہ می نششتند واستی جہار صدنفر دوات وقلم گرفتہ می نششتند واستی جہار صدنفر دوات وقلم گرفتہ می نششتند واستی

از وے میشنیدنداملامی کردند۔ (اخباررالاخیار)

عربی نثر میں خطاب کا بیعالم تھا کہ جب ۵۹۱ ھیں آپ نے بغداد شریف میں بربان عربی بہلی تقریر فرمائی تو ہر طرف نہلکہ گئے گیا اور نہ صرف عُراق وعجم کے باشند ہے بلکہ عربی النسل فسحا بھی آپ کی فصاحت و بلاغت ، زبان و بیان اور حسن اسالیب کے معترف نظر آئے۔

عربی نثر میں حضورغوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی مہارت کے شوت کے طور پر ہم ذیل میں آپ کے مواعظ وخطبات اور نثری افا دات سے چندا قتباس پیش کرر ہے ہیں جن سے عربی نثر میں حضورغوث پاک بی دسترس اور مہارت کے جلوے بھی نظر آئیں گے اور عوام وخواص کی اصلاح کا دل نشین انداز بھی سامنے آئے گا کیوں کہ آپ نے لوگوں کے قاہر و باطن کی اصلاح کو اپنی زندگی کا نصب العین بنالیا تھا۔ یہاں تک کہ ہزاروں لوگ آپ کی جلس وعظ میں تائیب ہوتے ، بہت سے یہود ونصاری اسلام قبول ہزاروں لوگ آپ کی اسلام قبول

کرتے، فاسد الاعتقاد ائیے عقیدہ بدستائب ہو کر بچی الاعتقاد بن جاتے ، جرائم کے مرتکب جرائم سے بچی تو بہ کرکے بلند مرتبول پر فائز ہوجاتے ،خطابت کی دل نشینی کا بہ حال تھا کہ کوئی مجلس وعظ میں ابنا کر بیان بھاڑ دیتا ،کوئی مرغ بسل کی طرح تر بہا ،اور کوئی بیخ مار مارکرانی جان جان آفریں کے بیر دکر دیتا۔

عربی نثر میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلوب بیان کی شکفتگی اور محاس وضوصیات کے شکفتگی اور محاس وخصوصیات کے شوت میں آپ کی فصاحت و بلاغت سے پرُ انشا سے چندا قتباس حاضر ہیں۔

آپ کی ایک اہم تصنیف ہے'' فتوح الغیب'' جس میں اسی مقالات ہیں جو شریعت وتصوف کے منبع ہیں اور عربی ادب کے شاہ کار ،مولی عزوجل کے ساتھ سچائی و خلوص کا معاملہ اور وحدا نیت پریقین رکھنے کی تلقین کرتے ہوئے اڑتیسویں مقالے میں حضور غوث یا ک رضی اللہ تعالی عنہ برے دل شین انداز میں فرماتے ہیں:

"من عامل مولاه بالصدق والنصاح استوحش ممّا سواه في المساء والصباح ايساقوم لا تدعو ا ماليس لكم ووحّدوا ولا تشركوا و المساء والصباح القدر يصيبكم خدشًا لاقتلاً او من كان في الله تَلفُه كا ن على اللّه حَلفُه "(ص ٢٢ ٤ فتوح الغيب)" جس نے اپنے مولى كے ساتھ سچائى اور ظوص كامغالمه كرليا، وه من وشام ما سواى الله سے نفرت كرتا ہے۔ا بي قوم! جوتم ہار سے پاس نہ مواسى كا معالمه كرليا، وه من وشام الموائى الله سے نفرت كرتا ہے۔ا بي قوم! جوتم ہار كے تيروں كا مواسى كا موامى دور كے تيروں كا موانى نشان فرد جوتم ہيں صرف ذمى كرنے كو لكتے ہيں، ہلاك كرنے كے لئے ہيں۔ جوالله كى راه ميں ہے ، ۔

من ملاحظه فرماني: مين ملاحظه فرمانيي:

"أحذر معصية الله عزوجل جدّا و ألزم بابه حقّار ابذل طوقك و جهددًك في طاعته مُتعَدرًا متضرّعًا مُفتقرًا خاصعًا مُتحشّعًا و مُطرقًا غَير ناظر الني خلقه ولا تنابع لِهَ وَاكَ ولا طالبًا لأعواض دُنيا وأخرى والارتقآء إلى الني خلقه ولا تنابع لِهَ وَاكَ ولا طالبًا لأعواض دُنيا وأخرى والارتقآء إلى النيازل العالية والمقامات الشريفة "(فته - الغيب ص ٢٧٢)

الله عزوجل کی نافر مانی سے پورے طور پر پر ہیز کرو، اس کا دروازہ مضبوطی سے تھام لو، اس کی طاعت و بندگی میں اپنی قوت وتوانائی صرف کرو، اپنی کوتا ہیوں پر معذرت کرتے رہو، گریہ وزاری کرو، اس کی بارگاہ میں حاجت مندی ظاہر کرو، خشوع وخضوع سے پیش آؤ، نگا ہوں کو جھکا کر رکھو، نہ مخلوق کی طرف دیکھو، نہ خواہش نفس کی پیروی کرو، نہ دنیا وآخرت میں عبادت و بندگی کا صلہ چا ہو، نہ بلند مقام ومزل کی آرز و کرو۔ تینیویں مقالے میں لوگوں کی قتم بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

"الناس اربعة رجل لالسان له ولا قبلب وهو العامي العِرّاغبي سفاف لا يعبا الله به ولا حير فيه هو و امثاله حثالة لا وزن له الا ان يعمهم الله برحمته فيهدى قلوبهم للإيمان به ويحرك جوارحهم بالطاعة له فاحذر ان يكون منهم ولا تو ويهم ......والرجل الثاني لسان بلاقلب فينطق بالحكمة ولايعمل به يدعواالناس الى الله وهو يعدمنه فيستقبل عيب غيره ويدوم وهو على مثله في نفسه يظهر للناس تنسِّكاً يبارز الله بالعظائم من المعاصى واذا حلاكانه ذيب عليهتياب.....فابعدمنه وهرول والرجل الثالث قبلب بالالسان و هو مومن ستره الله عن خلقه و أسبل عليه كنفه وبصره بعيوب نفسه ونور قلبه وعرفه غوائل محالطة النأس و شوم الكلام والنطق، و تيمَّن ان السلامة في الصمت والا نزواء، فهذا الرّجل ولي الله في سر الله محفو ظ ذو سلامة وعقل و افر جليس الرّحمان منعم غليه فالخير كل الخير عنده فدونك و مصاحبته و محالطته و حدمته .....الرجل الرابع المدعوفي الملكوت بالعظمة كما جاء في الحديث "من تعلّم و عمل به و علّم دعي في الملكوت عظيما وهو العالم بالله وآياته و استودع قلبه غراب علمه ......فهدا هوالغاية والمنتهى في بني آدم لا منزلة فوق هذه المنزلة الا النبوة فعليك به" احذر ان تحالفه و تنافره و تسحانيه وتعاديه ان السلامة في ما يقول وعنده والهلاك والضلال عندغيره هدانا الله واياك مما يحبّه و يرضاه دنيًا واخرى "\_(فتوح الغيب ص٥٥٠) " آدمی جارطرح کے ہوتے ہیں۔ایک وہ جن کے پاس ندزبان ہونی ہےنہ

دل، یہ عامی عافل اور ذکیل شخص ہے جس کی اللہ تعالی کی بارگاہ میں کوئی قدر ومنزلت نہیں،
اس میں کوئی بھلائی نہیں ،ایسے لوگ بھوسے کی طرح ہیں، جن کا کوئی وزن نہیں مگریہ کہ اللہ
عزوجل انہیں اپنی رحمت میں لے لے ،ان کے دلوں کو ایمان کی ہدایت ونورعطا فرمائے
اور ان کے اعضا کو اپنی اطاعت ومحن میں متحرک فرمادے ،ایسے لوگوں ہے بچو، ان کی پناہ
میں نہ آئو، .....

دوسری سم ایسے لوگوں کی ہے جن کے پاس زبان ہے، دل نہیں علم وحکمت کی ہاتیں کرتے ہیں مگران پرخوڈ کمل نہیں کرتے ،وہ دوسروں کو خدا کی طرف بلاتے ہیں کی خوداس سے ہماگتے ہیں، دوسرول کے عیب ذکر کرنے کو براگر دانتے ہیں، مگرخودو ہی عمل کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے اپنے کوصالح و پر ہیزگار بتاتے ہیں اور خود کہا کر کا ارتکاب کرکے خدا کے ساتھ اعلان جنگ کرتے ہیں، جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں تو آدمی کے لباس میں بھیڑ ہے ہوتے ہیں، جیلوگوں کی ملاقات سے اجتناب کر داور ان سے دور بھا گو، .....

ميده اوصاف بين جوانسان كالصل نصب العين بين اورمقصود حقيقي بين النسيه

اوپر صرف نبوت کا مرتبہ ہے۔ تم پر لا زم ہے کہ ان سے عقیدت و محبت رکھو، ان کی مخالفت کرنے ، ان سے نفرت کرنے ، ان سے کنارہ کئی اختیار کرنے ۔ اجتناب کرواور ان کی دشتی سے بچو، کیول کہ سلامتی انہیں کے پاس ہے اور انہیں کی باتوں میں ہے اور ان کے غیر کے پاس گراہی اور ہلاکت ہے ، اللہ تعالی ہم سب کوالی باتوں کی توفیق و ہدایت عطافر مائے جود نیاو آخرت میں اسے محبوب بیں اور اس کی رضا کا سبب ہیں۔

حضورغوت پاک رضی اللہ تعالی عند کی عربی نثر میں ایک ایم کتاب ''افتح الربانی ' ہے جوان کے مواعظ وملفوظات کا بہترین ذخیرہ ہے جس میں خطیباندا نداز بیان کی چاشنی کے ساتھ چھوٹے چھوٹے جملوں میں وسیع معنی ومفہوم بنہاں ہے جوا بیجاز وا بہام سے خالی ہے ،اور استعارات و تشبیهات کا استعال بھی بہت کم ہے ،جس کی وجہ سے عربی الفاظ و عبارات کی تا خیر غیر معمولی ہے ، ذیل میں حضور غوث صدانی محبوب سجانی کی کتاب سے عبارات کی تا خیر غیر معمولی ہے ، ذیل میں حضور غوث صدانی محبوب سجانی کی کتاب سے عربی نشر کے چند ممولی ہے ، ذیل میں حضور غوث صدانی محبوب سجانی کی کتاب سے عربی نشر کے چند ممولی ہے ، ذیل میں حضور غوث صدانی محبوب سجانی کی کتاب سے عربی نشر کے چند ممولی ہے ، ذیل میں حضور غوث صدانی محبوب سجانی کی کتاب سے عربی نشر کے چند ممولی ہے ، ذیل میں حضور غوث صدانی محبوب سجانی کی کتاب سے مربی نشر کے چند ممولی ہے ، ذیل میں حضور غوث صدانی محبوب سجانی کی کتاب سے عربی نشر کے چند ممولی ہے ، ذیل میں حضور غوث صدانی محبوب سجانی کی حضور عبوب سجانی کی کتاب سے معربی سے دیار استعارات کی تا خیر غیر معمولی ہے ، ذیل میں حضور غوث صدانی محبوب سجانی کی کتاب سے عربی نشر کے چند محبوب سجانی کی دیار استعارات کی تا خیر غیر معمولی ہے ، ذیل میں حضور غوث صدانی محبوب سجانی کی دیار استعارات کی تا خیر غیر معمولی ہے ، ذیل میں حضور غوث صدانی محبوب سجانی کی کار سیال سیال کی دیار استعارات کی تا خیر غیر معمولی ہے ، ذیل میں حضور غوث معمولی ہے ۔

الوكول كوان كى غلط حركات وسكنات يرتنبيه كرتے ہوئے برے ولنشين انداز ميں

حقائق كا اظهار يول قرمات ين "انتم غفل عما القوم فيه تواصلون الضياء بالظلام في الكد على النفوس التي هي عدو تكم ترضون ازوا حكم بسخط ربكم عزو حل كثير من الحلق يقدمون رضا ازوا جهم واولادهم على رضا الحق اننى ارى حركاتك و سكناتك و همك لنفسك وزو حتك و ولدك و ما عند ك من الحق عزو حل خبر" (الفتح الرباني ص ١٢٩)

''اللہ کے ولیوں کے شغل سے تم عافل ہوتم روز وشب ان نفوس کے لئے محنت میں گے رہتے ہو جو تہارے دشمن ہیں ۔اپنے رب عز وجل کو ناراض کرتے اوراپی بیویوں کوخوش کرتے ہو، بہت سے لوگ ہیں جوابی بیویوں کی رضا کومولاعز وجل کی رضا پر مقدم رکھتے ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ تیری ساری حرکات وسکنات اور تیری تمام ترکوششیں مقدم رکھتے ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ تیری ساری حرکات وسکنات اور تیری تمام ترکوششیں اپنے نفس، بیوی اور بچوں کے لئے ہیں، اور توحق تعالی سے بے خبر ہے، تھھ پرافسوس تو مرد کہلانے کا حقد ارتبیں''۔

ایک دوسرے مقام بر تنبیه فرماتے ہیں: ایسے لوگوں کو جوعلم تو حاصل کریں اور عمل نہ کریں مگر انداز بیان کی شکفتگی دیکھتے ،حضور غویث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی الهانوين بلس من فرماتے بين، "كم تسعلم و كم لا تعمل اطو ديوان العلم نم الشغل بنشر ديوان العمل مع الاحلاص والا فلا فلاح لك تتعلم العلم فحسب، المتعل بنشر ديوان العمل مع الاحلاص والا فلا فلاح لك تتعلم العلم فحسب، انت محترعلى الحق عزوجل بافعالك قد القيت حلباب الحياء من عينيك، يباع المما لا تدنس الذي في أيديهم من الدنيا ،الحلق لا يقدرون ان يعطوك ما لبس لك مقسوم انسما قسمك يحرى على ايديهم" (الفتح الرباني ص بحد كا علم كار كا المركم المركم المركم كا كاب تتم المرافي من تركم كا علم كا كاب تهدر اورا ظلام كم اتحمل كرنے كى كماب كلولتے بين مشغول بوجا ، ورنه تيزے لئے فلاح تبين تو صرف علم عاصل كرتا ہے واپ افعال وكردارك ذريدى تعالى پر برا ادلير ب، تم نے اپن آنكھوں سے حيا كي چا در بناوى ،اب عالم تو اپني آنكھوں سے حيا كي چا در بناوى ،اب عالم تو اپني آنكھوں سے حيا كي چا در بناوى ،اب عالم تو اپني تاكم و دنيا ہے ۔ جو نز كر ، باعزت چيز كو ذيك وه ونيا ہے ۔ جو ان كي ہاتھوں عين ہيں ہے وہ تجھكو ان كے ہاتھوں عين ہيں ہے وہ تجھكو ان كے ہاتھوں عين ہيں ہے وہ تجھكو دے دے دے ، ہاں تيرامقوم صرف ان كے ہاتھوں جارى بوتا ہے ، كہ جو چيز تيرى قسمت عين نہيں ہے وہ تجھكو دے دے ، ہاں تيرامقوم صرف ان كے ہاتھوں جارى بوتا ہے ، كہ جو چيز تيرى قسمت عين نہيں ہے وہ تجھكو دے دے ، ہاں تيرامقوم صرف ان كے ہاتھوں جارى بوتا ہے ،

بیاری اور دوادر حقیقت کیا ہیں؟ اس کی تفضیل حضور غوث یاک رضی اللہ تعالی عندن این گیار حویں مجلس میں ذکر فرمائی ہے، اس کا ایک دل تشین افتباس ملاحظ فرمایے منت الله عزو جل حلق الداء و الدواء، و المعاصی داء و الطاعة دواء، و الطلم داء والعدل دواء ، و المحطاء داء والصواب دواء ، و محالفة المحق عزو حل داء والتوبة من سکر الذنوب دواء، و انتمایتم لك الدواء اذا فارقت المحلق بقلیك و اوصلته ربك عزو حل "(الفتح الربانی ص ٧٥)" "الله عزوجل نے بیاری اور دوا دونوں پیدا فرمائی ہے، گناه بیاری ہے اور عدل دواب خطا بیاری ہے اور عدل میں میں میں میں دوا ہے، خطا بیاری ہے اور کتاه کے نشے دوا ہے، خطا بیاری ہے اور کتاه کے نشے دوا ہے دوا کی کا ل تا غیراس وقت ہوگی جب تو مخلوق کو اپنے دل ہے جدا ہے دوا ہے دوا کی کا ل تا غیراس وقت ہوگی جب تو مخلوق کو اپنے دل ہے جدا ہے دوا ہے دوا کی کا ل تا غیراس وقت ہوگی جب تو مخلوق کو اپنے دل ہے جدا ہے دوا ہے دوا کی کا ل تا غیراس وقت ہوگی جب تو مخلوق کو اپنے دل ہے جدا ہو دوا ہے دوا کی کا ل تا غیراس وقت ہوگی جب تو مخلوق کو اپنے دل ہے جدا ہو دوا ہے دوا کی کا ل تا غیراس وقت ہوگی جب تو مخلوق کو اپنے دل ہے جدا ہو دیا ہوت ہوگی جب تو مخلول کا دوا ہے دوا کی کا ل تا غیراس وقت ہوگی جب تو مخلوق کو اپنے دل ہے جدا ہو دوا ہے دوا کی کا ل تا غیراس وقت ہوگی جب تو مخلوق کو اپنے دل ہے دوا ہو دوا کی کا ل تا غیراس وقت ہوگی جب تو مخلوق کو اپنے دل ہو دوا ہوگی کا کو دل ہوگی ہو تا کو دوا ہوگی کا کر دے اور ایک کا کو دوا ہوگی کو دیا ہوگی ہو تا کہ دوا ہوگی کو دوا ہوگی کو دوا ہوگی کی کا کر دے اور ایک کر دے اور ایک کا کر دے اور ایک کر دی کر دوا ہوگی کو دوا ہوگی کر دے اور ایک کر دوا ہو کر ایک کر دے اور ایک کر دے اور ایک کر دے اور ایک کر دے اور ایک کر د

حضورغوث پاک رضی الله تعالی عنه کی مشهور زمانه تصنیف دو الغدیة لطالب طریق الحق 'معروف به عنیهٔ الطالبین ' کا موضوع تشریعت عظهره ہے، بعنی فرائض اسلامی سنن نبوی معروف الهی، آذاب اسلامی اوامریز ملی بنواہی سے اجتناب اور اطاعت وفر مایر داری ، ان مباحث کوآب نے قرآن واحادیث کے نصوص سے ٹابت ومبر ہمن فرمایا ہے۔ بیان عقائد کے ساتھ ساتھ اعمال و اذکار و اشغال کا بھی ذکر ہے۔ بیان سرخوبص نثر کے خوبصورت جملوں اور فتیج و بلیخ انشاہے پر ہے۔ ان کے حسن بیان کے نمونے کے لئے صرف دوجھوٹے اقتباسات اس کتاب سے قل کررہا ہوں:

(۱) تقوی اور متقی کی تشریح کرتے ہوئے حضور محبوب سبحانی و مفتینة الطالبین "

شرار الرام المنافر المنافي العلماء في معنى تقوى وحقيقة المتقى المنافر المنتقول عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال جميع التقوى في قوله عزو جل ان الله يأمر بالعدل والإحسان وايتاء ذى القربي وينهى عن الفحشاء و المنكر والبغي يعظمكم لعلكم تذكرون ، وقال ابن عباس رضى الله عنهما : المتقى الذي يتقى الشرك والكبائر والقواحش ، وقال ابن عمر رضى الله تعالى عنهما ، التقوى ان لاترى نفسك خيرا من احد ، وقال الحسن رحمه الله : المتقى الذي يقول لكل من راه ، هذا حير منى ، وقال عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه لكعب الإحبار حدثنى عن التقوى ، قال : هل الحدت طريقا ذا شوك قال: نعم قال : فما عملت فقال حذرت و شمرت قال كعب: كذالك التقوى "غنية الطالبين ص ٢٦١)

''معنی تقوی اور متی کی حقیقت کے سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے نبی اکر مہالیاتی سے جومنقول ہے کہ آپ نے فر مایا مکمل تقوی اللہ عز وجل کے اس قول میں بےشک اللہ تم کوعدل ،احسان اور قراب دار کو مال دینے کا تھم دینا ہے اور تمہیں بدکاری اور مشکرات اور نافر مانی ہے رو کتا ہے ، تمہیں فیصحت فر ما تا ہے تا کہ تم نصیحت قبول کر و، حضرت عبداللہ بن عباس فر ماتے ہیں۔ متی وہ ہے جو شرک و کبائر اور بے حیائی سے بیچے ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنما فر ماتے ہیں : تقوی ہے ہے کہ تو اپنے کو کسی ہے بہتر نہ سمجھے ، حضرت حسن رحمۃ اللہ تعالی عنما فر ماتے ہیں : تقوی ہے جو کسی دوسرے خص کو دیکھے تو کہے ہے جمعے سے بہتر ہے ۔ حضرت کو ساحبار سے فر مایا مجھے تقوی کے ہے ، حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت کعب احبار سے فر مایا مجھے تقوی کے بارے میں کھے بتا کو ، تو انہوں نے فر مایا کیا آپ بھی خار دار راہے سے گر رہے ہیں ، عضرت عمر نے فر مایا ہاں ، حضرت کعب نے فر مایا اس وقت آپ اس راہ ہے کسی طرح

گزرے، فرمایا دامن سمینتے ہوئے ،حضرت کعب نے فرمایا یہی حال تقوی کا ہے۔ پھر تقوی کا طریقہ بتاتے ہوئے حضرت غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں:

"فيطريق التقوي أوّلا التخلص من مظالم العباد وحقوقهم ،ثم من المعاصي الكبائر منها و الصغائر ثم الاشتغال بترك ذنوب القلب التي هي أمهات الدنوب واصولها ممنها يتفرع ذنوب الحوارح من الرياء والنفاق والعبجب والكبر والحرص والطمع والحوف من الخلق والرّجاء لهم طلب الجاه والرياسة" (الغنية لطالب طريقي الحق عزو جل مطبع مصر ص ١٢٩) '' تقویٰ حاصل کرنے کی ابتدائی صورت بیہ ہے کہ پہلے بندوں پر کئے گئے مظالم سے تو بہ کرے ،اور ان کے حقوق سے اپنے کوآ زاد کرے، اس کے بعد گناہ صغیرہ وكبيره سے چھكارا حاصل كرے، بھردل سے كناه كوترك كرنے ميں مشغول ہوكہ يمي كناه تمام گناہوں کی جڑاوراصل ہیں کہ دل ہی اعضا وجوارح کے گناہ کے ارتکاب کا باعث ہے جیسے زیا و نفاق ، بجب ، تکتبر بحرص وطمع ، بندوں کا خوف اور بندوں سے امید اور جاہ و مرتبت کی خواہش''۔ یہ چندا قتباسات ہیں جوفقیررافم اکحروف نے حضور سیرناغوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عربی نثر میں غیر معمولی مہارت کے تعلق نے ، پیش کئے ، وفت کی قلت کے پیش نظراس پرسیرحاصل گفتگونہ ہوسکی ورنہان اقتباسات میں معانی ، بیان ، بدلیج اور استعارات وتثبيهات بحوى وصرفي نقش آرائيون اوراسلوب نگارش كي خوبيون كا آگر تفصيل ے ذکر کیا جائے تو ایک موتی کتاب تیار ہوجائے گی ، پھر میں کیا میری بساط کیا ، بیتواس مقام رقیع پر فائز شریعت وطریقت کے کوہ ہمالہ کی باتیں ہیں جن تک کما حقہ بڑے بڑے ابل علم ادبیب و نقاد کا برواز خیال نہیں پہونے سکتا، بہر حال ان چندا قتباسات سے ہی اندازه ہوتا ہے کہ حضورغوث یا ک رضی اللہ نعالی عنہ کی مادری زبان گو کہ عربی نہ تھی مگر آپ کی زبان مبارک سے عربی نثر برمشتمل جو جملے سرز د ہوتے تھے وہ عربی انسل فضیح کے فصاحت اور بلاغت ہے پرجملوں ہے کم نہ ہوتے ، پھران میں شریعت وطریقت کا ایسا شانداراورضوبار درس بھی ہے جسے دیکھ کراہل علم کی اٹنکھیں خیر ہوجاتی ہیں ۔مولی نعالی حضور غوت باك رضى التدنعالى عنه ك فيض يه بميل بهي مستفيض فرمائ اور السست

گاآواز وبلندنے بلندتر رکھے۔ آمین

# غوت اعظم بطيخ بمنبرخطابت بر

# مولا تانقيس اجمد مصباحي، جامعه اشرفيه، مباركيور

شالی ایران کے مشہور صوبہ ' فیلان' کے ' نیف' (Niff) نامی قصبہ میں مدیمہ کوھنی ساوات کے گھراتے میں پیدا ہونے والا فرزندارج مند ۲۸۸ ھیں تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے اس وقت کی دنیا کے سب سے متمدن ، ترقی یا فتہ اور سب سے میری آبادی والے شیر ' بغداد' پہنچا ہے ۔ اٹھارہ سال کی عربے ، عفوان شاب کا عالم ہے ، ساتھ میں صرف جا لیس اشرفیاں ہیں جو اس کی صدافت اور راست بازی کی برکت سے راستے میں رہ ذنوں کے ہاتھوں میں جاتے جاتے بکی ہیں ۔ بغداد جیسے ترقی یا فتہ اور گران شیر میں چالیس اشرفیوں سے کیا ہونے والا ہے ۔ جلد ہی پی خضری پوئی ختم ہوجاتی کی سے گربیستا دت مند فرزندارا دہ کا مضبوط اور دھن کا پکا ہے ۔ مشقتوں اور پر شانیوں کا ایک شختر ہونے والا سلسلہ دیکھنے کے بعد بھی ہمت نہیں ہارتا ہے ، اس بلند نگاہ و جوان کی کے ساتھ استقبال کرتا ہے ، تکلیفوں پر تکلیفیں اور فاقوں پر فاقے جھیلئے کے بعد اس وقت کی ساتھ استقبال کرتا ہے ، تکلیفوں پر تکلیفیں اور فاقوں پر فاقے جھیلئے کے بعد اس وقت کے ساتھ استقبال کرتا ہے ، تکلیفوں پر تکلیفیں اور فاقوں پر فاقے جھیلئے کے بعد اس وقت کے ساتھ استقبال کرتا ہے ، تکلیفوں پر تکلیفیں اور فاقوں پر فاقے جھیلئے کے بعد اس وقت کے ساتھ استقبال کرتا ہے ، تکلیفوں پر تکلیفیں اور فاقوں پر فاقے جھیلئے کے بعد اس وقت کے ساتھ استقبال کرتا ہے ، تکلیفوں پر تکلیفیں اور فاقوں پر فاقے جھیلئے کے بعد اس وقت کے ساتھ استقبال کرتا ہے ، تکلیفوں پر تکلیفیں اور فاقوں پر فاقے جھیلئے کے بعد اس وقت کے ساتھ استقبال کرتا ہے ، تکلیفوں پر تکلیفیں اس کر بغداد کے علی وروحانی افتی پر غیر تا باں کی بھریں کی ہیں ہیں کہا ہیں کہا تھیں ہیں تا ہوں کہا ہیں کی سے بھریں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کی بھریا نگر تی تا باں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کی بھریا نگر تا ہوں کو تا تا ہے ،خودائل نے اس حقیقت کا اظہار اپنے ایک شعر سے ایک شعر میں ہوں کیا گیا ہوں کیا ہوں کی تک کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کی کیا ہوں کی کو سے کو کو بھر کیا ہوں کی کیا ہوں کی کو بھر کیا ہوں کیا ہوں کی کیا ہوں کی کیا ہوں کی کو بھر کیا ہوں کیا ہوں کی کو بھر کیا ہوں کیا ہوں کی کیا ہوں کیا ہوں کی کی کو بھر کیا ہوں کی

دَرَستُ العلمَ حتى صرت قُطبًا

و يلتُ السّعدَ مِن مُّولَى المَوَالِي

(میں نے اتناعکم حاصل کیا کہ وقت کا قطب ہوگیا ، اور رب کا نتات کی بارگاہ سے فیروز سختی کی دولت یالی) پیرهالت کیا ہوئی؟ مصنف قلا کدالجوا ہرشے محمد یکی تادنی ،علیدالرحمة والرضوان کی زیانی سنیے:

''جب (آپ کے استاد اور پیرد مرشد) حضرت ابوسعید نخر می بانے اپنا مدرسة ب كير دكرديا تو آب و بين برلوگول كورشد و بدايت كي تعليم دينے لكے ، اور يبني سے آپ كى كرامتوں كاظہور شروع ہوا۔ اور آپ كواتنى مقبوليت حاصل ہوئى كم مدرے کی زمین حاضرین کے لیے تنگ ہوگئی ۔لوگ ملحقہ سرائے کے دروازے پر بیٹھنے کے۔ حاضرین کی کثرت کود مکھتے ہوئے مدرے سے ملحقہ سرائے اور مکانات ان کے مالكان سے نے كرمدر سے ميں شامل كر ليے گئے۔ اور مدرسه كى جديد تعمير ہوئى۔ ٥٢٨ ھكو توسيع وتعميركا كاململ موا \_ بھر مدرسه مدرسه قادريه كے نام سے مشہور موا \_ جہال آب درس وتدریس ،فتوی نویسی اوررشدو ہدایت کے کاموں میں مصروف ہو گئے۔آپ کی شهرت اطراف و اکناف میں چھیلی اور دور دراز سے خلق خدا آپ کی جانب رجوع کرنے لگی ۔عکما وصلحا کی ایک بہت بڑی تعداد نے آپ سے شریعت وطریقت کاعلم حاصل کیا ،احادیث نبوی کی ساعت کی ۔عراق کے مریذین کی تربیت گاہ بھی بہی مدرسہ بنا۔عوام وخواص نے آپ کومختلف بلندیابدالقاب سے یاد کیا۔ کسی نے آپ کووو ذو البياتين ' كها، سي نه ' حريم الحدّين والطرقين ' كالقب ديا ـ كسي نه ' ووالسراجين و المنھا جین'' کے لقب سے آی کا ذکر کیا -- یہی وہ صفات تھیں جن کی وجہ سے ا کا برعلما کی ایک بری جماعت آب کے حلقہ شاکر دی میں داخل ہو گئی اور بے شارمشائے نے بھی آپ سے علم طریقت حاصل کیا۔ ' سے

جانتے ہیں کہ یہ پاک باز اور بلند ہمت نوجوان کون تھا؟ یہ وہی ہاعظمت نوجوان ہے جسے دنیامحبوب سجانی ،قطب ربانی غوث اعظم ،محی الدین سیدنا شخ عبدالقا در جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے یا دکرتی ہے۔

آب نے بغدا دمیں نثرِ بعت وطریقت کے علوم و معارف اور اسرار و رموز حاصل کرنے کے بعد مختلف طریقے سے خاق خدا کوفیض بہنچایا ،اور انھیں جہالت و گراہی کے اندھیر سے نکال کرعلم اور ایمان کے اجالے میں لا کھڑا کیا۔اس سلسلے میں آب بے نے بروے مجمع سے سامنے مؤثر تقریریں کیں ،خلق خدا کی اس رہ نمائی میں آپ

کے بلیغ خطبات اور مؤثر تقریروں کا کلیدی کر دارر ہاہے۔

آج میں اس مقالے میں آپ کی دل نشیں خطابت اور گرامی خطبات پر گفتگو سے پہلے نسِ خطابت کا ایک تاریخی جائز ہین کرنا جا ہتا ہوں۔

#### فن خطابت:

فن خطابت اس فین کو کہتے ہیں جس میں کوئی شخص کسی مجمع میں حاضرین و سامعین کومطمئن اور قائل کرنے یا ہم خیال بنانے کے لیے زبانی تقریر کرے۔ خطبے اور تقریریں جارطرح کی ہوتی ہیں:

کرنے ،ایپے موکل کی قانونی مدد کرنے کے لیے اور بچ حضرات کسی مقدمہ میں اپنا فیصلہ سناتے وقت کرتے ہیں۔

ساجی تقریرین: بیده اتقریرین ہیں جنھیں ساجی رہنماانسانی معاشرہ اور سوسائی کی اصلاح کرنے اور لوگوں کو اعلیٰ اخلاقی قدروں کا حامل بنانے کے لیے کرتے ہیں۔ ۲۰ مذہبی تقریرین: اس ضمن میں وہ خطبات اور تقریریں آتی ہیں جو علمائے کرام دین و مذہب کی باتیں سمجھانے کے لیے حاضرین کے سامنے کرتے ہیں۔ کی

#### خطیب کے اوصاف:

جینا کہ آپ اوپر پڑھ بچکے کہ خطبہ اور تقریر کا مقصد حاضرین کومطمئن اور قائل کرنا یا انھیں اپنا ہم خیال بنانا ہوتا ہے تو خطیب کے لیے درج ذیل اوصاف کا حامل ہونا ضروری ہے۔

ا- وہ سامعین کی عقلی سطح اور ذہنی کیفیت ہے بوری طرح واقف ہو۔

۱- جس موضوع پر بول رېامواس ميں اسے مهارت تامه حاصل مو۔

۲ زبان پراس بلا کی قدرت ہو کہ جب وہ مقررہ موضوع پر بولنا شروع کرنے تو

ا بی قوت بیان کی جاذبیت ،الفاظ کے زیرویم ، لیجے کی دل کئی، قوت استدلال کے اچھوتے بن ، جملوں کے زور بلاغت اور مضامین و مقد مات کے حسن تر تیب سے برامعین کے دل و د ماغ پراس طرح چھا جائے کہ وہ پوری طرح مطمئن ہوکروہ سب کہ گئیں جے خطیب ان سے کہلوا نا چاہتا ہے ، یا وہ سب بچھ کر نے گئیں جے مقرران سے کرانا چاہتا ہے ۔ یا وہ سب بچھ کرنے گئیں جے مقرران سے کرانا چاہتا ہے ۔ ی

#### فن خطابت عبد بدعبد:

زمانة جاہلیت کے نثری ادب کا مطالعہ سیجے تو معلوم ہوگا کہ عربوں کے نزدیک خطابت کومرکزی حیثیت حاصل تھی۔ اس زمانے میں فن خطابت کومرکزی حیثیت حاصل تھی۔ اس زمانے میں فن خطابت کے بہت سے ماہرین بیدا ہوئے جفول نے اس صنف میں ایسی دست رس، قادرالکلامی اور طلاقت کمانی کا شبوت دیا کہ جس کی مثال ثاید ہی ہے۔۔۔عرب والے نہایت غیور، خوددار، حماس اور بہادر تھے، دیگر غیر ممتدن اقوام کی طرح آخیں باپ داوا کے حسب ونسب پر فخر، آبائی عزت و شرافت بر قرار در کھنے کی خواہش، دوقبیلوں کے باہمی تعلقات کی اصلاح، قبائل کے سرداروں اور اپنے تو ایوں یا حکمرانوں اور ان کے نائبوں کے درمیان سفارت وغیرہ کی بنا پر خطابت کی ضرورت محمول ہوتی تھی۔ اس لیے وہ اس فن کو بڑی اہمیت وغیرہ کی بنا پر خطابت کی ضرورت محمول ہوتی تھی۔ اس لیے وہ اس فن کو بڑی اہمیت کے اندر خطابت کا ملکہ بیدا کیا جائے۔ ان کی دلی خواہش ہوتی تھی کہ ہر قبیلہ میں ایک کے اندر خطابت کا ملکہ بیدا کیا جائے۔ ان کی دلی خواہش ہوتی تھی کہ ہر قبیلہ میں ایک کے اندر خطابت کا ملکہ بیدا کیا جائے۔ ان کی دلی خواہش ہوتی تھی کہ ہر قبیلہ میں ایک کیا کی خطیب اور قادر الکلام شاعر ہوجوان کی تقویت کا باعث اور ان کا آ وازہ بلند کرنے با کیا ان خطیب اور قادر الکلام شاعر ہوجوان کی تقویت کا باعث اور ان کا آ وازہ بلند کرنے با

ا بی تقریروں میں وہ دل نشیں اسلوب، سحر بیانی، سلیس عبارت ، خوش نما الفاظ، صاف صاف باتیں، چھوٹے چھوٹے ہم دزن جیلے اور زیادہ ضرب الامثال استعال کرتے تھے۔مضمون ذہن نشین کرانے اورا بی تقریرون کو ہردل عزیز بنانے کے لیے وہ اختصارا ورجامعیت کو مدنظرر کھتے تھے۔

ز کرتا۔ تقریر کے دوران ہاتھ ہلانا ،مناسب اشاروں سے مفہوم کو واضح کرنا ،ہاتھ میں عصایا نیز ہ اور مکوار کا سیار الیمایا ان سے اشارہ کرنا بھی ان کے یہاں رائج تھا۔
وہ مقرر ان میں درجہ قبولیت حاصل کرتا تھا جوخوش وضع اورخوش شکل ہونے
کے ساتھ بلند آ واز ،خوش بیان ، دلیر اور بے باک ہوتا۔ زمانۂ جاہلیت کے مشہور ، قابل ذکر مقررین میں درج قبل اہمیت کے حامل ہیں:

(۱) قس بن سماعده الابيادي (۲) عمرو بن كلثوم تعلمي (۳) التم بن صفي تميمي (۷) عمروبن معدی کرب زبیدی (۵) حارث بن عبادالبکری (۲) قیس بن زبیرالعیسی -ان میں میں من ساعدہ الایادی بہت بلندیا بیخطیب ماتا جاتا ہے۔ بیقبیلہ ایاد كا نا مورخطيب، نجران كا يا درى، اوزعرب كامشهور فلسفى اورسر بيج نقا- استصرف جابلى دور ہی کا مایے نازاور شہرہ آفاق خطیب ہیں سمجھا جاتا بلکہ راویوں کے بیان کے مطابق وہ یوری عرب قوم میں سب ہے متاز، قادر الکلام ، شعلہ بیان اور سحر طراز مقرر کزرا ہے۔ فصاحت وبلاغت اورزبان پر بوری قدرت رکھنے کی دجہ سے اس کی مثال دی جاتی تھی۔ کہتے ہیں کہ اس دور جہالت میں میہ پہلا تھ تھا جس نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور مرنے کے بعد پھر سے اٹھائے جانے اور حساب و کتاب دینے کے عقیدہ کا برجار کیا۔ عربوں کو بت برسی جیور کر صرف ایک خالق کے سامنے سر اطاعت خم کرنے کی دعوت دی اور عام جلسوں ،میلوں تھیلوں اورجشنوں کے موقعون پر لوگوں کوعبرت وموعظت کے قصے اور تحكمت وفلسفه كي باتنين سنا كرابيان وعمل اورحسن اخلاق كي طرف مائل كرتا تھا۔لوگ اس کی نیک ولی ، دانش مندی ، معامله جمی اور بےلوتی سے اس قدر متاثر منظے کہ اسیے سیجیدہ معاملات میں اس ہے مشورہ لیلتے ،اپنے مقد مات اس کے سامنے فیصلہ کرنے کے لیے بیش کرتے اوراس کے فیصلے کے آ گے سر سلیم خم کردیتے تھے۔

آس کے متعلق مشہور ہے کہ اونجی جگہ کھڑنے ہوکرتقریر کرنے کی ابتدا ای نے گئی ۔ کی ۔ تکوار کا سہارالینا اور خطبہ میں '' اُمّا اُبُعِد'' کہنا بھی اس کی ایجاد ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بازار عُکاظ میں جب اس کی تقریر سی تو بسند فرمائی ۔ آخری عمر میں اس نے بالکل دنیا ترک کردی تھی ، روکھی پھیکی کھا کرعبادت وریاضت میں زندگی گزارتا تھا۔ اس نے بروی عمریائی۔ ۱۰۰ء میں بعثت نبوی ہے پہلے ہی اس نے انتقال کیا۔ لا

خطابت صدراسلام ميل:

یدایک سلیم شدہ حقیقت ہے کہ جب بھی کی ملک یا قوم میں کوئی تحریک یامشن
ابھرتا ہے ،خواہ وہ سیاسی ہو یا ندہبی ،ساجی ہو یا معاشرتی ،اس کوروشناس کرانے کے لیے
سب سے پہلے خطابت یا تقریر ہی کو ذریعہ اوروسیلہ بنایا جاتا ہے۔اس کی بنیادی وجہ یہ
ہے کہ اس کے ذریعہ سے اپنی بات بڑھے لکھے لوگوں ،اصحاب فکر ونظر اور سوجھ ہوجھ
ر کھنے والے طبقہ سے لے کر اِن بڑھ اور معمولی سوجھ ہو جھ رکھنے والے طبقہ تک آسانی
سے پہنچائی جاسکتی ہے اور نھیں اپنی تحریک ودعوت سے متاثر کیا جاسکتا ہے۔

اسلام کی دعوت بردی حدتک نئی، اجھوتی اور بروے دور رس نتائج کی حامل تھی۔
اس لیے اس کے داعی پیغیبراعظم حصرت محمصطفی صلی الله علیه وسلم کو الله تعالی نے اس دعوت کوفروغ دینے کے لیے ہرتم کے اوصاف سے آراستہ کر کے اور ہرتتم کے اسلحہ سے مسلح کرکے بھیجا اور ان میں سب سے موثر ذریعیہ اور سب سے اہم ہتھیا رزبان تھی ، اور اس کا مظہر خطابت اور تقریرتھی۔

تمام اہل علم اور نقادوں کا اتفاق ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عہد کے سب سے بڑے فیجے و بلیغ مقرر اور با کمال اور مؤٹر خطیب نتھے۔ آپ کے بعد آپ کے خلفا کا نمبر آتا ہے اور ان میں سب سے اجھے خطیب حضرت علی کرم اللہ وجہدالکر یم تتھے جو زبان وادب کی حیثیت سے نہ صرف خلفائے راشدین میں بلکہ صدر اسلام کے بورے دور میں ممتاز تتھے۔عہدا موی کے مقررین میں سرفہرست حضرت معاویہ رضی اللہ عند کا نام ہے۔ کے

## صدراسلام میں خطابت کی انتیازی خصوصیات:

صدراسلام کی خطابت کا اگرز مانه جا ہلیت کی خطابت سے موازنہ کریں تو درخ ذیل خصوصیات نظرات نیں گی:

۔ صدراسلام میں پہلی مرتبہ جمعہ وعیدین میں اور جے کے موقع پر خالص دین تقریر کارواج ہوا۔ان کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین نے حسب موقع وعظ وارشاد کے لیے بھی تقریریں کیں۔ ا۔ دینی وسیاسی جماعتوں کے قیام اور خلافت و حکومت کے افتتاح کے موقع کی تقریریں، جیسے سیدنا حضرت ابو بمرصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ خطبہ جوآپ نے خلیفہ ہوتے وقت سقیفۂ بنی ساعدہ میں دیا تھا جواتنا اثر انگیز تھا کہ اس کے بعد خلافت کے مسئلہ میں اختلاف ہمیشہ کے لیے ختم ہوگیا۔

تقریرون میں ایسی قوت تا نیر کا پایا جانا جس سے بعض اوقات خت سے خت ول بھی بیکھل کر موم ہوجائے تھے اور غصہ سے سرخ آ تھوں سے اشک مدامت کی برسات ہونے لگی تھی۔ جیسے سرور کو نین سلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تقریر جوآ پ نے انصار کے سامنے اس وقت کی تھی جب آپ کو مال غنیمت کی تقیم کے معاملے میں انصار کی شکایت بیجی تھی اور جسے من کرسب زار و قطار رونے گئے تھے ،اورا کی زبان ہو کر بول پڑے تھے کہ ہمیں آپ کا فیصلہ دل و جان کے تھے ،اورا کی زبان ہو کر بول پڑے تھے کہ ہمیں آپ کا فیصلہ دل و جان کا ہنوں اور پروہ توں کی ذات گرامی سب سے زیادہ محبوب و مقبول ہے۔ کا ہنوں اور پروہ توں کی ہم زبان اور متفی و محبح جلوں کے بجائے خوبصورت ، چیدہ اور موزوں الفاظ و کلمات کے سہارے ایسے قسیح و بلیغ جملوں کا استعال جن کے معانی و مطالب بغیر کسی تر دو کے سامعین کے دل و د ماغ میں اتر تے جے۔ انداز اتنا گھا ہوا اور پیرائے بیان اتنا دکش ہوتا تھا کہ تقریر ولی شہ یارہ بن جاتی تھی۔ انداز اتنا گھا ہوا اور پیرائے بیان اتنا دکش ہوتا تھا کہ تقریر ولی شہ یارہ بن جاتی تھی۔

۵- اس زمانے میں پہلی باراللہ کی حمدو ثنا ہے تقریر کی ابتدا۔

۱- لوگوں کو اپنی بات سمجھانے اور مختلف مسائل میں آتھیں قائل کرنے کے لیے قرآن کریم کے انداز سے مدداور طریقہ استدلال کا استعال ،اور موقع کل کے لیاظ ہے بھی لمبی اور بھی اتن مختفر تقریر کرنا کہ چند جملوں میں ہی ختم ہوجائے۔ اس طرح صدر اسلام میں عربی خطابت کو اتن ترقی حاصل ہوئی اور اس کے ایسے نمونے سامنے آئے جو بعد میں آنے والوں کے لیے مشعل راہ اور عربی ادب کے عدیم المثال شد پارہ بن گئے۔ جو آج تک پڑھے اور پڑھائے جاتے ہیں۔ کہ خطیوں میں تحیان واکل ، زیاد بن ابیہ بحاج بن یوسف خلفائے اربعہ کے بعد خطیوں میں تحیان واکل ، زیاد بن ابیہ بحاج بن یوسف خلفائے اربعہ کے بعد خطیوں میں تحیان واکل ، زیاد بن ابیہ بحاج بن یوسف

اور قطری بن فجا کا کے نام قابل ذکر ہیں۔

سحان بن زفر بن ایاد نے زمانہ جاہلیت میں قبیلہ رہیدہ کی شاخ ''واکل'' میں برورش پائی مسلمان ہونے کے بعد وہ حضرت امیر معاویہ دخی اللہ عنہ سے جاملا ، جہاں اسے بڑی عزت می ، انھوں نے اسے اپنا خاص خطیب بنالیا۔ حبان برجت گو، پرزوراور خوش بیان خطیب تھا، تقریر کے تمام طریقوں پر اسے کامل قدرت حاصل تھی۔ اس کی تقریر میں ایسی روانی ہوتی جیسے وہ رہی ہوئی عبارت بار بار پڑھ رہا ہو، اپنی آخیس خصوصیات کی بنایروہ حوش بیانی میں ضرب المثل ہے۔

ایک دفعہ خراسان سے ایک وفد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تو افوں نے سجان کو بلوایا۔ وہ اپنے گھر میں نہ تھا، تلاش وجبتی کے بعد حاضر ہوا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا: تقریر کرو۔ اس نے کہا: میر نے لیے عصالا و کوں نے کہا: امیر المونین کی موجودگی میں تم عصا ہے کیا کرو گے؟ اس نے جواب دیا: ''وہی جو مولی علیہ السلام اپنے رب ہے ہم کلامی کے وقت اپنے عصا ہے کرتے تھے''۔ حضرت معاویہ بنے السلام اپنے رب ہے مالا نے کا حکم دیا۔ جب عصا آیا تو اس نے اسے نا پہند کیا اور لات ماردی ، چنا نجے لوگوں نے اسے خاص عصالا کو دیا۔

پیراس نے ظہری نماز سے عصر تک تقریری ،اوراس دوران نہ تو کھانیا ، نہ کھکارا ، نہ کہیں اٹکا ، نہ کہیں سوچنے کے لیے تھہرا ، نہ کسی موضوع کو تشنہ اور نامکمل جھوڑ کر آگے بوٹھا۔ اس کی بیہ حالت و مکھ کر حاضرین محوجیرت ہوگئے۔ پھر حضرت محاویہ نے اسے ہاتھ سے تقریر ختم کرنے کا اشارہ کیا۔ حبان نے اشارہ سے کہا جمھے نہرو کیے۔ حضرت محاویہ نے کہا : نماز میں دیر ہے۔ ہم حمد وصلاۃ اور وعدو عید میں مشغول ہیں۔ حضرت محاویہ نے کہا : 'واقعی تم عرب کے سب سے بورے وعدو عید میں مشغول ہیں۔ حضرت محاویہ نے کہا : 'واقعی تم عرب کے سب سے بورے خطیب ہوئے۔ جبان نے کہا : 'نہ صرف عرب کا ، بلکہ عجم کا بھی اور جن وانس کا بھی' ۔ اس کی وفات میں ہوئی ہے۔

#### خطابت عهدعباسي مين:

عومت عباسید کا زمانه اسلام کا وه زری عهد ہے جس میں مسلمان تہذیب و تمدن اور عمران واقتدار کے کحاظ ہے اس قدر بلند مقام پر بننج سے تھے کہ اس ہے جل یا اس کے بعد پھر بھی اس بلندی پر نہ پنچے ،اسلامی علوم وفنون اس دور میں خوب پھلے پھولے ،آ داب عربیہ نے نشو ونما پائی ،غیر ملکی کتابوں کے عربی زبان میں ترجے کیے گئے۔عقلِ عربی پک کرتیار ہوگئ اوراس نے غور وفکر ، بحث و تحیص کے لیے ایک وسیح جولانگاہ پائی۔اس حکومت کے فرماں روا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچاحفرت عباس کی اولا دسے ہیں۔ جفول نے ایرانیوں کی مدوسے خلافت کو امویوں کے ہاتھ سے بردور و جرچین کراس کا پایتخت عراق بنایا جہاں پانچ صدی سے بچھ زیادہ میں ان کے سنتیس خلفا باری باری تخت سلطنت پر بیٹھے، یہاں تک کہ ہلاکو خال نے ۲۵۲ ھیں اس کے حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ فیل

حکومت کے پایے کومتحکم کرنے باشکر کولڑائی پر ابھارنے اور باہر سے آنے والے وفو د کا استقبال وخیر مقدم کرنے کے لیے اس دور کے آغاز میں خطابت کو بڑی قدرومنزلت حاصل تھی۔ پہلے خلفاء اور ان کا پروپیگنڈہ کرنے والوں کو اس فن میں بڑا ملکہ حاصل تھا ، اس ضمن میں منصور ، مہدی ، ہارون رشید ، مامون رشید اور داؤر بن علی ، خالد بن صفوان اور شہیب بن شبیبہ کے نام لیے جاتے ہیں۔

ان میں مختف موضوعات پرتقریریں کرنے کی طاقت مفقود ہوگئ تو انھوں نے شخ این نباتہ مصری رحمۃ اللہ علیہ (متوفی ۱۹۵ھ) جیسے اسلاف کے خطبات ہے مدد کئی شروع کردی اور متی و مطلب سمجھے بغیران لکھے ہوئے خطبوں کو حفظ کرکے منبروں پر پڑھ پڑھ کرسنانے گے اور کئی صدیوں تک ای رسی طریقے پرگامزن رہے، یہاں تک کہ مصر میں نئی بیداری کی لہر بیدا ہوئی اور جامعہ از ہرنے شعبہ وعظ و تبلیخ وعوت قائم کر کے اس فرسودہ طریقے میں بھے تبدیلی بیدا کی ،اور فن خطابت کو تی ہے ہم کنار کیا۔ لل

# حضرت غوث اعظم كازمانه:

٢- مسترشدبالله، دور حكومت ١١٥ صد ١٩٥٥ هتك

٣- راشدبالله، دور حكومت ٥٢٩ هـ عـ٥٣٠ ه تك

بها- مُعْفَى لِأُ مرالله، وورحكومت معهده عدد مقل

٥- مستنجد بالله، دور حكومت ٥٥٥ صـ ١٢٥ صتك ال

جب کے سیدناغوث اعظم رضی اللہ عنہ کا وصال ماہ رئی الآخرا ۵ ھے کہ ہواتو اس طریقے ہے آپ نے پانچ خلفائے عباسیہ کا دور حکومت بغداد میں رہتے ہوئے دیکھا۔ یہ عباسی سلطنت کا آخری دور تھا، بنی ہو یہ بعد آل سلجو ق کی حکومت قائم ہو چکی تھی ،اس وقت سلطنت کا آخری دفاغ ہی حکومت واقت ارپر قبضہ کرنے وقت سلولین اور عباسی خلفاء کی حکم شاب پرتھی ۔ حکومت واقت ارپر قبضہ کرنے کے لیے بدر لیغ مسلمانوں کا خون بہایا جارہا تھا، کو یا خوف خدا اور خوف آخرت لوگوں کے دلوں سے نکل چکا تھا اور اس کی جگہ حکومت واقت ارکی ہوس اور حلام دیا کی مجت کا میودا ذہمی و دیاغ پر مسلط ہو چکا تھا۔ است مسلم کو نامی نی زدیمی تھی ۔ ایسے میودا ذہمی و دیاغ پر مسلط ہو چکا تھا۔ است مسلم کو نامی نیت کی زدیمی تھی ۔ ایسے نازگ وقت میں آپ نے نیتی ملت کو سہارا دیا۔ ارباب اقتدار کی رسائشی ، علا ہے سُواور

ابن الوقت صوفیہ کی تبلیخ وین ہے ہے رغبتی ، دنیوی جاہ ومنصب اور مال وزر کی محبت اور مسلمانوں کے سیاسی اضمحلال کے نتیجہ میں جوفتنے پیدا ہوئے ان کا اجمالی ذکر کیا جاتا ہے۔ اور ساتھ ہی کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے ان فتنوں کے سد باب کے لیے کیا تدبیریں کیں ۔ اور ان روحانی ونفسانی بیاریوں کے علاج کے لیے کیا جتن کیے۔ کیا تدبیریں کیں ۔ ارباب اقتدار کے باہمی مناقشات اور تخت حکومت پر قابض ہونے کی ہوں ، حضرت شخ نے اپنے خطبات میں اخلاص ، للہیت اور خشیت الہیہ پر زور دیا ، دنیا کے مقابلے میں آخرت اور آخرت کے مقابلے میں رضائے الہی کے دنیا کے مقابلے میں رضائے الہی کے طلب کرنے کی تلقین فرمائی ۔

اسلامی خلافت کے روبہ زوال ہونے اور مسلمانوں کے سیاسی اور فکری اعتبار سے کمزور ہونے کے سبب عیسائیت نے ہتھکنڈوں سے لیس ہو کرعلمی ، فکری اور معاشرتی لحاظ سے اسلام پر حملہ آور ہور ہی تھی اس لیے حضرت شخ نے تو حید اور اسلام کی حقانیت پر بہت زور دیا اور قوم مسلم کی کامیا بی کا راستہ صرف اور صرف محیح معنوں میں مسلمان بننے کو قرار دیا۔

پانچویں اور چھٹی صدی میں اموی اور عباسی خلفا کے ابتدائی سلسلے نے منطق و فلسفہ اور دیگر علوم کالٹریچر دوسری زبانوں سے عربی میں منتقل کیا۔ بڑے برئے فضلا اس کام کے لیے مختص کیے اور یہ باور کرلیا گیا کہ یعلم و دانش کی بہت برٹری خدمت ہے ، کین اس کا اثر یہ ہوا کہ مسلمان فلسفیانہ افکار ونظریات کے زیراثر عقلیت محصہ سے متاثر ہونے گئے بعنی وخی و ہدایت سے بے نیاز ہو کرعقل آوارہ و باتیں ازقبیل مجزات و کرامات ان کی آوارہ و باتیں ازقبیل مجزات و کرامات ان کی سمجھ میں نہ آتیں ان کی بے دھڑک تاویلیں کرنے گئے ، حضرت شخے نے اپنے خطبات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ، صحابہ کرام اور اولیا نے خطبات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ، صحابہ کرام اور اولیا نے عظام کی پیروی کی اہمیت کو بھر پور انداز میں پیش کیا۔ اس طرح انھوں نے مسلمانوں کو معتزلہ بنا طنیہ اور فلا سفہ کی راہ پر جانے ہے منع کیا۔

اس دور میں شیعی تعصب اپنی انتہا کو پہنچا ہوا تھا، ان کے غلط رجحا نات روز بروز زور پیڑتے جارہے تھے، بالآخر اس خلفشار نے عباسی خلافت کا خاتمہ کر دیا، حضرت شخ نے صرف صحابہ کرام کی عظمت کواجا گر کیا اور ان کی پیروی کو ذریعہ نجات قرار دیا بلکہ ان کے ارشا دات کو بہطور سند واستشہاد پیش کیا۔ ۵۔ فسق وفجور کی کثرت کاعلاج ،تقوی و پر ہیز گاری ،تزکیۂ نفس اور خداور سول کی اطاعت کی تعلیم ہے کیا۔ سال

#### وعوت وارشاد كي ابتدا:

بغداد میں آپ کی زندگی کو دو حصول میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ ا۔ بہلا دور: یہ ۴۸۸ھ میں بغداد آنے سے لے کر ۵۲۱ھ تک جاتا ہے۔ یہ جنینتیں سال کا طویل زمانہ آپ نے حصول تعلیم وتربیت اور ریاضت و مجاہدہ میں گزارا۔ اس دور کے تعلق ہے آپ کے حالات کی زیادہ تفصیل کتا بول

دوسرا دور: ید دورا ۵۲ سے شروع ہوکر ۵۱۱ ہے میں آپ کے وصال پڑتم ہوتا ہے۔ آپ کے وصال پڑتم ہوتا ہے۔ آپ کے سوائح نگاروں کا بیان ہے کہ آپ نے اپنے عہد طالب علمی کے آخری سالوں میں اپنے استاذاور پیر ومرشد حضرت شخ ابوسعید مبارک بن علی مخر می رضی اللہ غنہ (متوفی ۵۲۸ ھ) کی بارگاہ میں تعلیم وتربیت کے حصول کے لیے وقف کر دیا تھا۔ شخ مخر می نے باب الازج (بغداد) میں ایک مدرسہ قائم کیا تھا اور اس میں فقہ منبل کی تعلیم دیتے تھے۔ شخ کے اصرار پر آپ نے انجین کے میں کے مدر سے میں ایک مدرسہ انجین کے مدر سے میں ایک میں دعوت وارشاداور تعلیم و تدریس کا آغاز کیا۔ سال شخ این رجب منبلی لکھتے ہیں:

ظهر (أى الشيخ عبد القادر الجيلاني) للناس و جلس للوعظ بعد العشريان و حسل ملائة، و حسل له القبول التام من الناس، و اشتهرت أحواله و أقواله و كراماته و منكاشفاته ، و هابه الملوك فمن دو نهم ها أحواله و أقواله و كراماته ومنكاشفاته ، وهابه الملوك فمن دو نهم ها جب كرسيدناغوث اعظم رضى الله عنه كرسب سے پہلے اور منتبر سوائح أكار شخ على بن يوسف فطنوفى عليه الرحمہ نے لکھا ہے كہ حضرت شخ جيلانى نے ماه شوال ١٦١هم الله على بن يوسف فطنوفى عليه الرحمہ نے لکھا ہے كہ حضرت شخ جيلانى نے ماه شوال ١٦١هم الله على بن يوسف فطنوفى عليه الرحمہ نے لکھا ہے كہ حضرت شخ جيلانى نے ماه شوال ١٦١هم الله الله على بن يوسف فطنوفى عليه الرحمہ نے لکھا ہے كہ حضرت شخ جيلانى نے ماه شوال ١٦١هم الله الله على بن يوسف فطنوفى عليه الرحمہ نے لکھا ہے كہ حضرت شخ جيلانى نے ماه شوال ١٦١٩ هم الله الله الله على الله على بن يوسف في عليه الرحمہ نے لکھا ہے كہ حضرت شخ جيلانى الله على الله على بن يوسف في على بن وعظ وتقرير كا آ غاز فرمايا۔ الله على الله على الله على الله على بن الله على ا

#### وعظ وارشاد كى اثر انكيزى بارگاه نبوت كافيضان:

سیدناغوت اعظم رضی الله عند کے مواعظ و خطبات کی فصاحت و بلاغت، چرت انگیز تا ثیراوردلوں کی کا یا بلٹ دینے والا زور بیان بارگا و رسالت اور بارگا و مولاعلی کرم الله وجہدکا فیضان تھا۔ اس حقیقت کا ظہار خود آپ نے ایک دن وعظ کے دوران یوں فر مایا:
مجھے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ نے فر مایا: بیٹے! تم خطاب کیوں نہیں کرتے ؟ عرض کیا: میں جمی ہوں، بغداد کے فسحا کے سامنے لب کشائی کیسے کروں؟ حضور نے جمھے سات مرتبہ لعاب دئین عطا فر مایا اور ارشاد فر مایا: لوگوں سے خطاب کرواور انھیں حکمت اور موعظہ حند سے اپنے رب کی طرف بلاؤ۔ استے میں نماز ظہر برسی اور بیٹھ گیا، لوگوں کا ایک بجوم جمع ہے، جمھ پرکیکی طاری ہوگئی، کیاد کھتا ہوں کہ حضرت برسی والد بیٹھ گیا، لوگوں کا ایک بجوم جمع ہے، جمھ پرکیکی طاری ہوگئی، کیاد کھتا ہوں کہ حضرت برسی می اور بیٹھ گیا، لوگوں کا ایک بجوم جمع ہے، جمھ پرکیکی طاری ہوگئی، کیاد کھتا ہوں کہ حضرت بوری کیوں نہیں فر مایں ، انھوں الله صلی الله علیہ و سامنی کیا سامت کی تعداد بوری کیوں نہیں فر مایی ، وہ رقم طراز ہیں ۔ اور روایت نقل کی ہے، وہ رقم طراز ہیں ۔ اور روایت نقل کی ہے، وہ رقم طراز ہیں :

بعض کتب میں بہی واقعداس طرح منقول ہے کہ کسی ہا تف غیبی نے کہا کہ ''
اے عبدالقادر بغدا دہیں واغل ہو کرلوگوں میں تبلیخ کرو' چنانچہ جب میں نے بغداد
واپسی کے بعدلوگوں کو پہلی ہی جیسی حالت پر پایا تو پھر واپسی کا قصد کرلیا۔لیکن ہا تف
غیبی نے مجھ سے دوبارہ کہا'' اے عبدالقادر! بغدا دہیں لوگوں کونفیحت کرو کیوں کہ
تماری ذات سے لوگوں کو بہت فائدہ پہنچنے والا ہے۔'' مگر میں نے جواب دیا کہ مجھے
لوگوں سے کیا غرض ، میں تواہیے ایمان کی سلامتی کا خواہاں ہوں۔اس پر مجھے جواب ہلا
کہ'' واپس جا تیراا پمان سلامت ہے''۔اس کے بعد میں نے اللہ تعالیٰ سے ستر عہد
لے جن میں سردہ منتھ :

ا- مجھے بھی مکر میں مبتلانہ کیا جائے۔

۲- میراکوئی مرید بغیرتوبه کیے مرنے نہ پائے۔

اس کے بعد میں نے بغداد والیس آ کرلوگوں کو بندونصائے شروع کر دیے۔

جس کے بعد میں نے مشاہدہ کیا کہ تجابات استھے اور انوار میری جانب متوجہ ہیں۔ جب
میں نے بوچھا کہ یہ کون ی حالت ہے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ ان فقوحات برمبارک باود یے
حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ پھران انوار میں مزیدا ضافہ ہوتا چلا گیا
اور مجھ برخوشی کی کیفیت طاری ہوئی اور میں نے دیکھا کہ حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم منبر
برتشریف لا رہے ہیں اور عبدالقادر کہہ کر مجھے آ واز وے رہے ہیں۔ چنانچہ میں فرط
مرے منہ میں احاب دہن لگایا اور آپ کی جانب بڑھا تب آپ نے سات مرتبہ
میرے منہ میں لعاب دہن لگایا اور آپ کے بعد تین مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے
لواب لگایا اور جب میں نے حضرت علی سے سوال کیا کہ آپ نے حضور علیہ الصلا ق
والسلام کی طرح کیوں نہیں کیا؟ آپ نے جواب دیا کہ ''حضور علیہ الصلا ق والسلام کی طرح کیوں نہیں کیا؟ آپ نے جواب دیا کہ ''حضور علیہ الصلا ق والسلام کی طرح کیوں نہیں کیا؟ آپ نے جواب دیا کہ ''حضور علیہ الصلا ق والسلام کی طرح کیوں نہیں کیا؟ آپ نے جواب دیا کہ ''حضور علیہ الصلا ق والسلام کی طرح کیوں نہیں کیا؟ آپ نے جواب دیا کہ ''حضور علیہ الصلا ق والسلام کی طرح کیوں نہیں کیا؟ آپ نے جواب دیا کہ ''حضور علیہ الصلا ق والسلام کی طرح کیوں نہیں کیا؟ آپ نے جواب دیا کہ ''حضور علیہ السلام کی طرح کیوں نہیں کیا؟ آپ نے جواب دیا کہ 'حضور علیہ السلام کی طرح کیوں نہیں گیا؟ آپ نے جواب دیا کہ ' حضور علیہ السلام کی طرح کیوں نہیں گیا؟ آپ نے جواب دیا کہ 'حضور علیہ السلام کی طرح کیوں نہیں گیا۔ ' کیم حضور اکرم صلی اللہ علیہ دسلم نے مجھے خلعت بہنا تے
مور سے فرا بھا:

'' بیربری ولایت کی خلعت ہے جواولیا واقطاب کے لیے بخصوص ہے۔'' اس کے بعد تقریر کرنامیر بے لیے آسان ہوگیا۔ <sup>کل</sup>

سیدنا غوت اعظم رضی اللہ عنہ کے صاحبرادے شخ عبدالوہاب (متوفی میں ۱۹۵ھ/۱۹۵ء) کی روایت ہے کہ میرے والدگرامی ہفتہ میں تین دن وعظ فرماتے ہے۔ جمعہ کی میں دان وعظ فرماتے سے ۔ جمعہ کی میں اوراتوار کی میں مرائے میں۔ جمعہ کی مجلس میں علماء ، فقہا وغیرہ جمع ہوتے ہے۔

مریقہ بیتھا کہ پہلے کوئی قاری صاحب رعایت تجوید کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ، بھی دوسرے دو تلاوت کرتے ، بھی دوسرے دو حضرات باری باری تلاوت کرتے ۔ بیدونوں بھائی تھے۔ تلاوت سادہ انداز میں گئن کے بغیر ہوتی ۔ فیا

#### تحكس وعظ مين خلائق كالمجمع:

سیدناغوث اعظم رضی الله عند نے جب وعظ کہنا شروع کیا توابتدا میں آپ کی مجلن میں سامعین کی تعداد بہت تم ہوتی تھی ، پھر جب آپ کے مواعظ وخطبات کا آوازه بغدادی گلیول میں پھیلاتو آہتہ آہتہ خلائق کا ایک انبوہ کشر آپ کی مجلس میں شریک ہونے لگا۔ جن کی تعداد ستر ہزارتک پہنچ جاتی تھی۔ خود حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں:

''ابتداء مجھ پروعظ وتقریر کا اس قدر غلبہ ہوتا کہ خاموش رہنا میری طاقت سے باہر ہوجاتا، میری مجلس میں دویا تین آدی سننے والے ہوتے ، مگر میں نے سلسلہ کلام جاری رکھا پھرلوگوں کا ہجوم اس قدر بردھا کہ جگہ تنگ ہوگئ ، پھرعیدگاہ میں خطاب شروع کیا، وہ بھی ناکا فی ہوئی تو شہر سے باہر کھلے میدان میں اجتماع ہونے لگا اور ایک ایک مجلس میں ستر ہزار کے قریب سامعین جمع ہونے لگے۔ چارسوا فراد قلم دوات لے کر آپ کے ملفوظات جمع کیا کرتے تھے۔''ک

مه ۱۲۰۱ه) ایخ تا ترات کا ظهار کرتے ہوئے کم طرازیں: کان أبو سغد المدخر می قد بنی مدرسة لطیفة بباب الأزج ففوضت إلی عبدالقدر فت کلم علی الناس بلسان الوعظ وظهر له صیبت بالذهد و کان له السمت و السمت و ضافت المدرسة بالناس، و کان یجلس عند بنور بغداد مستندا إلی الرباط و یتوب عنده فی المجلس خلق کثیر۔" ۲۲

مثائے ہے منقول ہے کہ حضرت شیخ جیلانی جب وعظ کے لیے منبر پر بیٹے کرالحمد کتے تو روئے زبین کا ہر غائب و حاضر ولی خاموش ہوجا تا۔ای وجہ ہے آپ بیٹلمہ مکر رکتے اوراس کے درمیان کچھ سکوت فر ماتے ،بس اولیا اور ملائکہ کا آپ کی مجلس میں ہجوم ہوجا تا، جتنے لوگ آپ کی مجلس میں نظر آتے ان ہے کہیں زیادہ ایسے حاضرین ہوتے جو نظر نہیں آتے تھے۔

آب کے ایک ہم عسر شخ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے جنات کی حاضری کے لیے وظیفہ پڑھالیکن کوئی جن حاضر نہ ہوا بلکہ زمانۂ معتاد سے دیر کی ، مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ اس تا خیر کا سبب کیا ہے، پھران میں سے چند جن حاضر ہوئے ، میں نے تاخیر کا سبب دریافت کیا ، کہنے گئے کہ حضرت شخ عبدالقا در وعظ فر ما رہے تھے، ہم سب وہاں حاضر تھے ،اس کے بعدا گرآ پہمیں بلائیں تو ایسے وقت نہ بلایا کریں جب حضرت شخ وعظ فر مار ہے ہوں ، کیوں کہ لا محالہ ہمیں تاخیر ہوگی ، میں نے کہا، تم بھی ان کی مجلس وعظ میں حاضر ہوتے ہو؟ کہنے گئے آ دمیوں کے اجتماع سے زیادہ وہاں ہمارااجتماع ہوتا ہے، میں حاضر ہوتے ہو گئے ۔ اللہ ہمیں خطاب فر ماتے ، بعض اوقات فاری میں خطاب فر ماتے ، بعض کے دور زد دیک کے لوگ کیاں طور پڑآ پ کی آ واز سفتے تھے۔ ھی

#### وعظ کی اثر انگیزی:

آپ کا وعظ نہایت اثر انگیز ہوتا تھا، جس سے بڑے سے بڑاسنگ دل بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ ہرمجلس میں بہت سے فباق وفجارا ورجرائم پیشہ افرا داسپنے جزائم سے توبہ کرتے ۔ کفار ، کفرو بدنہ ہمی سے توبہ کر کے دائر واسلام میں داخل ہوتے تھے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی (متوفی ۱۰۵۲ھ) رقم طراز ہیں:

جب آپ کری پرتشریف فرماہوتے تو مختف علوم میں گفتگوفرماتے اور ہیبت اتن ہوتی کہ جمع پرسنا ٹا جھا جاتا ۔ پھرا جا بک فرماتے: قال ختم ہوا ،اب ہم حال کی طرف متوجہ ہوتے ہیں ، یا سنتے ہی سامعین کی حالت میں عظیم انقلاب رونما ہوتا ۔ کوئی آہ و دبکا میں مصروف ہوتا ، کوئی مرغ بہل کی طرح تڑب رہا ہوتا ، کن پر وجد کی کیفیت طاری ہوتی ، میں مصروف ہوتا ، کوئی مرغ بہل کی طرح تڑب رہا ہوتا ، کن پر شوق اور اہیبت کا اس اور کوئی کپڑے پھاڑ کرجنگل کی راہ لیتا ۔ پھھا ہے تھی ہوتے جن پر شوق اور اہیبت کا اس قدر غلبہ ہوتا کہ طائز روح قض عضری ہے ہی پر واز کر جاتا ۔ استفرض ہے کہ حاضرین اور سامعین میں ہے کوئی بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا ۔

شیخ عمرکیسانی کابیان ہے کہ آپ کی کوئی مجلس الین نہیں ہوتی تھی جس میں پیچھ یہود ونصاری اسلام نہ قبول کرتے ہوں۔ چورڈ اکواور بدمعاش لوگ اینے جرائم سے تو بہ نہ کرتے ہوں اور رافضی وغیرہ اپنے غلط عقا کدسے تو بہ نہ کرتے ہوں۔ ایک بارآپ کے پاس ایک راہب آیا جس کا نام سنان تھا پھراس نے بتایا کہ پیس کمن کا رہنے والا ہوں ، جب میرے قلب میں اسلام قبول کرنے کا خیال پیدا ہوا تو میں سنے تہیہ کرلیا کہ میں اس کے ہاتھ پر اسلام قبول کروں گا جو اہل یمن میں سب سے بہتر ہوگا ، ابھی میں اس خیال میں منتغرق ہو کر زمین پر بیٹھا ہوا تھا کہ جھ پر نیند کا غلبہ ہوا اور میں نے حضرت عیلی این مریم علیہ السلام کوخواب میں دیکھا کہ فرمارہ ہیں ، اے اور میں ان حضرت عیلی این مریم علیہ السلام کوخواب میں دیکھا کہ فرمارہ ہیں ، اے سنان! تم یغداد جا کہ اور شخ عبد القادر جیلانی کے ہاتھ پر ایمان لاؤ۔ جو اس وقت روئے زمین کی سب سے عظیم شخصیت ہیں۔

شیخ عبدالوہاب کابیان ہے کہ ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں تیرہ عیسائی آئے اور آپ کے ہاتھ برجلس وعظ میں مسلمان ہوئے۔ پھر کہنے لگے کہ ہم مغرب کے علاقے کے ہاتھ برجلس وعظ میں مسلمان ہوئے۔ پھر کہنے لگے کہ ہم مغرب کے علاقے کے باشندے ہیں جس وقت ہم نے مسلمان ہونے کا ارادہ کیا تو ہمیں بیر خیال بیدا ہوا کہ کہ س کے ہاتھ برایمان لائیں کہ اچا تک ہم نے ایک غیبی آوازی:

'' انے فلاح کے طلب گارو! بغداد جا کرشنخ عبدالقادر جیلانی کے ہاتھ پر ایمان لاؤ، کیوں کہ وہ اس وقت روئے زبین کی سب سے افضل شخصیت کے مالک ہیں۔
کیوں کہ ان کی برکت سے تمہارے دلوں میں اتنامتحکم ایمان جاگزیں ہوجائے گا جو شمصیں کی اور کے یاس نصیب نہ ہوگا۔''کا

سیدناغوث اعظم رضی الله عنه خطبات میں عموماً سادہ اور عام فہم باتیں ارشاد فرماتے ،لیکن بھی بھی حسب موقع آپ کا دریا ہے علم موج زن ہوتا تو وہ عالمانہ اور محققانہ نکات بیان فرماتے اور آیتوں کی ایسی تفسیریں سناتے کہ بڑے بڑے علماء بھی انگشت بدنداں ہوجائے۔

حافظ ابوالعبال احمد بند نیمی کہتے ہیں کہ میں اور شخ جمال الدین ابن جوزی حفرت شخ عبد القا در رحمۃ الله علیہ کی مجلس میں حاضر ہوئے۔قاری نے ایک آیت تلاوت کی ،شخ نے اس کی ایک تغییر بیان کی ، پھر دوسری تغییر پھر تیسری ۔ میں ابن جوزی ہے جو تا کہ آپ ہواں تفییر کاعلم ہے وہ اثبات میں جواب دیتے یہاں تک کہ حضرت شخ نے گیار ،تغییر میر ہے مان کی راحا تو انھوں نے کہا یہ تغییر میر ہے مام میں نہیں ہے ۔ حضرت جب سلسلہ اس سے آگے بڑھا تو انھوں نے کہا یہ تغییر میر ہے مام میں نہیں ہے ۔ حضرت

شخ نے جالیس تفسیریں بیان فرما کیں اور ہرایک کا قائل بھی بیان فرماتے گئے۔ ابن جوزی شخ کی وسعت علمی برانگشت بدنداں تھے،اتنے میں حضرت شخ نے فرمایا:

اب ہم قال کی بجائے حال کی طرف متوجہ ہوتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سامعین کی کیفیت اضطراب اپنی انتہا کو پہنچ گئی ،خود ابن جوزی کا بیرحال تھا کہ فرط اضطراب میں اپنا کریباں جاک کردیا۔ کی

# قول وفعل كى بهم أيمكي:

خطیب کے لیے یہ جھی ضروری ہے کہ اس کے قول وقعل میں تضادنہ ہو، ورنہ سامعین پر کما حقداس کی خطابت کا اثر نہ ہوگا۔ سیدناغوث اعظم رضی اللہ تعالی عندا کی دن مدرسہ میں خطاب فرمار ہے تھے، فقراءاور فقہاء بردی تعداد میں موجود تھے، استے میں جھت ہے ایک بڑا سانپ آپ کی گود میں آ کر گرا، حاضرین خوف زدہ ہو کر پیچھے ہے گئے ، وہ سانپ آپ کے کپڑوں میں داخل ہوگیا اور گردن کے گردلیٹ گیا، آپ نے نہ توسلسلہ کلام ختم کیا اور نہ ہی بہلو بدلا، پھروہ آپ سے الگ جد کردئم کے بل کھڑا ہوگیا، اور پھے باتی کی اور جھے ہے کہا کہ میں نے بہت سے اولیاء کو اس طرح آزمایا، مگرکوئی بھی باتس نے جھے کہا کہ میں نے بہت سے اولیاء کو اس طرح آزمایا، مگرکوئی بھی آپ کی طرح ثابت قدم ندر ہا۔ میں نے بہت سے اولیاء کو اس طرح آزمایا، مگرکوئی بھی آپ کی طرح ثابت قدم ندر ہا۔ میں نے کہا کہ میں قضا وقد ر کے موضوع پر تقریم کر کر ہا تھا اور توایک معمولی کیڑا ہے جسے قضا وقد رہی حرکت و سکون میں لاتی ہے، میں نہیں جا ہتا تھا اور توایک معمولی کیڑا ہے جسے قضا وقد رہی حرکت و سکون میں لاتی ہے، میں نہیں جا ہتا تھا اور توایک معمولی کیڑا ہے جسے قضا وقد رہی حرکت و سکون میں لاتی ہے، میں نہیں جا ہتا تھا اور توایک معمولی کیڑا ہے جسے قضا وقد رہی حرکت و سکون میں لاتی ہے، میں نہیں جا ہتا ہیں تھا اور تول وقعل میں تضادیا جا تھا۔ وقد اور قبل میں تضادیا جا ہے۔

#### خطبه دييخ كاانداز:

سیدناغوث اعظم رضی اللہ عنہ کے خطبات کا مطالعہ کرنے سے انداز ہوتا ہے کہ آپنہایت سادہ اور عام نہم انداز میں دین کے اسرار ورموز بیان فرمادیتے تھے، آپ کا خطاب نہ تو بہت طویل ہوتا اور نہ ہی اس میں کسی قسم کا الجھاؤیایا جاتا تھا، آپ کے یہاں فلسفنا نہ موشگافی نہیں ، بلکہ قرآن کریم کا حکیمانہ انداز پایا جاتا ہے۔ آپ کے خطبات کی پہلی خصوصیت ہے کہ وہ کسی ایک خاص موضوع کے پابنر نہیں ہوتے تھے۔ بلکہ ایک ہی مجلن میں مختر جملوں میں متعدد موضوعات پرا ظہار خیال ہوتا تھا۔ آپ کا ایک ایک جملہ نہایت جنچا تلا ہوتا تھا جوسامعین کے دلوں میں ایسے اتر تا جلا جاتا تھا جیسے ''رحیق مختوم'' کا گھونٹ ہو۔

آب دین متین کی تعلیمات کو بہت پُرکشش اور مؤثر انداز میں بیان فرماتے۔

کبھی بھی موقع کی مناسبت سے پُر جلال کلمات بھی زبان مبارک سے صادر ہوجاتے جن
سے ہر چھوٹا بڑا متاثر ہوئے بغیر ندر ہتا۔ ضرورت کے مطابق قرآن کریم کی آبات اور
احادیث نبویہ کو بیان کرتے ، بعض او قات صحابہ کرام اور اولیائے عظام کے ارشا دات
بھی زیب بخن بنتے ،اسی طرح بھی مقصد کو ذہن شین کرانے کے لیے تمثیلات بھی
بیان فرماتے تھے۔

آپ برسرمنبرسلاطین اورخلفا وامراکوبھی کارِ خبرکا تھم دیتے اور برے کامول سے منع فرماتے ، ظالموں کے والی بنانے پر بلاخوف نکیر فرماتے ، جب خلیفہ وقت تقتضی لامراللہ نے ابوالوفاء کی بن سعید معروف بدا بن مزاحم جیسے ظالم تخص کو قاضی بنایا تو آپ نے برسرمنبر خلیفہ کو تخاطب کرتے ہوئے فرمایا: '' تو نے ایک ظالم ترین شخص کو قاضی مقرر کیا ہے ، کل قیامت کے دن خدائے تہار و جبار کو کیا جواب دے گا؟ یہ من کر خلیفہ کا نپ گیا اور اس کی آئھوں ہے آنسونکل آئے اور اسی وقت قاضی ندکورکومعز ول کر دیا۔ ''

## خطبات غوثيه كے مجموع:

میرے علم کے مطابق غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے گرامی خطبات کے مجموعے درج ذیل کتابوں کی شکل میں موجود ہیں :

(۱) الفتح الرباني والفيض الرحماني (۲) فتوح الغيب (۳) جلاء الخواطر (۳) الغنيبة لطالبي طريق الحق معروف بهفية الطالبين -

# ا- الفتح الرياني والفيض الرحماني:

ریسیدناغوت اعظم رضی اللہ تعالیٰ عند کے نہایت اثر انگیز اور بلیخ خطبات کا مجموعہ ہے۔ اس میں آپ کے باسٹھ خطبات و نلفوظات کو''مجلس' کے عنوان سے جمع کیا گیا ہے۔ اور ہرمجلس کے بارے میں وقت ، تاریخ ، من اور مقام کی بھی نشا ندہی کی گئا ہے۔ مثلاً پہلے خطبہ ہے پہلے ان الفاظ میں صراحت کی گئا ہے:

قال سيدنا الشيخ محى الدين أبو محمد عبدالقادر رضي الله عنه

بكرة يوم الأحد بالرباط ثالث شوال ، سنته خمس و أربعين و خمس مائة له (سيدناغوث اعظم شخ ابومحرمي الدين عبدالقادر رضي الله عنه في المرشوال

۵۸۵ صواتوار کے دن سے کے وقت خانقاہ (قادریہ) میں ارشادفر مایا۔)

اس کے بیش تر خطبات مختفراور لعض طویل ہیں۔ بیگران قدر کتاب ۱۳۱۱ھ اور۲۰ میں اور۲۰ میں قاہرہ میں طبع ہوئی۔ پھر دارالمعرفة ، بیروت نے ۱۳۹۹ھ/ ۱۹۷۹ء میں اسے شائع کیا۔ اس وقت میر ہے بیش نظر دارالالباب ، بیروت کا مطبوعہ جدید نسخہ ہے جس میں من طباعت مفقو دہے ، شخ محمر سالم بو اب نے اس کی آیات وا حادیث کی تخریج کا کام کیا ہے۔

اس کتاب کا پہلا اردوتر جمہ اہل سنت و جماعت کے جلیل القدر عالم حضرت مولا نامفتی محمد ابراہیم قادری بدایونی علیہ الرحمہ (متوفی ۱۳۷۱ه/۱۹۵۹ء) نے کیا ہے جومشہور عالم دین مولا نامحت احمد قادری بدایونی علیہ الرحمہ کے صاحب زادے اور شخ طریقت حضرت مولا نامحت احمد قادری بدایونی علیہ الرحمہ کے صاحب زادے استاذگرای ، مطریقت حضرت مولا نامیم مصابح المحقادر بدایونی قدس سرہ کے مرید اور حضرت شاہ مطبح الرسول مولا نامجم عبد المقتدر بدایونی علیہ الرحمہ کے خلیفہ تھے۔

دومراتر جمہ مولانا محمد عبدالاحد قادری نے کیا ہے جواسپر پیول پہلی کیشنز ، بی د ہلی کے زیرا ہتمام حصب چکا ہے۔

اتنے الربانی کا نداز بیان خطیبان اور ناصحانہ ہے، پڑھنے کے بعد ایسامحسوں ہوتا ہے کہ خطیب کی روحا نیت ، للہیت اورا خلاص ہر ہز جملے میں پیوست ہے۔ بیان نمیں ایک مجیب وغریب روحانی جلال، دبد بداور طنطنہ ہے ۔ خلق خدا کی ہدایت و رحمانی کا جذبہ فراوان سطر سطر سے بھوٹنا نظر آتا ہے۔ ایک والہانہ جوش ہے جو ہر نقطہ نقطہ اور حرف میں موجزن ہے ۔ چھوٹے جھوٹے جملے وسیع محانی ومفاہیم لیے ہوئے ۔ وکوزے میں دریا' سمونے کا منظر پیش کرتے ہیں ۔

#### ٢- فتوح الغيب

الفتح الربانی کی طرح نتوح الغیب بھی سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے مواعظ وخطبات کا گراں قدر مجموعہ ہے۔ اس میں آپ کے خطبات کو'' مقالہ'' کے عنوان سے پیش کیا گیا ہے۔ اس میں کل اسی مقالات ہیں ، جن میں آخری دومقا لے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے فرزندگرا می حضرت شخ عبدالوہاب قادری علیہ الرحمۃ والرضوان کے لکھے ہوئے ہیں۔ پہلے مقالے میں وصایا نے فوشہ اور دوسرے میں غوث پاک کے احوال وصال درج کیے ہیں۔ بھیہ مقالے میں وصایات فوشہ اعظم کے گرامی خطبات ہیں۔ وصال درج کیے ہیں۔ بھیہ المحمۃ مقالات حضرت فوث اعظم کے گرامی خطبات ہیں۔ مختق حضرت شخ عبدالحق محدث وہوئی۔ شخ محقق حضرت شخ عبدالحق محدث وہوی علیہ الرحمہ نے فاری میں اس کے ترجمنہ اور شرح کا کام کیا جو مطبح فول کشور ، لکھنو کے الامور نے فاری میں اس کے گئی ترجمہ مکتبہ المعارف کی اور ق القادری کا ترجمہ مکتبہ المعارف کو اور نے اور مولا نا عبدالا حد قادری کا ترجمہ مکتبہ المعارف ترجمہ المداین کی گئی ترجمہ مکتبہ المعارف کر جمہ ما داینڈ کمپنی ، لا ہور نے اور مولا نا عبدالا حد قادری کا ترجمہ مکتبہ ترجمہ المداین کی کیا ہے۔ ترجمہ المیں کئی کیا ہے۔ ترجمہ المیا کی تربی نے شاکع کیا ہے۔ ترجمہ المیں کئی کیا ہے۔ ترجمہ المیا کی تربی نے شاکع کیا ہے۔

الفتح الربانی کی طرح فتوح الغیب کا انداز بیان بھی خطیبانہ اور ناصحانہ ہے، کین اس کے خطیبانہ اور ناصحانہ ہے، کین اس کے خطیبات ومقالات میں وہ روحانی جلال، ہیت اور شدت خطاب ہیں ہے۔ خطبات ومقالات میں وہ روحانی جلال، ہیت اور شدت خطاب ہیں ہے۔ جوانتی الربانی میں ہے۔

#### ٣- جلاءالخواطر:

ریجی سیدناغوث اعظم رضی الله عنہ کے مواعظ وخطبات کا حسین گلدستہ ہے۔
اس میں پینتالیس خطبات کو' مجلس' کے عوان سے پیش کیا گیا ہے۔اس کتاب کے بچھ خطبے الفتح الربانی میں بھی آگئے ہیں۔اس لیے کہ سیدناغوث اعظم رضی الله عنہ کی مجالس وعظ میں بیک وقت چار جار سوعلائے کرا مقلم دوات لے کر بیٹھتے تھے اور آپ کے گرائی خطبات قلم بند کرتے تھے۔ یہ مجموعہ حضرت کے شنراد سے شنخ عبدالرزاق جیلائی قدی سرہ کے ذریعہ قلم بند کیے گئے خطبات کا مجموعہ ہے،اس کتاب میں ان تقاریر کو جمع کیا گیا ہے۔ جو سیدناغوث اعظم رضی اللہ عنہ نے ور جب بروز جعہ سے لے کر ۱۲ ارد برطان ۲ میں ان کتاب میں کتا

## ٣- الغدية اطالبي طريق الحق:

یہ کتاب ' غنیۃ الطالبین' کے نام سے برصغیر ہندویاک میں مشہور ہے۔ یہ کتاب صرف تقاریر وخطبات کا مجموعہ نہیں الیکن اس میں بھی مجالس کے عنوان سے سیدنا غوث اعظم کی متعدد تقاریر ومواعظ کو جمع کیا گیا ہے۔

#### خطبه کے ابتدائی کلمات:

سیدناغوث اعظم رضی الله عنه کے فرزندار جمند حضرت شنخ ابوالفرج عبدالجبار علیه الرحمة والرضوان (متوفی ۵۵۵ه/۱۱۰) نے بیان کیا کہ وعظ میں آپ کے خطبہ کے ابتدائی کلمات ریہ وتے تھے:

پہلے آب الحمد للدرب العالمین کہتے اور جیب ہوجائے۔اس طرح تین باراسی جملہ کی تکرار کرنے کے بعد ریہ بڑھتے:

عدد حلقه و زنة عرشه و مداد كلماته و منتهى علمه و جميع ماشاع و خلق ، و ذراً وبراً ، عالم الغيب و الشهادة ، الرحمن الرحيم ، المملك القدوس العزيز الحكيم، وأشهد أن لا اله الا الله وحده، لاشريك المملك وله الحمد ، يحيى ويميت، بيده الحير، وهو على كل شي عليرو أشهد أن محمد اعبده ورسوله ، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولوكره المشركون . ---اللهم أصلح الإ مام و الأمة والراعي والرعية ، وألف بين قلوبهم في الحيرات، وادفع شر بعضهم عن بعيض ـ اللهم ، أنت العالم بسرائرنا فأصلحها ، وأنت العالم بحوائحنا فاقضها ، لا تدنيا مرتنا ، اللهم أعينا على في الحيرات المرتنا ، اللهم أعينا على في المنتون و شكرك و حسن عبادتك .

بھرآ پ دائیں جانب متوجہ ہوتے اور فرماتے:

لَا إِلهَ إِلَّا اللّهُ مَمَاشاءً اللّهُ كَانَ، لاحول ولا قوّة إلّا باللّهِ العلى العظيم ـ يَعْرِبا بَيْنِ طرف متوجه موكريم كلمات ومرات اور بيعرض كرتے:

إلا تبيد احبارنا؛ ولا تهتك استارنا، ولا تو احذنا بسوء أعمالنا ، لا

تحینا فی غفلة ، ولا تا حذ علی غرّة ، ربنا ! لا تؤاخذنا إن نسینا أو اخطانا \_ ربنا ولا ربنا ولا تحمل علینا اصراً کما حملته علی الذین من قبلنا \_ ربنا! ولا تحملنا مالاطاقة لنا به ، واعفُ عنّا ، واغفرلنا ، وارحمنا ، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین \_ بیر برصے کے بعد آپ وعظ شروع فرمات \_ الله

مجلس وعظ کی دعا:

سیدناغوت اعظم رضی الله عنه کے فرزندار جمند شیخ عبدالرزاق کا بیان ہے کہ مجلس وعظ میں میرے والدگرامی کی دعا کیں میہوتی تھیں :

اللهم انا نعوذ بوصلك من صدّك و بقربك من طردك و بقبولك من ردك و احعلنا من اهل طاعتك وودك واهلنا بشكرك وحمدك يا ارحم الراحمين-اللهم نسئلك ايمانا يصلح للعرض عَلَيك وايقانا نقف به في القيامة بين يديك وعصمة تنقذنا بها من ورطات الذنوب ورحمة تطهرنا بها من دنس العيوب وعلما نفقه به أو امرك و نواهيك و فهما نعلم به كيف تناحيك واجعلنا في الدنيا و الآخرة من اهل ولايتك واملأ قلوبنا بنورم بعرفتك واكحل عيون عقولنا بالمدهد ايتك واحرس اقدام افكارنا من مذالق مواطئ الشبهات فامنع طيور نفوسنا من الوقوع في شبّاك موبقات الشهوات واعنا في أقامة الصلوة على تركِ الشهوات وامحُ سطور سيأتنا من جرائد اعمالنا بايدي الحسنات وكن لنا حيث ينقطع الرجاء منّا إذا أعرض أهل الحود بوجوههم عنّا حين تحصّل في ظلم اللّحود رهائن افعالنا إلى يوم الشهود واحر عبدك الضعيف على ماألُّفَ واعصمه من الزلل ووقفه والحاضرين لصالح القول و العمل، وأحرعلي لسانه ما ينتفع به السامع وتنذرف لمه المدامع ويلبين القلب الخاشع واغفرله وللحاضرين ولحميع المسلمين \_ الم

خطبات غوثيه كے نمونے:

اب ہم ذیل میں سیدنا غوث اعظم رضی الله عند کی کتاب و الفتح الربانی ' سے

آپ کے دوخطبات نمونے کے طور پر پیش کررہے ہیں ،اصل عربی عبارت بھی تحریر کردی ہے تا کہ عربی دال حضرات آپ کے اصل کلام سے مخطوظ ہوں ، آپ کے طرز خطابت کا براہ راست لطف اٹھا ئیں ،کلام کی فصاحت و بلاغت ،لہجہ کا جلال اور دل کی گہرائیوں سے نکلنے والے ناصحانہ کلمات سے بہرہ مند ہوں ،ساتھ ہی اردو ترجہ بھی پیش کردیا گیا ہے تا کہ اردو دال طبقہ بھی خطبات کے مضامین سے جھکنے والی روحانیت اور خلق خدا کو صراط متنقیم پرگامزن کرنے کی بے بناہ بلی تڑپ محسوس کر سکے اور ان پڑمل کر کے اپنے کے ذونوں جہان میں کا میا بی و کا مرانی کا سامان کرے۔

#### ببلانمونه

المرائي ثوبه نظيف و قلبه نجس، يزهد في المباحات و يكسل عن الاكتساب، ويـأكـل بدينه ولا يتورع جملة ، يأكل الحرام الصريح ، يخفى أمره على العوام ولايحفى على الحواص ، كل زهده و طاعته على ظاهره،ظاهره عامر و باطنه حراب، ويلك ظاعة الله عزوجل بالقلب لا بالقالب، كلُّ هذه الأشياء تتعلق بالقلوب والأسرار والمعاني، تعرما أنت فيه حتبي آخيذلك من الحق عزوجل كسوة لاتبلي عوض اخلع أنت يحتى يكسوك هوا الجلع ثياب الشهوات والرعونات والعجب والنفاق، وجبك للقبول عندالجلق، وإقبالهم عليك، وعطايا هم لك، احلع ثياب الدنيا والبس ثيباب الآخرة ، انجلع من حولك و قوتك و حودك، واستطرح بين يلك البحق عزوجل بالاحول والاقوة والاوقوف مع سبب، والاشرك بشئ من المنحلوقات، فإذا فعلت هذا رايت ألطافه حواليك تأتيك، ورحمة تحمعك ونعمته ومنته تكسوك وتضمك إليها، اهرب إليه انقطع إليه عيانا بالاأنت والأغيزك سرإليه منقطعا منفصلامن غيره سرإليه متفرقا مفار قاحتني يحمعك ويوصلك بقوى ظاهرك و باطنك، حتى لو أغلق الاكوان عِلَيْكُ وَ حِمْلُكُ حِمْدُ الأَثْقَالِ لايضرك ذلك بل يحفظك فيه، من أفتى النَّحْلَقُ بِيْدُ تُوْجَيِّدُهُ ، وأفني الله نيا بيد زهنده و أفني ماسوي ربه عزو جل بيد

الرغبة فقداستكمل للصلاح والنجاح، وحظى بخير الدنيا والاخرة عليكم بإماتة نفوسكم وأهويتكم وشياطينكم قبل أن تموتو!، عليكم بالموت الخاص قبل المؤت العام\_

يـاقـوم! أجيبوا فإني داعي الله عزو جل أدعو كم إلى بابه و طاعته لا أدعوكم إلى نفسي، المنافق ليس يدعوالحلق الى الله عزوجل وهوداع إلى نفسه، هو طالب الحظوظ والقبول طالب الدنيايا جاهل تترك سماع هذا الكلام وتـقـعـد فـي صـومـعتك مع نفسك وهواك، تحتاج أولا الي صحبة الشيوخ وقتل الننمس والطبع وماسوي المولى عزوجل تلزم باب دورهم، أعنى الشيوخ ثم بعد ذلك تنفرد عنهم و تقعد في صومعتك و جدك مع الحق عزوجل، فإذا تم هذالك صرت دواء للخلق ها ديا مهديا بإذن الحق عزوجل ،أنت لسانك ورع وقلبك فاحر، لسانك بحمد الله عزوجل و قلبك يعترض عليه، ظاهرك مسلم و باطنك كافر، ظاهرك موحد و باطنك مشرك. زهدك على ظاهرك ، دينك على ظاهرك ، و باطنك حراب كبياض على بي ت الماء- أي المحلاء-وقفل على مزبلة. إذا كنت هكذا حيم الشيطان على قبلبك و جعله مسكنا له، المؤمن يبتدي بعمارة باطنه، ثم بعمارة ظاهره، كالذي يعمل دار اينفق على الداحل منها مبالغ من المال و بابها خراب، فإذا كمل عمارتها بعد ذلك يعمل بابها هكذا البداية بالله عزوجل ورضاه ثم الالتفات الى الخلق بإذنه البداية بتحصيل الاحرة ثم تتناول الأقسام من الدنيا\_

ترجمہ: ریاکار مخص کے کپڑے صاف ہوتے ہیں گردل اس کانجس ہوتا ہے اور وہ مہان چیز وں ہیں رغبت کرتا ہے۔ اور کمانے میں کا ہلی کرتا ہے اور دین کے ذریعے سے کھاتا ہے۔ پر ہیز گاری ہیں کرتا ، کھلا ہوا حرام کھاتا ہے۔ اور اس کی بیرحالت عام لوگوں سے پوشیدہ رہتی ہے۔ گر جو خاصان خدا ہیں ان سے اس کی بیرحالت پوشیدہ نہیں رہتی ۔ اس کا سارا زبد اور ساری اطاعت طاہری ہے اور اس کا ظاہر آباد ہے اور اس کا باطن ویران ہے۔ بیری سے اللہ تعالی کی اطاعت قلب سے ہوتی ہے قالب ہے تہیں مہیں میں سے ہیں سے ہیں سے ہیں سے ہیں سے ہوتی ہے قالب سے ہیں سے ہیں سے ہیں سے ہوتی ہے قالب سے ہیں سے ہیں سے ہیں سے ہوتی ہے قالب سے ہیں سے ہیں سے ہوتی ہے قالب سے ہیں سے ہیں سے ہوتی ہے قالب سے ہیں سے ہیں سے ہیں سے ہیں سے ہوتی ہے قالب سے ہیں سے

ہوتی ۔ان تمام چیزوں کالعلق ول اور اسرار ومعالی سے ہے نہ کہ ظاہر سے۔اور توجس حال میں مبتلا ہے اس سے برہنہ موجا۔ تا کہ میں تھے اللہ تعالی سے ایبالیاس لے کردول جوبھی براتا نہ ہوگا۔ تو کیڑے اتاردے تاکہ وہ تجھے خودخلعت خاص بہنا دے۔ اور اللہ تغالی کے حقوق کے متعلق کا ہلی کے کیڑے اتاردے اور تو وہ اینے کیڑے اتار ڈال جن ہے تو مخلوق سے ملتا ہے اور جو تیرے شرک کا سبب بنتے ہیں اور اتار کر کھینگ دیے خوابشات نفسانيه، رعونت ، فخراورنفاق كاجامه \_اورمخلوق ميں اين مقبوليت اوران كى توجيہ اورعطا کا،جن کیروں کواستعال کر کے تو خواہش مند ہوتا ہے سب اتار دے۔ دنیا کے كيرے اتاركر آخرت كالباس زيب تن كر لے۔اپي طاقت اور قوت اور وجود سے علاحدہ ہوجا بغیراس کے کہ تو اپنی قوت وطافت پر بھروسہ کرے اور اسباب کامتلاشی ہو اور مخلوقات میں سے سی کوخدا کا شریک بنائے ، آفت شرک سر لے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے بے طاقت وقوت بن کر جا، جب تو ایبا کرے گا تو دیکھے گا کہ اس کی عطا تیں تیرے ارد کرد ہوں کی ، رحمت خداوندی تیرے یاس آجائے کی اور تھے اطمینان نصیب ہوگا اور اس کے نعمت واحسان مجھے لباس پہنا نیں گے اور تھے اپنی طرف ملالیں گے۔ ان کیے توالند تعالی کی طرف بھا گ آ۔ایے آپ اور غیروں سے علاحدہ ہو کرالند تعالی کی طرف آجا۔ سب سے قطع تعلق کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف آجا۔ سب سے جدائی اور تفرقه كركے اللہ تعالی كی طرف چل پڑے تا كہ وہ تجھے مطمئن كردے۔ اور حقیقت پر پہنچا دے۔اور تیرے ظاہر وباطن کوقوت عطا کر دے اور پھرا کر تیرے او پر تمام دروازے بند كرديع بالسي اورتير ماوير بوجه ذال دياجائة وتحلى تحقيم بركز نقصان نهرينيج كالبكه الله تعالیٰ کی حفاظت تیرے شامل حال رہے گی۔جس محص نے مخلوق کواینے تو حید کے باتھوں سے فنا کر دیا اور ماسوا اللہ تعالیٰ کو بے رغبتی کے ہاتھ سے فنا کر دیا ہیں اس نے پوری فلاح اور فتح کو حاصل کرلیا اور دنیا اور آخرت سے بہرہ یاب ہوا، اپنی موت سے ملے اسیے تفوں کو مارنے اور اپنی خواہشوں اور اسیے شیطانوں کے مارنے کوضروری جانو،عام موت سے پہلےتم خاص موت کولازم پکرلو۔ (وہ ماسوااللہ سے جدائی ہے) اے مسلمانو! میری تقبیحت کو قبول کرو۔ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت ویے والا ہول اور بیں مہیں اس کے دروازے کی طرف بلاتا ہوں۔ نہاہے تھی کی

طرف \_منافق تو مخلوق كوالله تعالى كي طرف نہيں بلاتے بلكه اينے نفس كي طرف بلاتے ہیں اور منافق تو نفسانی حصوں اور مخلوق میں مقبولیت اور دنیا کا طلب کرنے والا ہے۔ اے جابل! تو ایسے کلام کے سننے کوچھوڑتا ہے اور تقس اور خواہش کو لے کرا سیے خلوت خانه میں تنہا بیٹھتا ہے۔تو پہلے مثال عظام کی صحبت اور نفس وطبیعت کے ل کرنے کا حاجت منداور ماسوا اللد تعالى سے قطع تعلق كامختاج ہے۔ اس ليے تو يہلے مشائخ عظام كى چھٹ اور دروازہ سے لیٹ جا۔ اور اس کے بعد توان سے علا عدہ ہو کر تنہا اللہ تعالیٰ کی معیت میں بیٹے جا۔ پس جب تیری پیھالت ممل ہوجائے گی تو اس وقت تو اللہ تعالیٰ کے تحكم مسے مخلوق كى دوااوران كا ہادى اور مبدى بن جائے گا۔ تيرى زبان پر ميز گار ہے مگر تیرادل فاسق و فاجر۔ تیری زبان اللہ تعالی کی حد کرتی ہے اور تیراول اس پراعتراض کرتا ہے۔ تیرا ظاہرمسلمان ہے اور تیرا باطن کافر ہے۔ تیرا ظاہر موحد ہے اور تیرا باطن مشرک۔ تیرا زہراور تیری دین داری سب طاہری ہے اور تیرایاطن خراب و دیران ہے۔ جیسے بیت الخلاء پر قلعی تعنی سفیدی اور کوڑا کھر پر تقل۔ جب تیری بیرحالت ہے تو تیرے دل پرشیطان نے ڈیرہ نگالیا ہے اور اس کواپنامسکن بنالیا ہے۔مومن تو پہلے اپنے باطن کو آباد کرتا ہے،اس کے بعد ظاہر کی آبادی کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔جیسے ایک محص مکان تعمیر کرتا ہے پہلے اس کے اندرونی حصے پر بہت روپیپرخرچ کرتا ہے اور اس کا درواز ہ خراب ہی پرار ہتا ہے۔ پھر جب اندرونی عمارت ممل ہوجاتی ہے تواس وفت وہ دروازہ بناتا ہے۔ای طرح سالک کے لیے پہلے اللہ تعالی اور اس کی رضامندی ہوتی جاہئے۔ بھراللہ تعالیٰ کے حکم سے مخلوق کی طرف توجہ۔ابتدا محصیل آخرت سے ہونی جا ہے بھر اس کے بعد دنیا میں جو چھمقسوم ہے اس کو کھانا مناسب ہے۔

#### دوسرانموند:

الدنيا سوق عن قريب ينغلق، أغلقوا ابواب رؤية الحلق وافتحوا باب رؤية السحق عزوجل، أغلقوا أبواب الاكتساب والأسباب في حال صفاء القلوب وقرب السرفيما يخصكم لافيما يعم غيركم من الأهل والأتباع فليكن الكسب بغيركم والنقع بغيزكم والتحصيل بغير كم و

اطلبوا مايحصكم من طيف فضله وأقعدوا نفوسكم مع الدنيا وقلوبكم مع الأخرى وأسراركم مع المولئ إنك تعلم ماتريد\_

وقال رضى الله عنه: القوم أبدال الأنبياء فاقبلوا منهم مايامرو نكم به فإنهم يأمرونكم بأمرالله عزوجل ورسوله ويتهون ينهيها، ينطقون فينطقون المعطون فيأخذون لايتركون حركة بطباعهم ونفوسهم، لايشاركون النحق عزوجل في دينه بأهويتهم اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله سمعوا قول الله عزوجل وما آتاكم الرسول فخذوه ومانها كم عنه فانتهوآ اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم حتى فخذوه ومانها كم عنه فانتهوآ اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم حتى فخذوه ومانها كم عنه فانتهوآ اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم حتى الألقاب والخلع والإمارة على الحلق المنا فقون حسبتم ان الدين مشمرو الألقاب والخلع والإمارة على الخلق العلق المالكم السوء الألقاب والخلع والإمارة على الخلق المنا فقون حسبتم ان الدين مشمرو أن الأمرسدى لاكرامة لكم ولا لشيطينكم ولا لقرنائكم السوء

اللهم تب على وعليهم و خلصهم من ذل النفاق و قيد الشرك، أعبدو الله عزوجل واستعبنوا على عبادته بكسب الحلال إن الله عزوجل يحب عبدامؤ منامطيعا آكلامن حلاله يحب من يأكل ويعمل و يبغض من يأكل ولا يعمل و يبغض من يأكل ولا يعمل و يبغض من يأكل ولا يعمل المنفاقه ويوكك على الخلق يحب الموحد له و يبغض المشرك به ، يحب المسلم إليه و يبغض المنازع له ، من شرط المحبت الموافقة و من شرط العداوة المحالفة يبغض المنازع له ، من شرط المحبت الموافقة و من شرط العداوة المحالفة مسلم وإلى ربكم عزوجل وارضوا بتد بيره في الدنيا والأخرة ، من أيام ابتليت ببلية فسألت البه عزوجل كشفها فزادني ببلية أخرى فوقها ابتليت ببلية أخرى فوقها فتحيرت في ذلك واذ قائل يقول لي: ألم تقل لنا في حال بدايتك إن خالتك حالة التسليم فتأدبت وسكت.

ويحك تدعى محبة الله عزو حل و تحب غيره هو الصفاء وغيره الكدر فإذا كدرت الصفاء بمحبة غيره كدر عليك. يفعل بك كمافعل يزايزاهي النجليل ويعقوب عليها السلام لما مالا إلى ولديهما بحرقة من قطابه من التلاهنا التلاهنا الما الله عليه وسلم لما مال إلى

ولدى ابنته الحسن والحسين جاء ه جبريل عليه السلام فقال أتجهما ؟ فقال نعم، فقال أما أحدهما فيسقى السم وأما الآخر فيقتل فخر جامن قلبه و فرغه لمولاه عزو حل وانقلب الفرح بهما حزنا عليهما، الحق عزو حل غيور على قلوب أنبيا ئه و أوليا ئه وعباده الصالحين. ياطالب الدنيا بنفاقه افتح يدك فسماترى فيها شيئا، ويلك زهدت في الكسب وقعدت تأكل أموال يدك فسماترى فيها شيئا، ويلك زهدت في الكسب وقعدت تأكل أموال الناس بدينك. الكسب صنعة الأنبياء جميعهم ،مامنهم إلا من كان له صنعة وفي الاحرة أخذوامن الحلق بإذن الحق عزو حل ،ياسكران بحمر الدنيا و بشهواتها وهوساتها عن قريب تصحوفي لحدك.

ترجمہ: دنیا ایک بازار ہے جوعقریب بند ہوجائے گاتم مخلوق پرنظر رکھنے کے درواز کے کو کھول لو تم دل کی درواز کے کو کو لو تم دل کی صفائی اور باطن کا قرب حاصل ہوجانے کے وقت اپنے مخصوص امور میں کسب اور اسباب کے دروازہ کو بند کرلو، ندان امور میں جو کہ تمہارے اہل وعیال اور متعلقین کے ساتھ عام ہیں۔ پس تمہاری کمائی ، نفع اور تحصیل معاش دوسروں کے لیے ہواورتم اپنے ساتھ عام نیا کے ساتھ اور تحصیل معاش دوسروں کے لیے ہواورتم اپنے خاص نفل خداوندی کے طبق کے طالب ہواور اپنے نفوں کو دنیا کے ساتھ بھا دواورا پنے دلوں کو آخرت کے ساتھ اور اپنے باطن کو اللہ تعالی کے ساتھ اور کہتے رہوکہ دواور اپنے دلوں کو آخرت کے ساتھ اور اپنے باطن کو اللہ تعالی کے ساتھ اور کہتے رہوکہ دواور اپنے دلوں کو آخرت کے ساتھ اور اپنے باطن کو اللہ تعالی کے ساتھ اور کہتے رہوکہ اے یہ دواور اپنے دلوں کو آخرت کے ساتھ اور اپنے باطن کو اللہ تعالی کے ساتھ اور کہتے رہوکہ اے یہ دوردگار! تو ہمارے ارادوں کوخوب جانتا ہے۔

الصلاة والسلام نے ان کوائے جینے والے (اللہ تعالیٰ) تک پہنچادیا۔ وہ نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب کر تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب کر تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کواللہ تعالیٰ کے قریب کر دیا اور ان کو دربار خداوندی سے القاب اور خلعتیں اور مخلوق پر حکومت عطا کروادی۔

اے منافقو! تمہارا خیال ہے کہ دین ایک قصہ کہانی ہے اور امرد بنی برکاراور مہمل شئے ہے۔ تمھاری اور تمہارے شیطانوں اور تمہارے ہم نشینوں کی کوئی عزت نہیں ہے۔ اے اللہ! میری اور ان کی توبہ قبول فر ما اور ان کو نفاق کی ذلت اور شرکت کی قیدے رہائی عطافر ما۔

بچھ پرافسوں ہے تو محبت خدا دندی کا دعویٰ کرتا ہے اور دوسروں کو دوست رکھتا ہے۔اللہ تعالیٰ سرایاصفا ہے اوراس کاغیر سرایا کدورت ہو جب تو دوسروں کومجوب سمجھ کرصفائی کومکدر بنائے گاتو وہ بچھ پر کدورت ڈال دے گا۔اور تیرے ساتھ وہی معاملہ کرے گاچوکہ سیڈنا ابرا ہیم علیہ السلام اور سیڈنا لیفقوب علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا۔ جب وہ دونوں حضرات تھوڑی ہی محبت قلبی کے ساتھ اپنے صاحبر اووں (حضرت اسمعیل علیہ السلائم اور حضرت یوسف علیہ السلام) کی طرف مائل ہوئے تو دونوں کا ان بجوں ہی کے

ساتھ امتخان لیا۔

اور مارے نی حضرت محمصطفی صلی الله تعالی علیه وسلم جب اینے دونوں نواسول حضرت سيدتا امام حسن اورسيدنا امام حسين رضى اللد تعالى عنهما كي طرف مائل موے تو آپ کے پاس جریل علیہ السلام آئے اور عرض کیا (یارسول اللہ) کیا آپ ان كومحبوب ركھتے ہيں تو آپ نے فرمایا: ہاں! توبيان كر جبريل نے عرض كيا ان ميں سے ايك كوتوز جريلايا جائے گا اور دوسرے كوشهيد كرديا جائے گا۔ تو وہ وونوں آپ كے قلب مبارک سے نکل گئے اور آپ نے اپنے دل کواللہ تعالیٰ کے لیے خالی کرنیا اور وہ خوشی عم سے بدل کئی۔اللہ تعالیٰ اینے انبیاء عظم السلام ،اولیائے کرام اور اینے نیک بندوں کے دلول کے تعلق سے غیرت رکھنے والا ہے۔ ( کہان کوغیر کی طرف متوجہ ہیں ہونے دیتا) ا نفاق سے دنیا کے طلب گار! تو اپناہاتھ کھول ،اس میں تو بچھ بھی نہ یائے گا، بھے پرافسوں ہے کہ تونے محنت اور کمائی کوٹرک کر دیا ہے اور بے دین لوگوں کے مال سے کھاتا ہے۔ محنت مزدوری تو تمام انبیاء عظم السلام کا پیشہ تھا۔ انبیائے کرام میں کوئی ابیانہ تھا کہ جس کے لیے کوئی صنعت نہ ہواور آخر میں جا کراٹھوں نے باذن خداوندی مخلوق سے بچھلیا۔اے دنیا کی شراب اوراس کی شہوتوں اور ہوس میں بدمست! بہت جلد تشخصه این قبر میں ہوش آ جائے گا۔

### خطیات غوثیه کے تراشے:

قلم روئے روئے بھی بیرمقالہ کافی طویل ہوگیا، مگر کیا سیجے کہ سرکارسید ناغوت اعظم شخ عبدالقادر جیلانی کی ذات والاصفات اور آپ کی حیات طیبہ کا قیمتی سرمایہ آپ کے خطبات علم وروحانیت کا وہ بحر بے کراں ہے کہ اس میں سے نہروں پر نہرین نکا لیتے جائے مگراس کا پانی کم ہوتا نظر نہیں آتا اور اس کی طغیانی میں کوئی فرق نہیں پڑتا: جائے مگراس کا پانی کم ہوتا نظر نہیں آتا اور اس کی طغیانی میں کوئی فرق نہیں پڑتا:

مكر پھر بھی مرے دريا كى طغيانی نہيں جاتی

اب ذیل میں آب کے گرامی خطبات کے بھے تراشے اور افتباسات پیش کر دنے کی سعاوت حاصل کرر ہا ہوں جن کو پڑھنے کے بعد بخو بی اس بات کا انداز ولگایا جاسکتا ہے کہ آپ نے اپنے دور کے بگڑے ہوئے معاشرے کوسدھارنے کے لیے کس بالغ نظری بھکت ویڈ براوراخلاص ولٹہیت کے ساتھ کام کیا۔ وقت کی جینی ضرورت کو پورا کیا،تشانب انسانیت کوجام ہدایت سے سیراب کیا۔ اور ضلالت و گمرابی کی شب دیجور میں بھٹکنے والے مسافروں کو ہدایت ورہ نمائی کا اجالا عطا کیا اور انھیں ان کی منزل مقصورت ک بہنچایا۔ آپ کے ارشادات کی اہمیت وافا دیت آج بھی برستور باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیرناغوث اعظم کے اس علمی وروحانی چشے سے سیراب ہونے کی توفیق عطافر مائے۔ سیرناغوث اعظم کے اس علمی وروحانی چشے سے سیراب ہونے کی توفیق عطافر مائے۔

## الله كاعبادت كرف اورشرك سے بيخ كا تاكيد:

اسيغ يرور د گاركو پيجانو:

اے مسلمانو! خالق کو بہجانو اور اس کے حضور اوب سے رہو، اور جب تک تمھار ہے دل اس کی ذات سے دورر ہیں تم بےادب سے رہو گے۔ تو جب تمہارے دل اس کے نزدیک ہوجا کیں گے تو تم باادب ہوجاؤ گے۔ اس اے مسلمانو! اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچانواوراس سے ناواقف نہ رہواوراس کی مخالفت نہ کرواور اطاعت کرواور ان کی مخالفت نہ کرواور اس کی مخالفت نہ کرواور اس کی فضااور تھم پرراضی رہواوراس سے مخاصمت نہ کرو۔اللہ تعالیٰ کواس کی صنعت کی وجہ سے پہچانو کہ وہ پیدا کرنے والا ہے، وہ اوّل ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، وہ قدیم ،از لی اور ابدی ہے، جو پچھ چاہتا ہے کرتا ہے اور جو پچھ کر ہے اس سے کوئی پوچھنے والانہیں ،مخلوق ہی سے یو چھا جائے گا۔ کیا

## حقیقی بندگی اور سچی غلامی:

اے اللہ کے بندے! اللہ کی بندگی کہاں ہے۔ تو حقیقی بندگی اور سجی غلامی اختیار کر، اور اپنی تمام ضروریات میں صرف خدا کو کافی سجھ نوایت مالک سے بھا گاہوا غلام ہے ای کی طرف واپس جا۔ اور اس کے حضور اپنا سرجھ کا اور پست ہوجا۔ اس کے حکم کی بجا آ وری کر اور اس کے منع کیے ہوئے کا مول سے باز آ جا، قضا وقدر پر مبر اور موافقت کر اور تو اضع اختیار کر۔ جب تو ان باتوں میں کمال عاصل کر لے گا تب تیری بندگی اور غلامی اپنے آ قاکے لیے کمل ہوجائے گی۔ اور وہ تیری تمام ضروریات کا خود ضامن ہوگا اس لیے کہ اس کا فرمان ہے۔

آلیس اللهٔ بِگافِ عَبدَه (کیاالله این بندے کی کفایت کرنے والانہیں) جب تیری غلامی اللہ کے لیے جے ہوجائے گی تو وہ تجھے اپنامحبوب بنالے گا اور اپنی محبت تیرے ول میں مضبوط کردے گا۔ اس

مقام مصطفی صلی الله تعالی علیه وسلم:

نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی تھیں مجو استراحت ہوئیں اور قلب مبارک بیدار ہوتا ، اور آپ جس طرح آ گے ویکھتے تھائی طرح پیچھے ویکھتے ، ہرشخص کی بیداری اس کے حال کے مطابق ہے ۔ کو کی شخص نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیداری کے مرتبہ کو نہیں بہتی سکتا۔ اور نہ ہی کوئی آپ کی خصوصیات میں شریک ہوسکتا ہے ، ہاں! آپ کی امت کے ابدال ، اولیا آپ کے بہوئے کھائے اور پانی کو تناول کرتے ہیں۔ آخیس امت کے ابدال ، اولیا آپ کے بیجے ہوئے کھائے اور پانی کو تناول کرتے ہیں۔ آخیس آس کے مقامات کے دریاؤں میں سے ایک قطرہ اور آپ کی کرانات کے بہاڑوں میں آپ کے مقامات کے دریاؤں میں سے ایک قطرہ اور آپ کی کرانات کے بہاڑوں میں

ے ایک ذرہ دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ آپ کے مقتدی ہیں، آپ کے دین پر ممل پیرا ہیں، آپ کے دین کی خدمت اور رہ نمائی کرتے ہیں، اور آپ کے دین وشریعت کے علم کی اشاعت کرتے ہیں۔

کتاب وسنت کے پرون کے ساتھ بارگا والی کی طرف پرواز کر،اور دربار
الی بین اس طرح حاضر ہوکہ تیرا ہاتھ رسول الله علیہ وسلم کے ہاتھ بین ہو، حضور کو
الله تعالیٰ کا وزیرا ورا نیا معلم بنا، سرکار دوعالم صلی الله علیہ وسلم تجھے زیب وزینت دے کر
بارگا والی بین پیش کریں گے، آپ روحوں میں حکم فرمانے والے مریدین کے مربی،
مقام محبوبیت پرفائز ہونے والوں کے سردار،اولیا کے امام،اوران کے درمیان احوال
ومقامات تقسیم کرنے والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کا تقسیم آپ کے سپر دکر دیا ہے، آپ کو
سب کا امیر بنا دیا ہے، وستوری ہی ہے کہ جب با دشاہ کی طرف سے لئکر کو طعتیں دی جاتی
ہیں تو انھیں امیر بن تقسیم کرتا ہے۔
ہیں تو انھیں امیر بن تقسیم کرتا ہے۔

#### كتاب وسنت كى پيروى برزور:

تم شریعت کی بیروی کرو،انی پر ثابت قدم رہو،اور بدعت ہے بچو۔سلف صالحین کے طریقوں کو افتدار کرو،اورسیدھی راہ پر چلو کہ جس میں نہ تشبیہ ہواور نہ تعطیل ۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اپنا کر بلا تکلف، بلاتشد د، بلا در بدہ دئی اور بغیر تا تال کے اس کی بیروی کرو۔اس ہے تہیں وہ وسعت مل جائے گی جو کہتم سے اور بغیر تا تال کے لوگوں کو کی تھی ہے۔ کہتے کے لوگوں کو کی تھی ہے۔ کہتے کے لوگوں کو کی تھی ہے۔

بچھ پرافسوں ہے کہ تو قرآن مجید حفظ کرتا ہے اوراس پیمل نہیں کرتا ، تورسول اللہ اسلی اللہ علیہ وسلی کی بیروی نہیں کرتا ، ایک ہاتھ میں آپ کی شریعت اور دوسرے ہاتھ میں قرآن یا ک نہیں تھا متا ، اس کی رسائی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک نہیں تھا متا ، اس کی رسائی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک نہیں ہوسکتی ، وہ تباہ و بر با و ہو جائے گا ، گرا ہی اور صلالت اس کا مقدر ہوگی ، یہ دونوں بارگاہ اللہ تک تیرے دہ نما ہیں ۔ قرآن یا ک تعمیں در بار خدا و ندی تک اور حدیث یا کہ مارگاہ و سطافی تک تیرے دہ نما ہیں ۔ قرآن یا ک تعمیں در بار خدا و ندی تک اور حدیث یا ک

## وين مصطفيًا كي خدمت:

دین محرصلی الله علیہ وسلم کی دیواریں گررہی ہیں، بنیاد بھررہی ہے،اے زمین پر بسنے والو! آ وُجومنہدم ہو چکا ہےا۔ مضبوط کریں اور جوگر چکا ہےا۔ سے بحال کریں۔ مس

## فرائض اورنوافل کی ترتیب:

مومن کو جائے کہ پہلے فرائض ادا کرے ، جب ان سے فارغ ہوجائے تو سنتیں ادا کرے ، پھر نوافل اور فضائل میں مصروف ہو ، فرائض سے فارغ ہوئے بغیر سنتیں ادا کرنا نا دانی اور سرکشی ہے ، فرائض کے ادا کرنے سے ہملے سنتوں اور نفلوں میں مصروف ہواتو وہ مقبول نہ ہوں گے ، بلکہ وہ ذلیل کیا جائے گا۔ سنتی

### صحابه كرام كى عظمت:

حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه چوں که رسول الله علیه وسلم کی محبت میں سیجے تھے اس لیے تمام مال سرکار دوجہاں صلی الله علیه وسلم پر نچھا ورکر دیا،
آپ کے وصف کے ساتھ موصوف اور فقر میں آپ کے شریک ہوگئے، یہاں تک کہ عبا پہن کی اور آپ کے ساتھ ظاہر آاور باطناً، برتر آاور علاجیة موافقت اختیار کرلی۔ سیسی

صحابہ کرام کے درع وتقو کی کاذکرکرتے ہوئے فرماتے ہیں:
حضرت ابو بکرصد بق رضی اللہ عند فرمائے ہیں کہ ہم سرقتم کے مباح اس خوف سے ترک کردیے ہیں کہ کہیں گناہ میں واقع نہ ہوجا کیں ،اور امیر الموشین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ ہم حلال کے دس حصوں میں سے نوحصوں کواس کے جھوڑ دیے تھے کہ کہیں حرام میں واقع نہ ہوجا کیں۔انھوں نے اس احتیاط کے پیش نظرابیا کیا کہ حرام کا ارتکاب تو دور کی بات ہے اس کے قریب سے بھی گزرنہ ہو۔ ھی

## خاصان خِدا كى صحبت اختيار كرنے كى تلقين:

تیراباطن اللہ نتائی اور اس کے خاص بندوں کے نزدیک ظاہر ہے اور جب ان خاصان خدامیں ہے کوئی تیرے ہاتھ لگ جائے تو ادب ہے ان کے سامنے کھڑا رہ اور تو بہ کر۔ اور ان سے ملاقات کرنے سے پہلے اپنے گنا ہوں سے تو بہ کر، اور ان کے سامنے اپ آپ کو کم ترسمجھ اور عاجزی اختیار کر۔ جب تو صالحین اور خاصان خدا کے لیے عاجزی اختیار کرنے والاکھم رسم گانو تو اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی اختیار کرنے والاکھم رسے گا اور جو خص عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطافر ما تا ہے۔ ایک

## دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جز:

جب میں نے دنیا کی محبت اپنے دل سے نکال دی تو مجھے ریمال حاصل ہوا۔ جب دنیا کی محبت تیرے دل میں موجود ہے تو تیری تو حید کیسے بچے ہوسکتی ہے؟ کیا تونے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیفر مان نہیں سنا:

خبُ الدُّنيار أَسْ كُلِّ حَطِيعَةٍ (ونيا كَ محبت برططى اور برائى كَى جُرْبٍ) كُنْ ابْ آخراس اعتراف قصور كے ساتھ ابنى بات ختم كرتا ہوں: جمال ياركى رعنائياں ادانہ ہوئيں بزاركام ليا ہم نے خوش بيانی ہے

#### حواله جات:

حضرت غوث اعظم جمل وقت ۸۸۸ ه میں بغداد تشریف لے گئے اس وقت بغداد علمی ، تمدنی ، تجارتی اور مالی ترقی کے نقط محروج پرتھا ، یہ دنیا کا سب سے بڑا شہر تھا ، اس وقت اس کی آبادی دوملین (بینی بیس لا کھ) افراد پرمشمل تھی۔ (دیکھئے الشیخ عبدالقا در البیلانی ، از ڈاکٹر عبدالرزاق گیلانی ، ص-۱۰۱، ۱۹۰۱، ۲۰۱۵ مطبوعہ مرکز اہل سنت برکات رضا ، پور بندر گجرات)

۲- مخری (میم پرچش، خاپرز بر، را ہے مشدّ دیرز بر، اور آخر میں یا) یہ بغداد کے ایک محلّه (میم پرچش، کی جانب مفسوب ہے۔ (قلائد الجواہر، ص-۵) اس محلّه میں بی بویہ کے عالی شان محلات تھے۔ بعض لوگ مخرّ می کی بجائے ''مخروی'' میں بی بویہ بین۔ (دیکھیے الشیخ عبدالقادر جیلانی ، ص-۱۱، از ڈاکٹر عبدالرزاق کیلانی ، مطبوعہ مرکز اہل سنت برکات رضا، پور بندر گجرات)

ذوالبیانین: (دوبیانوں والے) چوں که آپ کی اصل زبان فاری تھی اور عربی پربھی بجرپور دسترس تھی اور دونوں زبانوں میں آپ تقریر کر لیتے ہتھے اس ليے آپ و ' ذوالبيا نين' كها گيا۔ كسريم السحدين والسطرفين :

(شريف دادا و نا نا اور مال اور باپ وال ) كيول كه آپ داديهال ك اعتبارے سئى سيد تق صاحب الحب البرهانين : (دونوں دليلوں والے) آپ كے پاس البخه عاكونا بت كرنى البرهانين : (دونوں دليلوں والے) آپ كے پاس البخه عاكونا بت كرنى والطرفين : (دوفريقوں اور طريقوں كے امام ) اس سے مراد بيہ كه آپ والطرفين : (دوفريقوں اور طريقوں كے امام عظم متفقہ طور پر آپ كو اپنا مقتد ااور پيثوات ايم كرتے تھے۔ يا يه مراد ہے كه آپ عظام متفقہ طور پر آپ كو اپنا مقتد ااور پيثوات اليم كرتے تھے۔ يا يه مراد ہے كه آپ حنابلہ اور شافعيد دونوں كے امام اور پيثوات ہے كون كه آپ دونوں اور قبوں كو نوئ ديتے تھے۔ ذوالبر احبن والمنها جين : (دو چاغوں اور فريقوں والے ) اس ہے جی ہی مراد ہے كه آپ كم باتھ ميں شريعت و طريقت دونوں كے چاغ ہے۔ آپ جمن طرح اہل شريعت كی رہنمائی فرماتے تھے ای رہنمائی فرماتے تھے ای رہنمائی

٣- الادب والنصوص في العصرين: الجاهل وصدر الاسلام، للدكتور محمد محمد حليفة ،الأزهر الشريف، القاهره ، ٤٢٠٠٠ (مطبوع ٢٥٠١ه - ٢٠٠٥)

۵- عربی ادب کی تاریخ ، ڈاکٹر عبدالحلیم ،مطبوعہ قومی کونٹل برائے فروغ اردو زبان ،نی د ہلی ،ج-۱،ص-۸۲

۲- الف: تاریخ الأدب العربی، أحمد حسن الزیات، وارالمعرفة ، بیروت ، ۱۳۱۳ ه/۱۹۹۳ء، ۱۹۰۰ م

ب: عربی ادب کی تاریخ ، ڈاکٹر عبدالحکیم ،ج-۱،ص ۸۷-۹، ملخصاً ۷- الف: تاریخ الادب العربی ، احمد حسن زیات ، مطبوعه دارالمعرفة بیروت ۱۳۱۳ ه/۱۹۱۳) ،ص-۱۲۸

ب: تاریخ الادب العربی، داکثر عرفر و خرمطبوعه دارالعلم، بیردت (۱۹۹۲ء)، ج-۱یس۲۵۵-۲۵۹ ج عربی ادب کی تاریخ ، ڈاکٹر عبدالحلیم ، مطبوعہ تو می کوسل ، نئی دہلی (۱۹۹۸ء) ج-۲-۲-۲

۸- عربی اوب کی تاریخ ،ج-۲-می-۸۲

٩- تاريخ الادب العربي، ازاحم حسن زيات، دارالمعرفة ، بيروت ، ص- ١٣٧

١٥٠- الضاءص-١٥١

۱۱- مصدرسایق عل-۱۵۸

۱۲- الشيخ عبدالقادر البحيلاني الإمام الزاهد القدوة ،للد كتورعبدالرزاق الكيلاني ، مطبوعهمركز ابل سنت بركات رضا ، يوربندر تجرات ،ص-۱۰

١١٠ - شاه جيلال ازعلامه عبدالني كوكب بمطبوعه رضاا كيثري لا بهور بس- ٢٩٠ ٢٨

١١٩- الشيخ عبدالقادرالجيلاني، از دُاكْرُ عبدالرزاق الكيلاني، ص-١١٩

١٥- كتاب الذيل على طبقات الحنابلة ، تمبر ١٣١٢

١١- بيجة الاسرار (مترجم) من ٢٧٥، مكتبه جام نور، د بلي

١٤- زبدة الآثار، ص-٥٦، بكسيلنك لميني، ممبئ

١٨- قلائدالجوابر (مترجم) على-٢٧،١٧١

19- بجة الاسرار (مترجم) عن 14-٢٨-٢٨

٢٠- أخيارالاخيارقاري، ١٢-

١١- سيراعلام الديلاللذهبي ،ج-١٥،٥ -١٨ ،دارالفكربيروت (١٩٥٤م) ١٩٩٥ )

۲۲- امتظم، ج-۱۰ص-۸۷۷، دارالفكر، بيروت

٢٣- اخبارالاخيار (مترجم) على-٢٣

۲۳- مصدرسایق ص-۰۵

בינון שנים - רם

٢٧- اخبارالاخيار (مترجم) بم-٣٩

٢٤- بجة الاسرار (مترجم)ص-١٨١

۲۸- قلائدالجوابر،ص-۲۸

۲۹- د مصدرسایق بی ۱۲۳۰

مقدمه فيوض غوت بزدانى مازعلامه محرعبرا تحكيم شرف قادرى جس ١٩٨١ ماسلامك يبلشر ، دبلي بهجة الاسرار (مترجم)، ص ۲۷-۱۷۱، مكتبه جام نور، د بلي -171 قلا کدالجوا ہر (مترجم) بص ۱۴۸-۱۵۰ مطبوعه اسپر یجول پیلی لیشنز بنی د بلی - ۲۳ الشح الرباني والجنس الثامن ، ص: ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، دارالالباب، بيروت سوسو الصح الرباني، الجلس الهادس والأربعون بص-۱۹۰۰،۱۹۱ دازالالباب، بيروت - 17/1/ الفتح الرباني بن-١٠ اوالس الأول مصدرسابق بس-۸، اجلس العاشره -٣4 مصدرسابق بص٥٦، الجلس الحادي عشر - 12 مصدرسابق بس-۳۲، الجلس الخامس -54 مصدرسابق من-٩٨ اوالجلس الخامس والأربعون - 39 مصدرسابق بس-۱۲۷۰ اجلس العاشر <u>-</u>γ• . مصدرسابق مص-۹۱ مصدرسایق جس-۱-۳ فتوح الغیب (مترجم) بص-۱۲۰ مقاله ۴۸ بمطبوعه اسپریجول پبلی کیشنز بنی د ملی نفت الفتح الرياني مس-9٠ المالم – فتوح الغيب (مترجم) بم ١٩٥٠ مقاله ٣٥ -60. الفتح الرباني بص ٩٧٨ ، وتجلس العاشر -4.4

مصدرسابق بص ۱۸۱، انجلس الثالث والأربعون

-72

# سركارغوث اعظم مضيطبته كى اصلاحى غدمات

مفتی اختر حسین قادری ، دارالعلوم علمیه ، جمد اشا بی بستی ، یوپی

تحمده ونصلي على رسوله الكريم

برصغیر کاعظیم قادری میخاند مار برره مطهره اسلامیان مندویاک کے لیےرب

كائتات كى بهر موج ف سدارة ادرى جرعة وارول كے ليےول كاسكون وچين ہے۔

ہے آقاول کا بندہ ہوں رضا

بول بالے میر ی سرکاروں کے

اسى آستانه عاليه كے آقاؤل كے حكم پرسيدناغوث اعظم رضى اللہ نتعالیٰ عنه كی

اصلای خدمات کے حوالے سے چندصفحات حاضریں۔

سوئے دریا شخفہ آوردم صدف

گر قبول افتد زہے عزوشرف

حضورسیدناغوث اعظم رضی اللد تغالی عنه نے جس عهد میں آئی کھولیں وہ عالم اسلام کے ادبار وانحطاط اور افتر اق وانتشار کا عہد تھا۔ بدتملی و بدکر داری ،اخلاقی

زدال ال عار عار على اورظلم من كابرسودوردوره تقاررعایا سے لے كرامرا وسلاطين تك

سوزوسازاور چنگ ورباب كرسيا مو يحك تف

چنانچیمشہورعالم دین اورادیب ومترجمہ علامہ مس بریلوی نے اس وفت کے

ند بي وسياس حالات كاتذكره يول قلمبند فرمايا ب:

'' پانچویں چھٹی صدی ہجری کی وہ تباہ کاریاں وبرد بادیاں جضوں نے عرب،

عراق ،شام ادرمصرکونندوبالا کردیا تھا۔عالم اسلام میں قیامت صغرابریاتھی۔امن وامان رخصت ہو چکا تھا۔ ہرطرف افراتفری کا عالم تھا۔خاص طور پر چھٹی صدی ہجری ایک

بهبت بی برآشوب اور هرفتن صدی گزری ہے۔ تمام عالم اسلام سیاسی انتشار کی زومیس تھا۔

بڑے بڑے بڑے فکری وعلمی بحران آئے اور اچھے اچھوں کے پیرا کھٹر گئے۔ بغداد جس کو بھی عالم اسلام میں مرکز بیت کا شرف حاصل تھا اس کی مرکز بیت رو بہزوال تھی۔ سیاسی انتثار اور اقتدار کی مشکش نے طوا کف الملوکی کی صورت اختیار کرلی اور اس طوا کف الملوکی نے اسلام کی عظیم سلطنت کے جھے بخرے کردیے۔ '(غدیۃ الطالبین اردو-مقدمہ بس ۲۲۔)

الله جل مجدہ نے ایسی تاریک فضاء پرآشوب ماحول اورعالم بلاخیز میں انحطاط وسنزل میں بھنسی قوم کوروج وارتقاءی منزل عطاکر نے ، انتشار بکف ملت کی زلف برہم سنوار نے ، اخلاقی و مذہبی پہنچ نے نکال کرعظمت و رفعت اورعلم وعمل کے بلند مینار پر بہنچا نے ، ایمان و یقین کی بہار لانے اور دین حنیف میں نئی زندگی اور تر وتازگی پیدا کر نے کے لیے حضور سیدناغوث اعظم رضی الله تعالی عند کومنصه شهود پرجلوه گرفر ماکر مرده دل انسانیت اور زوال پذیر ملت کو حیات نو بخشنے کا سامان فراہم فرما دیا۔ چنانچہ آپ کی ذات ستودہ صفات نے اپنے کر داروعل، گفتار وکر دار اور مواعظ ونصائے سے عالم اسلام ذات ستودہ صفات میں اصلاح وفلاح کے لیے جوکار ہائے نمایاں انجام و سے اور دین متین کوجس آسان عروج پر پہنچایا تاریخ کا ورق ورق اس کی شہادت دے رہا ہے ۔ بطور متین کوجس آسان عروج پر پہنچایا تاریخ کا ورق ورق اس کی شہادت دے رہا ہے ۔ بطور متین خرونہ چندامور سیر دقرطاس کیے جارہے ہیں۔

## مختلف فيدامور مين تشدوكرنے والول كوتنبد:

فرقہ ناجیہ اہل سنت و جماعت کے چاروں فقہی مسالک حنی ، شافعی ، مالکی ، عنبلی حق حق وصدافت اور جاد ہ مستقیم پر ہیں۔ جوان سے منحرف ہواوہ گراہ بددین ہے۔ چنانچہ علامہ طحطا وی قدس سرہ رقم طراز ہیں:

"وهذه الطائفة الناحية قدا جتمعت اليوم في مذاهب اربعة وهم الحنفيون و المالكيون و الشافعيون والحنبليون رحمهم الله تعالى ومن كان خارجا عن هذا الربعة في هذا الرمان فهو من اهل البدعة. والنار (الطحاوى على الدر-١٥٣/٨)

مرنیزنگی زمانداور شومی قسمت سے بعد کے دور میں ان انمدار بعد کے پھھ مقلدین علماءکرام کی وجہ سے آئیں میں دست بہگریباں ہونے کا جو ماحول بیدا ہو گیا تھا اور معمولی معمولی امر میں بھی جنگ و جدال کا جو بازارگرم ہوجاتا تھا حضور سیدناغوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عندنے اس روبیہ پرلوگوں کی سرزنش فرمائی اور راہ اعتدال اپنانے کی تلقین کی۔ چنامچے فرماتے ہیں:

' وجن امور میں علما اور فقہا کا اختلاف ہے اور اجتہاد کی مخبائش ہوان کارویا انکار بھی جا ترجیس ۔ جیسے اہام ابو حقیفہ کے مقلد کا تبیند بہننا اور بغیر ولی کے عورت سے نکاح کرنا جیسا کہ حقیفہ کامشہور مسلک ہے تو امام احمد اور امام شافعی کے مقلد کے لیے اس کے خلاف آ واز اٹھا نا جا ترجیس ۔ امام احمد فرماتے ہیں کہ کی فقیمہ کے لیے جا ترجیس ہے کہ وہ لوگوں کو اپنے فد جب پر ابھارے اور اس سلسلہ میں ان پرخی کرے ۔ حقیقت میں کہ وہ لوگوں کو اپنے فد جب پر ابھارے اور اس سلسلہ میں ان پرخی کرے ۔ حقیقت میں مخالف کی آ واز صرف اس صورت میں اٹھا نا درست ہے جب اجماع (علماء) کے خلاف ہور ہا ہو۔' (غلیم الطالبین ۔ ص کا ا

## مكاراور\_ بعلم صوفيول كي اصلاح:

یہ حقیقت مثل آفاب درخشندہ ہے کہ شریعت مطہرہ کی پیروی ہی دارین میں قلاح و بہبود کی ضامن آفاب درخشندہ ہے کہ شریعت مطہرہ کی چیروی ہی داری کا مدارا در قرب خداو تدی کے حصول کا ڈریعہ ہے۔ اگر کوئی حدود شرعیہ سے تجاوز کرتا ہے تواسے منزل دلایت یا نا تو بہت دور، وہ کمال ایمان کا درجہ بھی نہیں یا سکتا ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی بمنہ فرماتے ہیں:

وواكر حدود شريعت ميں سے سي ميں خلل آجائے نوجان سالے كه تو فتنه ميں پڑا

مواب بينك شيطان تيريه ساته كهيل رباب " (طبقات اوليا- السام)

محربیض نام نها دصوفی شریعت سے بیگاند، احکام شرع کانتسخرواستهزا کرنے، علم اور علاء دین کانداق از انے اور رشد و مدایت کے نام پر بدعت و صلالت اور کمراہی و جہالت بھیلانے میں سرگرم ہے۔ آپ نے ایسے صوفیوں کی بخت تنقید فرمائی اور تھلم کھلا ایسی جماعت متصوفہ کی ندمت کی ۔ چنا نچہا ہی ایک پاکیزہ مجلس میں ان نام نہا دصوفیوں پر بیوں برق باری فرماتے ہیں :

''اےمنافقو!اے ہے خرت کو نیا کے عوض بیچنے والو!ائے منافقو!اے ہوت کو میا کے عوض اور باقی کو فافی کے عوض بیچنے والو! تمہارے کار دیار شجارت میں ٹوٹا ہے اور تمہارا اصل مال بھی غارت ہو گیاتم پرافسوں کہتم اللہ کے غضب وغصہ کا خود کونشانہ بنانے والے ہو کیونکہ جوالی چیز سے اپنا بناؤ سنگھار کرتا ہے جواس میں نہیں ہوتی اس پراللہ تعالی غصہ فرما تا ہے۔ تو مکاری نہ کر۔اپنے ظاہر کوآ داب شریعت سے اورا پنے باطن کواس میں مخلوق کے نکال دینے سے آراستہ کر۔ (ارشا وات غوث اعظم -ص۲۲۲)

اے غلام! تیرا نفاق، تیری فصاحت و بلاغت اور چیرہ کے زار بنالینے اور تیرے پیوندگا نھے لینے اور مونڈھوں کے سکیٹر لینے اور رونے رلانے سے خدا کی بارگاہ سے تیرے ہاتھ کچھ ندآ ہے گا۔ بیتمام با تیں تیرے نفس شیطانی اور مخلوق کوشریک خدا سی سے اوران سے دنیا طلی کے سبب سے پیدا ہوگئی ہیں۔ ذراسوچ '(ایسنا سے دنیا طلی کے سبب سے پیدا ہوگئی ہیں۔ ذراسوچ '(ایسنا سے دنیا طلی کے سبب سے پیدا ہوگئی ہیں۔ ذراسوچ '(ایسنا سے دنیا طلی کے سبب سے پیدا ہوگئی ہیں۔ ذراسوچ '(ایسنا مالی فرمائی:

اے خانقا ہوں میں اور گوشوں میں بیٹھنے والو! آؤ میرے کلام وعظ میں سے
اگر چدا یک ہی حرف کا ہومزہ چکھ جاؤے تم میری صحبت میں ایک دن یا ہفتہ بحر رہوتا کہتم
اپنے تفع کی باتیں مجھ سے سیکھ لوئے میریافسوں تم میں سے اکثر تو سرایا ہوں ہی ہوں ہو۔
تم اپنی خانقا ہوں میں بیٹھ کرمخلوق کی بوجا کرتے رہتے ہو۔ نیام محض خلوتوں میں بیٹھنے
سے جہالت کے باوجود حاصل نہیں ہوسکتا ہے جہالت چھوڑ دو۔ (ایصنا میں۔ ۱۱۰)

## علما وزياد كى اصلاح كالچيم كشا اسلوب:

ہر دور میں ایسے علائے سوء کا وجود رہا ہے جوا مراء وسلاطین کی تملق و چاپلوسی اور خوشا مدسے اپنی دنیا آبا داور آخرت برباد کرتے رہے ہیں۔ برصغیر میں ابوالفضل اور فیضی اور ننگ خاندان محمد اسمعیل دہلوی محمد قاسم نا نوتوی وغیرہ کو بطور مثال پیش کیا جاسکتا ہے جن کی بدولت ملت اسلامیہ نامعلوم کتنے فتنے میں جتلا ہوگئی۔ پچھا ہے ہی علاء حضور سید ناغوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں تھے۔ آپ نے ان کومخاطب فرما کر بے خوف لومۃ لائم ان کی اصلاح یوں فرما گی:

''اے عالموا اے زاہدوا تم کب تک باوشاہوں اور حاکموں کے لیے نفاق برنتے رہو مے تاکہ تم ان سے دنیا کا مال وزر بشہوات ولذات حاصل کرتے رہوئے اور اکثر شاہان وقت اللہ کے مال اور اس کے بندوں کے متعلق ظالم اور خائن ہو۔ اے اللہ منافقوں کی شوکت توڑ دے اور ان کو ذلیل فرما، ان کوتوبہ کی توفیق دے اور ظالموں کا قلع قبع فرما۔ زمین کو ان سے پاک کر دے یا ان کی اصلاح فرما۔ آمین '(غنیۃ الطالبین، مقدمہ۔ ص ۲۱)

#### سلاطين وفت كي اصلاح كاطريقه:

سلطنت واقد ارکی جوس و بول بے شار مفاسد و منکرات کے ساتھ ساتھ طلم و
ستم اور جروتشدہ بھی لاتی ہے۔ جب امرا و سلطین ہوں اقتد ارکا شکار ہوتے ہیں تو اس
کے لیے ظلم و تعدی کی تمام جدود تو ٹر کر آئی ناکام منزل تک پہنچنا ان کے نزدیک عین
انسان بن جا تا ہے۔ چنانچے حضور غوث یاک رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں بھی ایسے
سلطین اور خلفاء موجود تھے جن کے دست ظلم و بر بریت سے ملت طمانچے کھاری تھی اور
ان کے جورواستداد کا نشانہ بنی ہوئی تھی گر آپ کسی کی شان و شوکت جا و وحشمت رعب و
دبد بداور سطوت و حکومت سے بھی مرعوب نہ ہوئے اور بے خوف و خطر ایسے ظالم
حکر انوں کوظلم و ستم سے روکا اور ان کی اصلاح فرمائی ۔ اس حوالے سے علامہ قطعو فی
قدس سرہ نے متعدد واقعات بیان کیے ہیں۔ یہاں ایک واقعہ جو بڑا ہی تھیجت آئیز اور
عبرت خیز ہے درج کیا جا تا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ:

من الله ابوالمظفر بوسف حاضر الموارد الله الموالمظفر بوسف حاضر الموارس نے آپ کوسلام کیا اور تھیجت جا ہیں۔ آپ کے سامنے دی تھیلیاں رکھ دیں جن کودی غلامون نے اٹھار کھا تھا۔ آپ نے فر مایا مجھے ان کی حاجت نہیں اور قبول کرنے سے انکار کیا۔ اس نے بڑی عاجزی کی تب آپ نے ایک تھیلی تو اپنے دائمیں ہاتھ میں کی تب آپ نے ایک تھیلی تو اپنے دائمیں ہاتھ میں کی تب آپ نے ایک تھیلی تو اپنے دائمیں ہوگر بہد کئیں۔ کیڑی اور دوسری ہائمیں ہاتھ میں اور دونوں کو ہاتھ سے نچوڑ اتو وہ خون ہوکر بہد کئیں۔ آپ نے فر مایا کہ اے ابوالمظفر کیا تم غدا ہے ہیں ڈرتے کہ لوگوں کا خون پینے ہواور میں سے میرے سامنے لاتے ہو۔ وہ بہوش ہوگیا۔ (بجة الاسرار شریف۔ اردوہ ص ← ۱۸۷)

ایک مرتبهٔ با دشاهٔ وفت خلیفه امقتصی لا مرا کلد نے قاضی ابوالوفا بیجی بن سعید بن بیجی بن مظفر کو قاضی بغدا دمقرر کر دیائے بیخص اپنی دراز دستی ظلم وستم رانی کی بدولت ابن الزم الظالم کے لقب سے بیکارا جاتا تھا۔ لوگوں نے حضرت قدس سرہ سے خلیفہ کی اس عوام دشمنی کی شکایت کی تو آپ نے برسرمنبر خلیفہ کو جوآپ کی مجلس ہیں موجود تھا اس طرح کے حکارا بتم نے مسلمانوں پر ایک ایسے مخص کو حاکم بنا دیا ہے جو اظلم الظالمین ہے۔کل قیامت کے دن اس رب العالمین کو جوارحم الراحمین ہے کیا جواب دو تھے۔ بیس کر خلیفہ لرزہ برا عدام ہوگیا اور اس پر خشیت الہی سے لرزہ طاری ہوگیا۔ اس نے اس وقت قاضی مذکورہ کو تضا کے عہدہ سے معزول کر دیا۔' (غدیۃ الطالبین۔ ص ۱۲)

ظالموں کو قیامت کی ہولنا کیاں بتا کراٹھیں ظلم سے بازر ہے کے لیے ایک عمومی خطاب میں ارشا دفر ماتے ہیں:

ون قدم لغزش میں آجا کیں سے مسلمانوں میں سے ہرایک اپنے ہوجا کیں گی۔اس دن قدم لغزش میں آجا کیں کے مسلمانوں میں سے ہرایک اپنے ایمان وتقوی کے قدم پر کھڑا ہوگا۔ ٹابت قدمی موافق انداز ہ ایمان کے ہوگی ۔اس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کھائے گا کہ کیوں اور کیسے ظلم کیا تھا۔' (ارشادات بجوٹ اعظم میں ۱۹۸)

الل بغدا دكودل ميز مرتصيحت:

بغداد معلیٰ جو بھی علم فن اور عظمت و و قار کا بلند بینار تھا، چھٹی دہائی بین اس کی عظمت کا بلند بینار بھی زمیں ہوں ہو چکا تھا۔ طہارت و پا کیزگی اور شرافت و پر ہیزگاری کے بجائے فت و فجور، معصیت و نا فرمانی ، عیاشی و فحاشی اور بدکاری کا دور دورہ تھا۔ غرضیکہ بغداد کا پورامعاشرتی اور ساجی نظام ہلاکت کے صفور میں پھنس چکا تھا۔ حضور سید نا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بغداد یوں کی عیش وعشرت میں ڈو بی ہوئی زندگی کو تباہی و بر بادی کے طوفان سے نکال کرمنزل مقصود تک پہنچانے اور ہر ممکن طریقہ سے ان کی اصلاح کی جدوجہد فرمائی ۔ چنا نچے خصوصیت کے ساتھ اہل بغداد کو مخاطب کرتے ہوئی یا تر ہیں:

اے بغداد کے رہنے والو! تمھارے اندرنفاق زیادہ اوراخلاص کم ہوگیا ہے۔
اقوال بلا اعمال بڑوھ گئے ہیں اورعمل کے بغیر قول کسی کام کانہیں۔ تمہارے اعمال کا بڑا
حصہ جسم بے روح ہے کیونکہ روح اخلاص وتو حیدا ورسنت رسول اللہ پر قائم ہے۔ غفلت
مت کروا بی حالت کو بلٹو تا کہتم کوراہ ملے۔ جاگ اٹھوا ہے سونے والو! اے غفلت شعار

وبيدلا ہوجاؤا بے سونے والوجا گاتھو۔ (غنية الطالبين-مقدمہ ص-اسو) ايک برم ياك ميں آپ نے اہل عراق كويوں مخاطب فرمايا:

ورا المام المن علم وذكاك مدى موتم ذكا كا دعوى توكرت بوحالا تكهم ير

بيامر مخفی نے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون؟ حق پرکون ہے اور باطل پرکون؟

تمہیں جق وباطل میں تمیز نہیں تہارے جھٹلانے کا نقصان تہیں پرلوشے والا کے ہور جھے اس کی پروہ نہیں ۔ خدا کا جائے والا اس کی جنت کا جاہتے والا اس کی دور خے ہے اور جھے اس کی پروہ نہیں ہوتا بلکہ وہ تو صرف اس کی ذات کو جاہتا ہے اور اس کی دور کی دور کی ہے ڈرتا ہے تو تو شیطان بنس اور شہوات کا قیدی بنا ہوا ہے اور تو ہجھ نہیں رکھتا تیرا قلب مقید ہے اور کھے بچھ معلوم نہیں۔ (ارشا دات خوث اعظم جس ۲۸۱)

نوجوانان طت كے نام آپ كا اصلاحی پیغام:

عہدشاب کوریوانگی ہے تعبیر کیا گیا ہے۔انسان اس منزل میں آ کرلذات و شہوات کی طرف زیادہ مائل ہوجاتا ہے اور فسق و فجور کا دلدادہ بن جاتا ہے۔سرکارخوث پاک رضی اللہ تعالی عند نوجوانوں کے کردار وعمل کی درنتگی سے پیش نظر بالحضوص ان کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں:

"ا من المنظم المند الما الله تعالی کوئیں دیکھتے کہ وہ بلا سے تہاری اس کوئیں دیکھتے کہ وہ بلا سے تہاری اس کرائی کرتا ہوں پر اصرار کر اس کرتا ہوں پر اصرار کر کرتے ہو۔ اس لہ من ہوں ہے جو۔ اس دانے بیل سوائے اکا دکا مخصوص آ دمیوں کے جس کی بھی آ زمائش بلا سے ہوری ہے، اس کے لیے آ زمائش عذاب ہے نہ کہ تعدید کی اس اس کے لیے آ زمائش عذاب ہے نہ کہ درجوں بیں اور کرامٹوں کی زیادتی ۔ (ایسنا ۔ س ۲۲۰) اے قوم! تم بارگاہ خداوندی میں ایخ نوس کے بیش کرنے اور ان کی جانچ پونتال میں تا خیر نہ کرو۔ اس بارے میں اینے نفوس کے پیش کرنے اور ان کی جانچ پونتال میں تا خیر نہ کرو۔ اس بارے میں اینے نفوس کے پیش کرنے اور ان کی جانچ پونتال میں تا خیر نہ کرو۔ اس بارے میں اینے نفوس کے پیش کرنے اور ان کی جانچ پونتال میں تا خیر نہ کرو۔ اس بارے میں اینے نفوس کے پیش کرنے دنیا میں جانگ ہوئتال میں تا خیر نہ کرو۔ اس بارے میں اینے نفوس پر قبل آخر ت کے دنیا میں جانگ کراو۔ ارشاد نبوی ہے:

اللدنعالي اين نيك بندول يرجفون في دنيامين بربيز كارى كي به حساب

كرنے بيل شرمائے كا مصاب ندر كے كا۔

تو تفوی اختیار کرو ورنه کل تیرے کلے میں رسوائی کی رسی ہوگی۔ تو اسپنے

تصرفات دنیوی میں تفویٰ کرورنہ تیری خواہشات دنیا و آخرت میں سرایا حسرتیں بن جائیں گی۔(ارشادات غوث اعظم جس۔۲۵۲)

ب یں اے دربر مادر اس و سے اس مہاں کا جا کہ بغداد جو عیش وطرب کا گہوارہ اور رندی و سرستی کا محکانہ تھا، جہال کے نو جوان رئیس زاد ہے اور شرفاء آواب و شرافت اور سیادت بھلا چکے تھے، بہت جلدراہ راست پر آگئے۔ان کی سرستیاں ماند پڑ گئیں، ہزاروں افزاد نے آپ کے دست حق پر توبہ کی صرف مسلمان ہی تا بمبنیں ہوئے بلکہ صدم کی بہود یوں اور عیسائیوں نے اسلام قبول کیا۔ چنا بچے مؤرخین کا اس پر انفاق ہے کہ بغداد کی آبادی کے بڑے جھے نے حضرت والا کے ہاتھ پر توبہ کی اور بکثرت یہود وفساری اور اہل ذمہ مسلمان ہوئے۔ (اخبار الا خیار مترجم ۲۸)

# غوث اعظم رفظته كاوفتر كرامت

## مولانا اخرحسين فيضى مصباحى وجامعدا شرفيه مبارك بور

اس دنیا میں بہت سے اولیائے کرام جلوہ افروز ہوئے اوراحکام خداوندی کی تبلیغ کر سے بامراورخصت ہوئے۔لیکن خاصان خدااس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ کشف و کرامات اور مجاہدات و تصرفات کے لحاظ سے حضرت محبوب سجانی سید تا شخ عبدالقا در جیلانی رضی المولی عنہ کو جماعت اولیا میں اتمیازی شان حاصل ہے۔محبوبان خدانے آپ کے درجات خدانے آپ کے درجات خدانے آپ کے درجات عالیہ اور کشف و کرامات کے سلسلہ میں اتنی کی بیل کھیں کہ شاید ہی دوسروں کے تعلق سے مالیہ اور کشف و کرامات کے سلسلہ میں اتنی کی کھیلے گا ہوں۔

حفرت امام عبداللہ یافعی فرماتے ہیں کہ آپ کی کرامات حدتو الرسے ملتی ہیں ، جنتی کرامات آپ ہے وار دہوتی ہیں اس قدر کسی دوسر سے ہے رونمانہیں ہوئیں لے خاندانی شرافت و نوابت کے علاوہ عظمت علم و دانش اور کمال کشف و کرامات آپ کی بیروہ خصوصیات ہیں جو کم اولیا کو حاصل ہیں۔ بہت سے خاصان خدا اپنے اپنے وقت میں چکے اور چیک کر ڈوپ مجھے لیکن حضرت خوث اعظم شخ عبدالقا در جیلائی کی وقات کو آٹھ صدیاں گذر کئیں چر بھی ان کی شہرت میں کی نہیں آئی بلکہ آپ کی ولایت و فات کو آٹھ صدیاں گذر کئیں چر بھی ان کی شہرت میں کی نہیں آئی بلکہ آپ کی ولایت و کرامت کا چرچا روز افزوں ہوتا رہا۔۔۔۔۔ امام احمد رضا قدس سرۂ فرماتے ہیں۔۔

کرامت کا چرچا روز افزوں ہوتا رہا۔۔۔۔۔ امام احمد رضا قدس سرۂ فرماتے ہیں۔۔

سورج اگلوں کے چیکتے تھے چیک کر ڈوب

افق نور پہ ہے مہر ہمیشہ تیرا استخریکا موضوع ' حضرت غوث اعظم کا دفتر کرامت ' ہے اس لیے مناسب ہے کہ سردست کرامت کا تعارف پیش کردیا جائے تا کہ موضوع پر بھر پہر روشی پڑسکے۔ حضرت غوث پاک رضی المولی عندار شاد فر مایتے ہیں :

ولی کی کرامت نبی صلی الله علیه وآله وسلم کے قول کے قانون براستفامت فعل ہے۔

ولايت كيمرى بالنيل كرنائقص باوراس كالنيم كي كهات ميل كيرمنا كرامت بها-

مزید فرمائے ہیں: کرامت اس کا نام ہے کہ کی ولی کے دل پر خدا کے نور کے

ملس کا اثر نورکلی کی روشن کے چشمہ سے فیض البی کے واسطہ سے پڑے اور بیامرولی پر

اس کے اختیار کے بغیر بی موتا ہے، اولیاء اللہ کے ارشادات حقیقی اطلاعوں ، نوری

ارواح، قدسی اسرار، روحانی انفاس، پاکیزه مشاہدات کے ساتھ خاص ہوتے ہیں ہے۔

كرامت كالصطلاح معنى بيري كمجوبان فداسي كونى البير تعجب نيزاورخلاف

عاورت چیز صادر ہو جو عام طور پر عادتا نہیں ہوا کرتی ۔خلاف عادات ظاہر ہونے والی

چیزول کی مختلف صورتیں ہیں ، یہاں پران صورتوں کا ذکر یعی ضروری ہے تا کہ کرامت کا

من مطلب كهركرسامية وائد بيل أي صورتين بي جودرج ذيل بين:

(۱) ارباص: وه خلاف عادت کپیر جوکسی نبی سے بل بعث ظاہر ہو، جیسے حضور اکرم

امور، مثلاً نوشیروال کے ل میں زیر دست زلزلہ آنا اور چود وکنگرول کا گرجانا،

ہزار برس سے سکسل جلنے والے آئٹ كدة فارس كا وفعتا سرو برخ جانا ، بحيرة ساوه

كاخشك موجانآ وغيره-

(۲) مجرو: وہ خلاف عادت چیز جو کسی نبی کے ہاتھوں بعد بعث ظہور میں آسکے۔ جیسے در ختوں کا سجدہ کرتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں جامنر ہوجانا، مقام صببا

میں ایک انگل کے اشارہ سے ڈو بے جو نے سورج کابلیٹ آنا، وغیرہ۔

(۳) كرامن: وه خلاف عادت چيز جوكسي ولي سے رونما مو۔

(۷) معونت: وه خلاف عادت چیز جوکسی عام موکن صالح سے ظہور میں آ ہے۔

(۵) استدراج: وه خلاف عادت چیز جوکسی مومن فاسق سے ظاہر ہو۔

(۲) سحر: وه خلاف عادت چیز جو کافریا فاست سے رونما ہواوراس میں تعلیم وتعلم اور سکہ سک نام کا بھا جا ہے۔

سیکھنے سکھانے کاعمل دخل ہو۔ (۷) ابتلا: وہ خلاف عادت کام جو کسی کا فر کے ہاتھوں رونما ہواور اس میں سیھنے سکھانے کا وخل نہ ہواور وہ اس کے مقصد کے مطابق ہو، جیسے وجال اکبر سے عالم وجود میں آنے والے اموروا فعال۔

(۸) المانت: وہ خلافت عادت کام جو کسی کافر کے ہاتھوں بلاتھلیم وتعلم ظاہر ہواور اس کے مقصد کے خلاف ہو، جیسے مسیلہ کذاب سے رونما ہونے والا خلافت عادت واقعہ کہ اس نے ایک جھیٹے کی آئھی ہونے کی جمعا کی تواس کی دوسری

أ كويمي معنى موتى - س

سطور بالاکی روشی میں یہ بات ظاہر ہوئی کہ ہر خلاف عادت امور کا ظہور
کرامت نہیں، بلکہ کرامت اس خلاف عادت چیز کو کہیں گے جو محبوبان خدا کے ہاتھوں
ظہور پذریہ ہو۔ اولیا ہے کرام کی کراشیں برش ہیں اہل سنت و جماعت کا کہی نمرہب
ہے۔ معتزلدا تکارکر تے ہیں، اس کے برخلاف عوام کا حال ہے ہے کہ کرامت ہی ان سکے
بزدیک معیار ولایت ہے، حالانکہ کرامت بروردگار عالم کا وہ عطیہ ہے جواسے محبوب
بندوں کو وہ ابناع شرایت ، بزکیر نفس اور ویٹی خدمات کے صلے میں عمنایت فرما تا ہے۔
بندوں کو وہ ابناع شرایت ، بزکیر نفس اور ویٹی خدمات کے صلے میں عمنایت فرما تا ہے۔

امام استراكيني رحمة الله عليه فرمات بين:

معجزات انبیائے کرام کی صدافت کے دلائل ہیں، جب کہ دلیل نبوت غیر نجی میں نبیں باقی جاتی ،امام اسفرائینی نے مزید فرمایا کہ اولیائے کرام سے کرامات صاور ہوتی ہیں جو قبولیت وعامے مشابہت رکھتی ہیں تین وہ انبیائے مجزات کے جنس سے نبیس ہوتیں ہی تھولیت وعامے مشابہت رکھتی ہیں تا دھند اللہ علیہ فرمائے ہیں :"
امام ابو بکرین فورک رحمۃ اللہ علیہ فرمائے ہیں :"

مجزات صدافت کی نشانیاں ہیں۔اس سلسلے میں منابطہ بیہ کہ خلافت عادت چیز پیش کرنے والا اگر نبوت کا دعوی کرے تو بیام خارق مجز ہ ہوگا، جواس کے دعوی نبوت کی صدافت کی دلیل ہوگا اور اگر صاحب خارق عادت ولایت کا اشارہ اور دعوی کرے تو یہ فارق مادت ولایت کا اشارہ اور دعوی کرے تو یہ فارق اس کے حال کی سجائی پر کواہ ہوگا ،اس صورت میں ہم اس کو کرامت کہیں ہے یہ اور وہ مجز ونیں کہلائے گا اگر چہ بہ ظاہر جوزات ہی کی صورت میں نظر آئے ہے۔

امام ابو براشعري رضي الله عنه فرمات بين:

معرات نبیون ہے ختص ہیں جب کہ کرامات اولیا ہے کرام ہے بھی ظاہر ہوتی میں اور انبیا ہے کرام سے بھی ، کیوں کہ جمزہ کی ایک شرط تحدی کینی نبوت کا دعوی اور دینی ہوتی ہے۔ مجزہ بذات خود مجزہ نہیں ہوتا بلکہ بہت سے اوصاف مل کراس کو مجزہ بناتے ہیں، اگر کوئی ایک شرطاس سے مفقو دہوجائے تو وہ خارق امرفعل مجزہ نہیں رہتا، چوں کہ ولی دعوی نبوت نہیں کرتا، لہذا اس سے صادر ہونے والافعل خارق مجزہ نہیں ہوتا۔امام ابوالقاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم اسی بات (قول اشعری) کے قائل ہیں اور اسی براعتا و واعتقا در کھتے ہیں، اس لحاظ سے مجزات کی ساری یا اکثر شرا لکا بجز ایک شرط کے رابعت و الیابیں یائی جاتی ہیں کے اللہ برا اللہ برا اللہ برا اللہ بی رابعت کی ساری با اکثر شرا لکا بجز ایک شرط کے رابعت کی ساری با کشر شرا لکا بجز ایک شرط کے رابعت و بی ماری باللہ بی رابعت کی ساری با کر شرا لکا بجز ایک شرط کے رابعت کی ساری با کا مرحی اللہ بن این العربی اللہ عن فرناتے ہیں:

شیخ اکبر می الدین این العربی رضی الله عنه فرماتے ہیں: معد اللہ میں اللہ میں اللہ عنہ فرماتے ہیں:

خضرت عیسی علیہ السلام کو مردول کے زندہ کرنے ، مادر زاد اعتصول اور كورهيول كوشفا وسين كاجوطيم وكريم مقام حاصل مواوه سب التدتعالى كاذن سيعقاء یوں ہی بیمر تبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کوعطا ہوا جب اتھوں نے برندوں کو جمع کرکے ما نوس کیا، پھراکھیں ذرج کر کے اور کوشت کے عکوے پارے کرے یا ہم ملا دیا بعد ازاں ان اجزا کو مختلف بہاڑوں برڈال کرآ داز دی تو وہ دوڑ نے ہوئے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، بیرسب اللہ کے اون وعطاسے ہوا اور بیقضیہ عقل سے بعید تبین کہ اللہ تعالی ا اسیع سی بندے کو ایسے شرف سے نوازے اور اس کے ہاتھ پر ایسی کرامت ظاہر فرمائے، کیوں کہ ہر کرامت جوکسی ولی کے ہاتھ پرظا ہر ہوتی ہے اس کا شرف نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کی و ات گرامی کی طرف لوشا ہے۔ اس کی وجہ ریہ ہے کہ ولی کو بیہ مقام و مرتبه نی اکرم صلی الله علیه وسلم کی پیروی اور حدود شرعیه کی پاسداری کے باعث حاصل ہوتا ہے۔ اس مسکلہ میں بعض علما کا اختلاف بھی ہے، پچھ کہتے ہیں کہ وئی کی کرامت دراصل نی کامیجز و ہوتی ہے، جب کہ بعض اس کا انکار کرتے ہیں، چھ کا نقطہ نگاہ ہیہ ہے کہ ولی کی کرامت مستقل ہوتی ہے،اس کا نبی کے بجز ہ کے ساتھ تعلق ہیں ہوتا۔ ہمارے سادات صوفید کرام تو کسی صورت کرامات کی نفی تبیل کرسکتے کیوں کہ وہ اپنی واتوں میں ان كرامات كامشامده كرتے رہتے ہيں اورائيے بھائيوں (اوليا) ميں بھي ان كوملاحظه كريتے بين،اس كى وجه بير ہے كه وہ اہل كشف اور اہل ذوق ہوتے ہيں (مواقع النجوم و مطالع ابل الاسرارو تعلوم لا بن العربي ) ك

بدارشادات صوفیدان حفرات کے لیے بری اہمیت کے حامل ہیں جو کرامات

اولیا کے منکر میں اور مجزات و کرامات میں کچھ فرق نہیں کرتے ، ان اقوال کی روشیٰ میں رہیات منع ہے کہ اگر خرق عادت چیز کے اظہار کے ساتھ دعوی نبوت یا یا جائے تو معجزہ اسے اور یہی خرق عادت چیز اگر محبوبان خدا سے ظاہر ہوتو کرامت ہے ، کرامت کی مزید وضاحت کے لیے اب ہم شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کی تجربہ چیش کرتے ہیں ، حضرت ابن عربی کا تحربہ چین کرتے ہیں ، حضرت ابن عربی الفتو حات المکیہ میں فرماتے ہیں :

"کرامت جن تعالیٰ کی طرف ہے ہے، بیاس کے اسم مبارک" آئیسے" کی برکات ہیں۔ اس لیے بیے" ابراز" کے جے بیل پورے جمال کے ساتھ جلوہ ریز ہوتی ہے۔ اس لیے کہ مناسبت اس بات کی مقاضی ہے کہ" بر" کے احسانات ابرار تک بہتی ہے۔ اس لیے کہ مناسبت اس بات کی مقاضی ہے کہ" بر" کے احسانات ابرار تک بہتی ہے، اگر چہ انھیں خود کرامت کی طلب نہ ہو۔ کرامت کی دو قسمیں ہیں ایک جسی دوسری معنوی عوام صرف حسی ہی کو کرامت جانے ہیں جیے دل کی باتوں پر مطلع ہوتا، دوسری معنوی عوام صرف انھیں اثرنا ، زمین کا لیک جانا، ماضی ، حال اور استقبال کی اطلاع دینا، پانی پر چانا، ہوا میں اثرنا ، زمین کا لیک جانا، نظروں ہے او جمل ہوجانا، دغا کا فوراً قبول ہونا، عوام صرف انھیں طرح کی چیزوں کو کرامت بھے ہیں۔

#### معنوی کرامات:

ہے۔حضرت ابن عربی فرماتے ہیں کہ بیسب (کرامات معنوبی) ہمارے نزدیک اولیا کی کرامتیں ہیں، ان میں نہ مکر کا دخل ہے نہ استدراج کا۔ بیسب وفائے عہد کی دلیس ہیں کہ مقصود تھیک ہے اور مطلوب کے عدم حصول میں رضا بالقصنا ہے اور وجود مکروہ کی صورت میں بھی قضا ہے خداوندی پرشا کر۔ ایباولی ان کرامات میں صرف مقرب فرشتوں اور برگزیدہ فتخب اولیاء اللہ کوئی شریک کرتا ہے۔

#### حى كرامات:

کرامت حی جے عام لوگ کرامت جی جے استقامت کا نتیجہ ہویا استقامت ہے اگر ہم انھیں کرامت فرض کریں تو ضروری ہے کہ استقامت کا نتیجہ ہویا استقامت پیدا کرنے کا ذریعہ ہو، اگر ایبا نہیں تو پھروہ کرامت بھی نہیں۔ جب کرامت کا نتیجہ استقامت ہوتا ممکن ہے کہ اللہ تعالی اسے عمل کا حصہ یافعل کی جز ابنادے اور جب کسی سے یہ ظہور پذیر ہیں تو ممکن ہے کہ اللہ تعالی اس کی وجہ سے محاسب فر مائے۔ کے علی سے ربانیین کے اقوال وارشادات کی روشی میں کرامت اور صاحب علی سے اجمالی نقشہ سامنے آ جاتا ہے کہ اصل کرامت تزکیر نفس اور شریعت کی پاسداری ہے اور حیام کی اطاعت و پاسداری ہے اور حیام کی اطاعت و پاسداری ہے اور حیام کی اطاعت و

پیروی کولا زم جانے۔ امام ابوالقاسم قشیری رضی الله عندرساله قشیر بید (ص ۳۰) میں سیدی ابوالعباس احدین الآ دمی معاصر سیدنا جنید بغدادی قدس سرحما کا فر مان نقل کرتے ہیں :

مَنْ ٱلْزَمَ نَـفُسَهُ ادَابَ الشُّرِيعَةِ نَوَّ رَ اللَّهُ قَلْبَهُ بِنُورِ الْمَعُرِفَةِ وَلَامَقَام

أَشْرَفُ مِنْ مَقَامٍ مُتَابَعَةِ الْحَبِيْبِ فِي أَوَامِرِهِ وَأَفْعَالِهِ وَآخَلَاقِهِ. أَشْرَفُ مِنْ مَقَامٍ مُتَابَعَةِ الْحَبِيْبِ فِي أَوَامِرِهِ وَأَفْعَالِهِ وَآخَلَاقِهِ.

جوابے اوپر آ داب شریعت لازم کرے اللہ تعالیٰ اس کے دل کونور معرفت سے دوشن کردیے گا اور کوئی مقام اس کے بروھ کرمعظم نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام، افعال، عادات سب میں حضور کی پیروی کی جائے (مقال عرفا از امام احمد رضا قادری بر بلوی) ہیں۔

حضرت بایزید بسطامی قدس سرهٔ فرماتے ہیں:

اگریم کمی شخص کودیکھوکہ اسے ایسی کرامت دی گئی کہ ہوا پر چارزانو بیٹھ سکے تو اس سے فریب نہ کھانا جب تک بیرنہ دیکھولو کہ فرض و واجب ، مکروہ ،حرام اور محافظت حدودوا داب شریعت میں اس کا حال کیسا ہے۔ جل

یہاں پرکرامت اور صاحب کرامت کا تعارف ختم ہوتا ہے۔ اب حضرت غوث اعظم شیخ عبدالقاور جیلانی رضی اللہ عنہ کی کرامتوں کے تعلق سے عارفین کے آرا ملاحظ فرمائیں:

شخطی بن بین علیه الرحمة فرماتے ہیں: میں نے اپنے زمانے میں شخ عبدالقادر رحمة اللہ علیہ سے زیادہ کرامت والا کوئی نہیں دیکھا۔ جس وقت جس کا دل جاہتا آپ کی کرامت کا مشاہدہ کرلیتا اور کرامت بھی آپ سے ظاہر ہوتی بھی آپ کے بارے میں اور بھی آپ کی وجہ ہے۔ ال

نشخ ابومسعودا حمد بن ابی بکرخز کی اورشخ ابوعمر وعنان صرففی فرماتے ہیں: حضرت شخ عبدالقا در رحمۃ اللہ علیہ کی کرامتیں اس ہار کی طرح ہیں جس میں جوا ہرتہہ برتہہ ہیں کہ ایک کے بعد دوسراہے، ہم میں سے جوبہ کنڑت روزانہ آپ کی کرامتوں کوشار کرنا جا ہے تو کرسکتا ہے۔ میں

شیخ شہاب الدین سہروردی فرماتے ہیں: شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ طریقت اورموجودات میں تصرف کرنے والے تصاور منجانب اللہ آپ کوتصرف کا ہمیشہ اختیار حاصل رہا۔ سل

ا ہام عبداللہ یافعی فرماتے ہیں: آپ کی کرامتیں حدثو اتر تک پہنچ گئی ہیں اور پالا تفاق سب کواس کاعلم ہے، دنیا کے سی شخ میں ایسی کرامتیں نہیں یا گی گئیں۔ سمالہ حضرت اعظم شخ عبدالقا در جیلانی رضی اللہ عنہ کے فضل و کمال اور کشف و کرانات کا اعتراف کرنے والے یہ وہ نفوس قد سیہ ہیں جواسینے وقت میں چرخ ولایت کے نیرتاباں شخے اور فلک زمیر دورع کے ماہ تمام۔

سطور بالامیں ریزگر ہو چکا کہ کرامتیں دوطرح کی ہوتی ہیں: ایک معنوی، دوسری حسی یہ بہلے حضرت غوث اعظم کی معنوی کرامتوں کا ذکر کیا جاتا ہے بعد میں حسی کابیان ہوگا۔

## كرامت معنوى اورغوث اعظم:

سیربیان ہو چکا ہے کہ کرامت معنوی آ داب شرعیہ کی تفاظت، عمدہ خصلتوں کا حصول، بری عادتوں ہے اجتناب اور تمام واجبات کوٹھیک وقت پرادا کرنے کے التزام کا نام ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی حیات مبار کہ کا مطالعہ کرنے کے بعد بیہ بات عیاں ہوجاتی ہے کہ آ ب شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارتے، حسن اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہ جانے ویتے ، بری عادتوں سے کنارہ کش رہتے اور ادا لیگی واجبات کا بہر حال الزام کرتے۔ چند مثالیں درج کی جاتی ہیں:

#### احرّ ام شریعت:

تابالغ بجے احکام شرع کے مکلف نہیں ،لیکن حضرت شیخ مادر زادولی تھے،اس لیے وہ شیرخواری کے زمانے میں ماہ رمضان کا احترام کرتے ہوئے دن میں دودھ نہیں پیچے تھے،آپ کی والدہ فرماتی ہیں:

عبدالقادر رضاعت کے دوران رمضان میں دن کے وقت دودھ کو منہ نہیں لگاتے تھے۔ایک مرتبہ رمضان کا چائد مشتبہ ہوگیا تو لوگوں نے آپ کی والدہ سے روزہ رکھنے کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ آج تو رمضان معلوم ہوتا ہے کیوں کہ آج دن میں عبدالقادر نے مجھ سے دودھ نہیں ما نگاہے، بعد میں شہادتوں سے آپ بات کی تصدیق ہوگئی کہ مضان تھی۔ چناں چہ شہر جیلان میں اس واقعہ کی شہرت ہوگئی کہ ابوصالے کے خاندان میں ایک سعید فرزندرمضان میں دن میں دودھ نہیں بیتا۔ ھل

#### رزق طال:

صوفیہ کرام باطن کی صفائی کے لیے صدق مقال اور در ق حلال کو بردی اہمیت دیتے ہیں، آپ کے پاس مباح زری زمین کا ایک قطعہ تھا جس میں آپ دیہا تیوں ہے کا شت کرواتے اور آپ کے پعض مصاحب غلہ بین کرچار پانچ روٹیاں تیار کر دیتے پھر آپ ان روٹیوں میں سے ایک ایک گڑہ حاضرین مجلس میں تقسیم فربادیے اور جو بچھ باتی تیجا اس کو اینے لیے رکھ لیتے ۔ روزانہ رات کو آپ کا ایک غلام روٹیوں کا طباق لیے بچتا اس کو اینے غلام روٹیوں کا طباق لیے

ہوئے دروازہ پر کھڑے ہوکرصدالگاتا۔ کیاکسی کورونی کی ضرورت ہے؟ کیاکسی کورات بسرکرنے کی جگہ درکارہے؟ الل

#### راست کوتی:

راست کوائی انسان کی بہت بڑی خوبی ہے، اسی کیے صاحبان خدا ہمیشہ سے کا وامن پکڑے رہے اور جھوٹ سے کوسول دور رہے۔ یکن محمد بن قائدالا ہوائی کہ جب میں نے معزت سے عبدالقادر جیلانی سے دریافت کیا کہ آپ نے اسپے مسائل کی بنیاد کس چزیر قائم کی ہے؟ آپ نے جواب دیا:

ومعدق بروحتي كمكتب كالعليم كے زمانہ ميں بھي ميں نے بھی جھوٹ بيں بولا۔ عراب نے ایک واقعہ بیان کیا کہ بچین میں ایک مرتبہ نو ذوالحجہ کو میں ایک ویہات کی جانب جالکلا، راستہ میں ہل میں جوتے جانے والے ایک بیل نے میرا پیجھا كركي او ال عبدالقادر كهال جاز ہے ہو "بيرسنتے ہی میں گھیرا كر بھا گ پڑا اور ايك مكان كى جيت برچره كيا۔ وہال سے ديكھا كەلوك ميدان عرفات ميل كھر سے ہوسے بیں، جیت سے اتر کر میں نے اپنی والدہ سے عرض کیا کہ آپ جھے اللد تعالی کے لیے حصول علم کے واسطے بغداد جانے کی اجازت دیے دیں۔ والدہ نے مجھے سے اجا تک تبریلی کا سبب دریافت کیا تو میں نے بورا واقعدان کے کوش کر ارکر دیا جس کوس کروہ رونی ہوئی کھری ہوئئیں اوراسی دینارنکال کرفر مایا کہتمہارے والدنے بیرور شرچھوڑ اہے جس میں سے جالیس دینارتہارے بھائی کے حصہ کے ہیں۔اٹھوں نے جالیس دینار میری گدوی میں می دیے اور رخصت کرتے وفت مجھے سے بیروعدہ لیا کہ میں کسی حالت میں بھی جھوٹ بین بولول گا۔ پھرفر مایا کہ جا واب روز قیامت ہی تم سے ملا قات ہوگی۔ اس کے بعد میں ایک قافلہ کے ہم راہ بغداد کی جانب روانہ ہو گیا۔ جس دفت ہم لوگ ہمدان سے تکل کر دادی ربیک میں ہینجاتو ساٹھ ڈاکووں نے ہمارے قالے کو کھیر لیااور قافلہ والوں کا مال واسباب لوٹ لیا ہمین محطہ سے تعررض ہیں کیا ، ایک واکو نے محص سے بوجھا کہ اے فقیرا میرے یاس کیا ہے؟ میں نے جواب دیا جالیس دینار۔ بین کر

اس کو یقین نہ آیا تو اس نے پوچھا کہاں ہیں؟ میں نے کہا: میری کدری میں بعل کے

نے سلے ہوئے ہیں ، مروہ میری بات کو مذاق ہجھ کہ آگے ہوئے گیا ، پھر دوسرے ڈاکونے مجھ سوال کیا ہیں نے اس کو بھی وہی جواب دیا ، یہ ڈاکو بھی کوائیٹ سر دار کے پاس لے حمیا جوانک شلہ پر کھڑا مال غیمت تقسیم کر رہا تھا۔ اس نے جب میری تلاشی لی تو چالیس دینار میر سے پاس سے لیکے ، یہ دیکھ کر سر دار نے پوچھا کہ بچھے کے بولئے اور قم کا اظہار کرنے پر کس شی نے مجبور کیا ، میں نے جواب دیا کہ میں نے اپنی والدہ سے ہمیشہ کے بولئے کا عہد کیا اور میں اس عہد کی کسی طرح بھی خلاف ورزی نہیں کرسکتا۔ یہ ن کرسر دار نے روتے ہوئے کہا کہ آپ اپنی والدہ کے عہد میں خیا نت نہیں کرسکتا۔ یہ ن کرسر دار خدا کے عہد میں خیا نت نہیں کرسکتا اور میں آئ تک خدا کے عہد میں خیا نت نہیں کرسکتا اور میں آئ تک خدا کے عہد میں خیا نت نہیں کر اس نے اور اس کے تمام ساتھیوں نے میر سے اپنی جاتھ پر تو بہ کر کے تمام لوگوں کا مال واپس کر دیا۔ اس طرح یہ میب سے کہا کہ جماعت تھی جس نے میر سے ہاتھ پر تو بہ کی ۔ کیا جماعت تھی جس نے میر سے ہاتھ پر تو بہ کی ۔ کیا

#### حسن اخلاق:

حسن اظلاق انسان كومعزز بناتا هم، حسن اخلاق حضرت يشخ كى فطرت بيل والحلى تقاء آپ "انك لمعدل حدلت عظيم "كنموند تقد، روزمره كى زعر كى مكارم اخلاق اورحسن عادات سع عبارت تقى -

بیخ معمر بیان کرتے ہیں کہ میری آنکھوں نے شخ عبدالقا در جیلانی کے سواکسی کو اتنا خوش اخلاق، وسیع القلب، کریم النفس، مہر بان، وعدوں اور دوئی کی پاسداری کرنے والانہیں دیکھا۔لیکن استے بلند مرتبت اور وسیع العلم ہونے کے باوجود چھوٹوں کو شفقت سے بٹھاتے اور برزگوں کا احترام کرتے، سلام میں ابتدا کرئے اور درویشوں کے ساتھ حلم و تواضع سے بیش آتے، کھی کسی حاکم یا بڑے آ دمی کے لیے کھڑے نہ ہوتے، نہ بھی سلطان ووز رہے دروازے پرجاتے۔ ۱

ی ابوالغنائم بطاقی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت بھنے عبدالقا در جیلانی کے در دولت پر حاضر ہوا، تو وہاں جارا پیے افرا دکو دیکھا جنمیں اس سے قبل بھی نہیں ویکھا تھا۔ میں اپن جگہ کھڑا رہا، جب بیاوگ اٹھ کر چلے گئے تو حضرت بینے نے جھے تھم ویا کہ میں آن لوگوں سے اپنے لیے دعا ہے فیر کراؤں، چناں چہ میں نے ان سے مدرسہ کے تون

میں دعاکے لیے کہا توان میں سے ایک نے فرمایا:

تیرے لیے بشارت ہو، تو ایک الیی ہستی کا خادم ہے جس کی برکت ہے اللہ تعالیٰ نرم و سخت سرز مین اور بحرو برگی حفاظت کرتا ہے، اس کی دعاؤں کی برکت سے تمام مخلوق نیک و بد پررحم فرما تا ہے اور ہم تمام اولیا انھیں کے قدموں کی برکت اور انھیں کے دائر ہ تھم میں رہنے کی وجہ سے حفاظت میں ہیں۔

پھر جب وہ لوگ واپس چلے گئے تو میں تعجب کے عالم میں حضرت شخ کے پاس واپس آیا، لیکن میر ہے سوال سے بل ہی آپ نے فر مایا ''اے عبداللہ میری زندگی میں میرواقعہ کی سے بیان نہ کرنا۔''

میں نے بوجھایا سیدی ہیکون لوگ ہیں؟ اور کہاں کے باشندہ ہیں تو آب نے بتایا کہ میسب کوہ قاف کے سردار ہیں اور اب بھی وہیں مقیم ہیں۔

اس پورے واقعہ میں حسن خلق کا بہلواس حصہ میں نظر آتا ہے جہال حضرت شخ نے اپنے مہمانوں کی عزت افزائی کے لیے ایک خادم کو حکم دیا کہ ان سے دعا ہے خیر کرائے۔ حضرت شخ سیدالا ولیا ہیں اور سارے اولیا ان کے ماتحت۔ اس صورت حال میں اپنے خادم کوان سے دعا ہے خیر کرانے کی ترغیب دینا مہمانوں کی عزت افزائی ہے اور خودشے کے حسن اخلاق کا ایک روشن تمونہ ہے۔

بعض مشائخ ونت نے آپ کے اوصاف میں لکھا ہے کہ حضرت شیخ عبدالقا در بڑے باذوق، ہنس مکھ، خندہ رو، بڑے شرمیلے، وسیج الاخلاق، زم طبیعت، کریم الاخلاق، پاکیزہ اوصاف اور مہر بان وشفیق ہے، جلیس کی عزت کرتے اور مغموم کو دیکھ کر امداد فرماتے 9۔

#### حفظ مراتب:

اہل سنت و جماعت کا پیمقیدہ ہے کہ کوئی و لی کتنا ہی صاحب سکال اورعلم وعمل کا کوہ گراں ہو بھی نبی کے مرتبہ کو بھی نہیں بہنچ سکتا۔اس سے بلندتر ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔اہی قتم کا ایک واقعہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش ہوا تو آ پ نے برجی کا اظہار کیا۔ شخ مظفر بن مبارک بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت شخ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ تکیہ لگائے بیٹھے تھے، اس دوران کسی نے عرض کیا کہ فلال بزرگ جو اس وقت اپنی کرامات ،عبادات اوراپ زہدوتقو کی میں مشہور ہے، وہ کہتا ہے کہ 'میں تو یونس بن متی علیہ السلام کے مقام سے بھی تجاوز کر چکا ہوں' یہ سنتے ہی حضرت شخ کو خصہ آگیا اور آپ نے سید ھے بیٹھ کر تکیہ ہاتھ میں لے کرفر مایا:

''میں نے اس شخص کے قلب پر قبضہ کرلیا ہے۔''

بیرسنتے ہی ہم لوگ فورا اس شخص کے مکان پر پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہ اچھا خاصا تھا الیکن سی مرض کے بغیر مرگیا ، پھر جب لوگوں نے خواب میں اس کو بہت اچھی حالت میں دیکھا تو اس سے یو چھا کہ تمہمار ہے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کیا معاملہ رہا؟ اس نے کہا:

شیخ عبدالقا در جیلانی کی شفاعت کی وجہ سے میرا قول حضرت یونس علیہ السلام نے بھی معاف کر دیا اور خالق و ما لک نے بھی معاف فر مادیا۔ مجھے حضرت شیخ کی برکت سے بہت می بھلائیاں بھی حاصل ہوگئیں ۲۰۔

بزرگ کے قول سے حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو غصہ اس لیے آیا کہ انھوں نے ایک نبی سے بلندو برتر ہونے کا دعویٰ کیا اور بیشر بعث سے تجاوز کرنا ہے، شریعت کی خلاف ورزی حضرت شیخ کو بھی گوارانتھی۔

بزرگول کا ادب واحترام اوران کے مراتب کا پاس ولحاظ سعادت دارین کا سبب ہے حضرت شنخ ان کے مراتب کا بھی حد درجہ احترام کرتے۔ ابوسعید عبداللہ محمد بن بہتة اللہ شافعی نے ومشق میں ۵۸۰ صبی کہا:

میں ایام جوانی میں علم کی طلب میں بغداد کی طرف کوچ کیا، ابن سقاان دنوں مدرسہ نظامیہ میں میرارفیق وہم درس تقا، ہم عبادت کرتے اور صالحین کی زیارت کیا کرتے ہتے، بغداد میں ان دنوں ایک شخص تھا جس کوغوث کہا کرتے ہتے، اس کی نسبت یہ کہا جاتا تھا کہ جب وہ چاہتے ہیں ظاہر ہوتے ہیں اور جب چاہتے ہیں جھپ جاتے ہیں۔ تب میں نے ، ابن سقانے اور شخ عبدالقا ور جیلانی نے جوان دنوں جوان شے ان کی زیارت کا قصد کیا، ابن سقانے راستہ میں کہا کہ آج میں ان سے ایک مسئلہ بوچھوں گا ، ویکھوں گا وہ کیا جس کا وہ جواب نہ دے سکیں گے۔ میں بن کہا کہ آج میں ان سے ایک مسئلہ بوچھوں گا ، ویکھوں گا وہ کیا جس کا وہ جواب نہ دے سکیں گے۔ میں بنے کہا : ایک مسئلہ بوچھوں گا ، ویکھوں گا وہ کیا

جواب دیتے ہیں۔ تب سے عبرالقادر نے کہا: معاذ الله میں ان سے کوئی سوال کروں۔ میں تو ان کی خدمت میں ان کی زیارت کی برکات کا منتظر رہوں گا۔ جب ہم ان کی خدمت میں گئے تو ان کوان کے مکان میں نہ دیکھا، پھر ہم تھوڑی دیر کھبرے رہے تو دیکھا کہ دہیں بیٹھے تھے۔ تب انھوں نے ابن سقا کی طرف غصہ سے دیکھ کرکہا: تھے خرانی ہو، ا ابن سقا! تو محص اليا مسكد يو جھے گاجس كاجواب مجھے ندآئے گا۔ بن وہ مسكديد ہے اور اس کا جواب میہ ہے۔ بے شک میں ویجھا ہوں کہ تفری آگ تیرے اندر جورک زی ہے۔ پھراتھوں نے میری طرف دیکھا اور کہا: اے عبداللد کیاتم مجھ سے ایسا مسئلہ بوچھو گے کہتم دیلھو کہ میں اس کا کیا جواب دیتا ہوں وہ مسئلہ بیر ہے اور اس کا جواب سے ہے، تہاری بے ادبی کے سب دنیا تہارے کانوں کی لوتک آجائے گی۔ پھر تیج عبدالقادر جبلاني كي طرف ديكها،ان كوايخ قريب كيااور تعظيم كي اوران سے كہا كها ك عبدالقادر! تم نے اپنے ادب کی دجہ سے خدا اور رسول کی راضی کرلیا ہے، میں گویا تم کو بغداد میں دیکھر ہاہوں کہم کری پرچڑھے ہوئے ہولوگوں کو بیکار کر کہدرہے ہو" قدمی هذه على رقبة كل ولى الله " كهريم اقدم تمام أوليا كى كردن يرب اوركويامين تیرے وفت کے اولیا کو دیمیر ہا ہوں کہ انھوں نے تیرے جلال کی وجہ سے اپنی کر دلیں جھکالی ہیں۔ پھرہم سے اس وقت وہ غائب ہو گئے اس کے بعدہم نے ان کونہ دیکھا الا۔ حضرت غوث اعظم کاممل ہمیں درس دیتا ہے کہ جب ہم اسینے برزگول کی بارگاہ میں خاضر ہوں تو باادب حاضر ہوں تا کہان کے فیوش و برکات سے سرفراز ہوسکیل اوران کے خلاف کسی طرح مج جہی نہیں ہوتی جا ہیے کہ اس کا نتیجہ بہتر نہیں ہوتا

حفرت غوث پاک رضی الله عنه ما و دانش اور فضل و کمال کے جبل عظیم سے م علوم نبوید اور تعلیمات دیدیہ کے سیچے علم بروا راور ترجمان ستھے، برکات نبوت کی موسلا وہار بارشیں ہوتی تھیں ، بہی وجہ ہے کہ شکل سے مشکل مسائل آپ بروی آسانی سے حل فرمادیا کرتے تھے۔ سامعین آپ کے توضیح مسائل سے لطف اندور ہوتے اور علمی نکات مین کرایل علم عش کرتے ہے۔ تشخ حافظ ابوالعباس بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور علامہ جمال الدین جوزی حضرت سیخ کی خدمت میں حاضر ہونے تو قاری ایک آیت کی تلاوت کررہاتھا اور حضرت سیخ اس کی تغییر بیان فرمار ہے تھے، چنال چہ جب میں نے علامہ ابن جوزی ہے يوجها كهكيا آب كواس توجيه كاعلم بي توافعول نے اثبات ميں جواب ديا۔ پھر حضرت يتنخ نے دوسری توجید بیان قرمانی ، میں نے چھرعلاوہ ابن جوزی سے سوال کیا تو اٹھوں نے پھرا ثبات میں جواب دیا،اس طرح حضرت نے دس توجیہات بیان فرما تیں اور ہرتوجیہ يرعلامه ابن جوزي نے كہا كماس كاتو مجھے بھى علم ہے۔ ليكن جب اس كے بعد حضرت سيخ نے توجیہات بیان فرما تیں تو علامہ ابن جوزی نے کہا کہ ان کا محصے علم تہیں ،حتی کہ حضرت نے جالیس توجیہات بیان فرمائیں اور ہرتوجیہ کے ساتھ اس کے راوی کا نام بھی بیان کرتے گئے کہ فلال نے بیہ کہا اور فلال نے بیر کہا، کیکن ابن جوزی مسلسل بہی كنتے رہے كدان توجيهات كا تو جھے علم مہيں تھا اور انھوں نے فرمایا: "اب ہم" قال سے وحال كاطرف رجوع كرت بين بيكه كرجب آب نيفرمايا ولاالدالا الله محررسول الله ' يرها تو لوگول ميں شديد اضطراب پيدا ہوگيا اور علامه ابن جوزي نے تو اينے کیڑے بھاڑ ڈالے۔

محمرین موسلی بیان کرتے ہیں کہ ہیں نے اپ والد ماجد سے سنا کہ حضرت شخ عبدالقادر جیلانی تیرہ علوم پر بحث کیا کرتے تھے اور مدرسہ ہیں دوران درس اپنوں اور غیروں پر بے لاگ تیمرہ فر مایا کرتے ، دن کے ابتدائی حصہ میں تفییر اور حدیث واصول کی تعلیم دیتے تھے ۲۲۔ تعلیم دیتے تھے ۲۲۔ تعلیم دیتے تھے ۲۲۔ حضرت غوث الثقلین چوں کہ مرجع خلائق تھے، اس لیے اکناف عالم سے لوگ اینے مسائل لے کر حاضر ہوتے جن کا شریعت کی روشن میں حل پیش کیا جا تا، عمر برزار بیان کرتے ہیں۔

حضرت شخ کے پاس عراق کے مختلف علاقوں سے کثیر تعداد میں استفتاء آیا کرتے تھے، کیکن آپ بلامطالعہ کتب ہے ساختہ آئی جلدی ان کا جواب دیتے تھے کہ کوئی فتوی ایک رات بھی آپ کے پاس نہ رہتا۔ آپ امام شافعی اور امام احمد بن صنبل دونوں کے مسلک پرفتوی دیا کرتے تھے اور جب آپ کا فتوی علمائے عراق کے پاس دونوں کے مسلک پرفتوی دیا کرتے تھے اور جب آپ کا فتوی علمائے عراق کے پاس

پنچا تو وہ آپ کے اس قدر سرعت سے جواب دیے پر بے عد تعجب کرتے اور جو تحص شرعی علوم عاصل کرنا چاہتا وہ آپ ہی کی جانب رجوع کرنے پر مجبور ہوتا۔ آپ کے صاحبز اوے شخ عبدالرزاق بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بلا دعجم سے بغداد بین ایک استفتا آیا جو تمام علائے عراق کے سامنے پیش ہوا تھا، کیکن کوئی بھی

عالم اس كادرست جواب دينے سے قاصر رہا۔

عام، ن ادرسب و بین اس مسلم میں کیا فرماتے ہیں کداگر کسی شخص نے بیتم کھالی مسلمہ علی خلالے دین اس مسلم میں کوئی دوسرا شریک نہ ہواوراگروہ ایسانہ کرسکا تو اس کی بیوی پر بنین طلاقیں ہوجا کیں گی۔ جنال چہ جب بیفتو کی تمام علما کے پاس سے ہوتا ہوا حضرت میں بیش ہوا تو آپ نے فی الفور جواب دیا۔ ہوا حضرت میں بیش ہوا تو آپ نے فی الفور جواب دیا۔

المراب و کھودیے کیے مطاف کعبہ خالی کرایا جائے اور ندکورہ مخص اس میں سات مرتبہ طواف کرے، اس طرح اس کی تنم پوری ہوجائے گی۔ 'چنال چہمسکلہ وریافت کرنے والا اسی وقت مکم عظمہ روانہ ہوگیا ہیں۔

صرواستفامت:

حضرت غوث پاک کی پوری زندگی صبر واستقامت ہے عبارت ہے، خصوصا آ پ کے تعلیمی ادوار ہوئے صبر آ زما تھے، طلب علم کے سلسلہ میں بیشتر اوقات بھو کے رہنا بڑتا، پھر بھی یائے استقلال میں لغرش ندآتی ۔ آ پ بڑی ہی متانت اور شجیدگی کے ساتھ حصول علم میں مشغول رہتے اور ریاضت و مجاہد میں بھی کی ندآ نے دیتے ۔ ورج ذیل واقعہ ملاحظ فرما میں جس سے حضرت غوث کا صبر ، بلندی ہمت اور استقامت عیاں ہے۔
ملاحظ فرما میں جس سے حضرت غوث کا صبر ، بلندی ہمت اور استقامت عیاں ہے۔
ابو بکر تھی بیان کرتے ہیں کہ حضرت شخ نے بچھ سے بیدوا قعہ بیان کیا کہ قیام ابغذا اور کے دوران بچھ پر ایک ایسا بخت وفت گذرا کہ میں نے چندروز تک بچھ نہیں کھایا ،
ابغذا اور کے دوران بچھ کر ایک ایسا بخت وفت گذرا کہ میں نے چندروز تک بچھ ہو کے حتی کھوک کا ازالہ کر لوں ، تین جس جگہ پہنچا وہاں بچھ سے بھی پہلے بچھ لوگ پہنچ ہو کے ایک تو یہ بیان کیا میاست کے ایک میاست کو ایس ہو گیا اورای کیفیت میں شہری ایک مجد کے اندر پہنچا جو این میاسب خیال کرے واپس ہو گیا اورای کیفیت میں شہری ایک مجد کے اندر پہنچا جو

ریحانین کے بازار میں تھی ، اس وقت میں بھوک سے نڈھال تھا اور دست سوال دراز كرنا محال ـ قريب تقا كه ميري موت واقع بوجائے ـ اس وقت ايك جمي نو جوان رو تي اور بھنا گوشت لے کرمسجد میں داخل ہوااور کھانے بیٹھ گیا۔اس کودیکھ کربھوک کی شدت سے میرامنہ باربار طل جاتا تھا ہتی کہ میں نے خود کو ملامت کر کے کہا رہے کیا جرکت ہے۔ رب العالمين ميرے حال سے واقف ہے اور زيادہ سے زيادہ موت بي تو واقع ہوسكتي ہے۔ لکا یک نوجوان نے میری طرف متوجہ ہوکر کہا: '' آ ہے ہم اللہ سیجے'' میکن میں نے انکار کر دیا۔ پھر جب اس نے بہت اصرار کیا تو مجبورا کھانے میں شریک ہوگیا۔ ال نوجوان نے یوچھا: آپ کا کیا مشغلہ ہے؟ میں نے کہا کہ مفرحاصل كرر ہا ہوں۔ جب میں نے اس تحص كے بارے میں معلوم كيا تو اس نے بتايا كه میں جیلان کا باشندہ ہوں اور عبدالقادر کی تلاش میں آیا ہوں۔ میں نے اس کو بتایا کہ میں ہی عبدالقادر ہوں تو اس کے چہرے کا رنگ بھیکا پڑ گیا اور اس نے کہا کہ خدا کی سم جس وفت میں آپ کی تلاش میں بغداد پہنچا ہول تو میرے یاس صرف تین یوم کا زادراہ باقی رہ گیا تھا، جب کسی سے بھی آ ہے کا پتامعلوم نہ ہوسکا اور میرے اوپر تین یوم ایسے گذرے كميرے ياس كھاناخريدنے كو بھى سوائے اس رقم كے جوآب كے ليے ميرے پاس ھى سیچھ باقی ندر ہااور مزید تین ہوم گذرنے کے بعد میری حالت الی ہوگئی کہ جہاں شریعت مرآ دارتک کھانے کی اجازت دے دیتی ہے تو میں نے آپ کی رقم میں سے بیروتی سالن خریدلیا ہے، لہذا ہے، تی کا مال ہے، خوب ایجی طرح شکم سیر ہوکر کھا ہے اور مجھے اینا مہمان تصور کر کیجئے اور جب میں نے اس سے پوچھا کہم میرکیا کہدرہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ آپ کی والدہ نے میرے ذریعہ آٹھ دینار بجھوائے تھے جس سے میں نے بیرونی سالن خرید لیا اور اس خیانت کے لیے آپ سے معذرت خواہ ہوں مہیر عبدالله ملمی بیان کرتے ہیں کہ حضرت سے نے مجھے اینا ایک واقعہ اس طرح سنایا کہ جس وفت میں شہر کے ایک محلّہ قطبیہ شرقی میں مقیم تھا تو میرے اوپر چندیوم ایسے كزرك كهندتوميرك ياس كهانے كى كوئى چيزهى اورنه يجهز يدنے كى استطاعت اى حالت میں ایک شخص احیا تک میرے ہاتھ میں کاغذی بندھی ہوئی پڑیا دے کرچل دیا اور میں اس کے اندر بندھی ہوئی رقم سے حلوہ پراٹھا خرید کرمسجد میں پہنچ گیا آور قبلہ روہوکر اس فکر میں غرق ہوگیا کہ اس کو کھا وں یا نہ کھا وں ، ای حالت میں مسجد کی دیوار میں رکھے ہوئے کا غذیر میری نظریزی تو میں نے اٹھے کراس کو پڑھا تو اس میں تحریر تھا:

موے کا غذیر میری نظریزی تو میں نے اٹھے کراس کو پڑھا تو اس میں تحریر تھا:

دوہم نے کمزور مومنین کے لیے رزق کی خواہش پیدا کی ٹاکہ وہ بندگی کے لیے

اس کے ذریعہ توت حاصل کرسکیں۔''

رید کیر میں نے اپنارو مال اٹھایا اور کھا ناو ہیں جھوٹا کر دور کعت نمازا داکر کے مسجد شے نکل آیا۔ ۱۵ کے

کمال استقامت کے علق ہے ایک اور واقعہ بھی دلچینی سے خالی نہ ہوگا ، آپ کے صاحبز اوے شخ ضیاء الدین ابونصر موسیٰ کا بیان ہے کہ میں نے اپنے والد ماجد حضرت غوث اعظم سے خود سنا ہے ، فرماتے تھے:

وتنگیری حضرت غوث پاک رمنی الله عنه کا ایک انتیازی وصف ہے، آپ کے

ال وصف سے بیش تربندگان خدافیش یاب ہوئے ،حضرت محدث دہلوی رقم طراز ہیں: مشار میں سے اکثر حصرات نے اس روایت کو بیان کیا ہے کہ ہم ایک ون جناب غوث یاک رضی الله عنه کی اس جلس میں بیٹھے تھے جس میں آپ نے فرمایا :تم میں سے جو تحص بچھ مانگنا جا ہے مانگ لے۔ تیخ ابوالمسعو داحمد بن حریمی اٹھے اور عرض کی کہ ميں ترک تدبيروا ختيار جا ہتا ہوں۔ يَحْ محمد بن قائد رحمة الله عليه نے كہا: مجھے مجاہدہ برقوت عابي- يَنْ ابوالقاسم عمر بزار رحمة الله عليه في كها: مجھے الله كا خوف عطام و يَنْ ابو محمد سن فاری نے کہا: بچھے خدا کے ساتھ صاحب حال بنادیجئے ، چوں کہاس نعمت سے میں محروم ہوگیا ہوں، مجھے بیر چیزملنی جا ہیے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو۔ تینخ بمیل ابو یوسف صاحب خطوہ نے عرض کیا: مجھے حفظ وفت کی ضرورت ہے۔ تیج ابوحفص عمرغزال کہنے لگے: مجھے زیادت علم حیاہے۔ نیخ جلیل صرصری نے عرض کیا : میں جاہتا ہوں اس وفت تک مجھے موت ندا ہے، جب تک مقام قطبیت پرندیج جاؤں۔ سے ابوالبرکات ہمانے کہا: مجھے محبت اللى ميں بيخودي دركار ہے۔ شخ ابوالفتوح المعروف بدابن الحضر بن تصر بغدادي نے کہا: مجھے قرآن وحدیث کا حفظ کراویں۔ یکٹے ابوالخیر نے عرض کی: مجھے ایسی معرفت در کارے کہ موار در بانبیا ورغیرر بانبید میں تمیز کرسکوں ، سے ابوعبداللہ بن ہستہ اللہ نے کہا: مجھے دریان سرائی کی خواہش ہے۔ ابوالقاسم بن صاحب نے عرض کی: مجھے حاجب باب عزيز بناد يجئ \_ حضرت يتي سيد عبدالقادر (رضى الله عنه ) في ان تمام عاضرين كي خواہشات سننے کے بعدید آیت برهی:

وَ كُلَّا نُمِدُ هُولَاءِ وَهُولَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحُظُوراً راوی کہتاہے خدا کی شم ان لوگوں کو وہ تمام نعمتیں ل گئیں جوانھوں نے طلب کی تھیں میں نے ہرایک محض کواس مقام پر دیکھا جس کی اس نے غوث پاک سے تمنا کی تھی ہے۔

## وستكيري اورمنصور حلاج:

محمد بن رافع نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ میں نے قاہرہ کے دار الحدیث میں ، اردی قعدہ ۱۳۹ ھیں ابراہیم بن سعد سے بیسنا کہ جب حضرت شنخ جیلانی سے منصور مطابع کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا:

منصور نے اپی جیٹیت سے بلندویوں کیا اور اپی طاقت سے او نجی اڑان کی۔
جس کے نتیجہ میں شریعت کی تیجی ہے ان کے بروں کو کاٹ دیا گیا۔ پہلغزش ان سے ایسے
وقت میں ہوئی جب کہ ان کی کوئی دھگیری کرنے والانہیں تھا، اگر میں اس وقت ہوتا تو
ضروران کی دھگیری کرتا، جس طرح میں اس وقت اپنے فیض وصحبت یا فقہ مریداور متوسل
کی لغزش کمرنے والی سواری کی دھگیری کرتا ہوں اور تا چشر دھگیری کرتا ہوں گا۔ ۸کے
کی لغزش کمرنے والی سواری کی دھگیری کرتا ہوں اور تا چشر دھگیری کرتا ہوں گا۔ ۸کے
حضرت غوث جیلائی قدس سرہ العزیز کی کرا مات معنویہ ہے شار ہیں جن کا
احصا اس مختصر سے مضمون میں مشکل ہے۔ مزید کے لیے آپ کی سوارتم اور تذکروں کا
مطالع علم وآ گئی میں اضافہ کا باعث ہوگا۔ اب یہیں پرکرا مات معنویہ کا ذکر جھیڑتے ہیں۔
مطالع علم وآ گئی میں اضافہ کا باعث ہوگا۔ اب یہیں پرکرا مات معنویہ کا ذکر جھیڑتے ہیں۔

#### كرامات حى اورغوث ياك:

گذشتہ صفحات میں اس بات کی وضاحت ہو چکی ہے کہ کرامت حسی وہ شے ہے جو عام لوگوں کی سمجھ میں آئے۔ حضرت غوث اعظم رضی المولی عنہ کی اس طرح کی کرامتیں ہے جو عام لوگوں کی سمجھ میں آئے۔ حضرت غوث اعظم رضی المولی عنہ کی اس طرح کی کرامتیں ہمعتبر کتابوں میں جن کرامات کا تذکرہ ہے ان کا احاطہ مشکل امرہے۔ یہاں ان میں سے چند کرامتیں نذرقار کین ہیں۔

#### بعنى بونى مرغى كوزنده كرنا

بیخ محمہ بن قائدالوانی بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک عورت حصرت بیٹنی کی میں دیکھتی ہوں کہ تبداڑکا آپ فدمت بیں اپنے گڑے کو لے کر حاضر ہوئی اور کہنے گئی کہ میں دیکھتی ہوں کہ تبداڑکا آپ سے بہت انسیت رکھنا ہے، اس لیے میں اپنا حق جھوڑ کر محض اللہ کے لیے اسے آپ کی خدمت میں بیش کرتی ہوں، آپ نے اس لاکے کو قبول کرلیا اور اسے مجاہدہ اور طریق سلف پر چلنے کا محم دیا۔ ایک دن وہ عورت اپنے بچے سے ملئے آئی ، ویکھا کہ وہ بھوک اور بیداری کی وجہ سے دہا آئی ، ویکھا کہ وہ بھوک اور بیداری کی وجہ سے دہا ، بتلا اور زردورو ہوگیا ہے اور جوگی چپا تیاں کھار ہا ہے۔ بھر وہ شخ کی بیداری کی وجہ سے دہا ، بتلا اور زردورو ہوگیا ہے اور جوگی چپا تیاں کھار ہا ہے۔ بھر وہ شخ کی فدمت میں حاضر ہوئی تو آپ کے سامنے ایک برتن پایا جس میں حاضر ہوئی تو آپ کے سامنے ایک برتن پایا جس میں حاضر ہوئی تو آپ کے سامنے ایک برتن پایا جس میں حاضر ہوئی تو آپ اس نے کہا ؛

آپ نے اپنادست مبارک ان ہڈیاں پر پھیرااور فرمایا: قدومی باذن اللہ الذی یہ جیسی العیطام و هی رمیم ۔ اللہ کے حکم سے کھڑی ہوجاجو کہ بوسیدہ ہڈیوں کا زندہ کرےگا۔ اس وقت وہ مرغی زندہ ہوکر کھڑی ہوگئی اور شور مجانے گئی۔ تب شیخ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب تیرابیٹااس قابل ہوجائے توجوجا ہے کھائے۔ اس

## چيل کامر کرزنده موجانا:

محر بن قائدالوانی بیان کرتے ہیں کہ ایک روز ہوا تیز تھی ، ایک چیل آپ کی مجلس کے اوپر سے چلاتی ہوئی گذری ، جس کی وجہ سے حاضرین پریشان ہوگئے۔ آپ نے فر مایا اے ہوا! اس کاسر پکڑ لے آپ کا بیفر مانا تھا کہ فور آچیل زمین پر گر پڑی اور اس کا سرتن سے جدا ہوگیا۔ پھر آپ نے اس کو ایک ہاتھ سے اٹھایا اور دوسراہا تھاس پر پھیرا اور بسم اللہ الرحمٰن الرحیم 'پڑھی تو وہ اللہ تعالیٰ کے تھم سے زندہ ہوگئی اور اُڑگئی ، تمام لوگوں نے بہ ماجرا یکھا۔ مسم

#### ما درزا داندهون اور برص والول كوشفا وبينا:

شخ ابوالحن قرشی فرماتے ہیں کہ ابوغالب فضل اللہ بن اساعیل بغدادی ازبی ای ایک سودا گرخدمت غوث پاک میں حاضر ہوا اور عرض کیا اے میرے سردار! آپ کے جد کریم رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو محض وعوت میں بلایا جائے اسے وعوت قبول کرنی چاہیے۔ میں حاضر ہوا ہوں کہ آپ میر ے غریب خانہ پر دعوت کے لیے شریف لائیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر جھے اجازت ملی تو ، وں گا۔ پھر تھوڑی در پر سربر بر مراقبہ ہوئے اور فرمایا: ہاں چلوں گا۔ آپ اسی وقت اپنے فچر پر سوار ہوئے۔ شخ علی نے آپ کی دائیں رکاب نظامی۔ جب اس کے گھر پہنچ تو دیکھا کہ وہاں بغداد کے مشارکن علا اور اراکین جمع ہیں اور دستر خوان بچھا دیا گیا ہے، آپ کی دائی حرف رکھ دیا گیا ہے، جس پر تمام شیر ہیں وترش اشیائے خورونی موجود تھیں۔ اس کے ابتدا کی برا ساگلزالا یا جس پر تمام شیر ہیں وترش اشیائے خورونی موجود تھیں۔ اس کے ایک طرف رکھ دیا گیا۔ جب ابوغالب نے کہا 'دہم اللہ'' اجازت ہے۔ اس وقت شخ مراقبہ میں سے ، نہ گیا۔ جب ابوغالب نے کہا 'دہم اللہ'' اجازت ہے۔ اس وقت شخ مراقبہ میں سے ، نہ آپ نے کھایا ، نہ کھانے کی اجازت دی اور نے کھایا ، اہل مجلس پر آپ کی بھیت آپ نے کھایا ، نہ کھانے کی اجازت دی اور نے کھایا ، اہل مجلس پر آپ کی بھیت آپ نے کھایا ، نہ کھانے کی اجازت دی اور نہ کھایا ، اہل مجلس پر آپ کی بھیت آپ نے کھایا ، نہ کھانے کی اجازت دی اور نہ کھایا ، اہل مجلس پر آپ کی بھیت

اس قدرطاری تھی گویا ان کے سرون پر پرندے بیٹے ہوں۔ پھر آپ نے مجھ کو (راوی کو) اور شخطی کو اشارہ کیا کہ وہ صندوق اٹھالاؤ، ہم نے اسے آپ کے سامنے اُٹھا کر رکھ دیا جو وزنی تھا۔ آپ نے اسے کھولنے کا تھم دیا ،ہم نے کھولا تو اس میں ابوغالب کا لاکاموجود تھا جو ما درزا داندھا، گھیا کا شکار، جذا می اور فالے زوہ تھا۔

شخ جیلانی نے کہا: اے لڑکے! خدا کے تعم سے تندرست ہوکر کھڑا ہوجا۔ ہم نے دیکھا کہ وہ لڑکا دوڑنے لگا اور بینا ہو گیا۔ اس کے او پر کسی تنم کی بیاری کا اثر نہ تھا۔ یہ کیفیت دیکھ کرمجلس میں شور مجھ گیا۔ شخ ای حالت میں باہر نکل آئے اور پر کھی نہ کھایا۔ راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں شخ ابوسعد قبلوی کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ کیفیت بیان کی تو انھوں نے کہا کہ شخ عبدالقا در ماررزا دا ندھوں اور برص والوں کو اچھا کرتے ہیں اور خدا کے تھم سے مردہ زندہ کرتے ہیں۔ اس

#### روافض كاايية رفض بي توبه كرنا:

الواجس قرقی فرماتے ہیں کہ ایک وفعہ آپ کی مجلس میں ۵۵۹ ھیں حاضر ہوا تو آپ کی خدمت میں رافضوں کی ایک جماعت دوم پر بند سلے ہوئے ٹو کرے لائی اور کہنے گی کہ آپ بتا میں کہ ان میں کیا ہے؟ آپ اپنے تحت ہے اترے اور ایک ٹو کری کہ ہم کو گئی کہ آپ بتا میں ایک لڑکا ہے جے گھٹیا کا مرض ہے اور اپنے فرزند عبد الرزاق کو تھم دیا کہ اے کھولو، انھوں نے کھولا اس میں گھٹیا ہے متاثر ایک لڑکا موجود تھا۔ آپ نے اسے تھم دیا کہ اے کھولا، ہوجاوہ کھڑا ہوا کر چلنے لگا۔ پھر دوسر نے ٹو کرے پر ہاتھ رکھ کر فرمانیا کہ اس میں ایک تندرست لڑکا ہے اسے کوئی بیاری نہیں ہے۔ اسے بھی اپنے فرزند کو فرمانیا کہ اس میں ایک تندرست لڑکا تھا جو اٹھ کر چلنے لگا۔ آپ نے اس کے بال کھولئے کا تھم دیا کہ تھور اس سے اٹھانہ گیا۔ حضرت شخ کی کیکٹر کرفر مالیا کہ بیٹھ، اس کے بعدوہ گھٹیا کا شکار ہوگیا اور اس سے اٹھانہ گیا۔ حضرت شخ کی کہ کہ کہ کہ اور اس مجلس میں تین آ دی سے کہا میں دار اس مجلس میں تین آ دی انتظال کر گئے اور میں نے پہلے مشائح کو میہ تین :

يتن عبدالقادر، شيخ بقابن بطور، شيخ ابوسعيد قيلوى، شيخ على بن ببتى رضى الله عنهم إياس

جنوں برحم رانی:

ابوسعیداحد بن علی بغذادی ازجی کہتے ہیں کہ ۵۳۰ ھا واقعہ ہے کہ میری بنی فاطمه ایک روز حیبت پرچڑھی اور وہاں سے غائب ہوگئی، اس وقت وہ سولہ سال کی تھی اورغير شادى شده هىء ميل حضرت تيخ عبدالقادر رضى الله عنه كى خدمت ميں حاضر ہوااور الركى كى كم شدكى كاوا قعد بيش كياء آب نے فرمايا كه آج كي رات تم كرخ كے جنگل ميں جلے جاؤ، یا نچویں ٹیلے کے پاس جا کربیٹھو، زمین پراسیے گردایک دائرہ طبیج لواور خط تصینے کے وقت دولیم الله الرحمن الرحیم' پر هنااور بینیت کرتا که بیدا از و تیخ عبدالقادر کی طرف سے قائم کررہا ہوں۔ جب تھوڑی رات گزرے کی تو تہارے یاس سے مختلف صورتوں میں جنوں کا گزرہوگا۔تم ان سےخوف ز دہ نہہونا، جب سبح ہوجائے کی توان کا بادشاہ تہارے یاس ایک لشکر کے ساتھ آئے گائم سے تمہارا مطلب بوجھے گائم کہدیا کہ جھے عبدالقادر نے تمہارے ماس بھیجا ہے۔اس کے بعدا بی لڑکی کا واقعہ بیان کرنا۔ ابوسعید کہتے ہیں کہ سے کے حسب الحکم میں نے عمل کیا، کھے در پر ڈراونی شکل کی صورتیں گذریں الیکن کسی میں بربجال جھی کہ اس دائرے کے قریب آئے جس میں میں تھا، وہ صورتیں رات بھرگروہ درگروہ آئی رہیں، حتی کہان کا بادشاہ گھوڑے برسوار ہوگر آیا۔ اس کے ساتھ ایک لشکر تھا۔ وہ آ کر دائرے کے پاس کھڑا ہوگیا اور کہنے لگا کہ اے انسان! تمہاری کیا حاجت ہے؟ میں نے کہا کہ جھے سے عبدالقادر نے تمہارے یاس بھیجا ہے، اتنا سنتے ہی وہ گھوڑے سے اتر بڑا اور زمیں بوس ہوا۔ بادشاہ اور اس کے ساتھی دائرہ کے باہر بیٹھ گئے اور کہا کہ کیا معاملہ ہے؟ میں نے این لڑکی کا واقعہ بیان کیا، اس نے اپنے ساتھیوں سے یو چھا کہ بیکام کس نے کیا ہے، انھوں نے اس واقعہ سے لاعلمی کا اظہار کیا بھوڑی دیر بعدایک جیتی جن حاضر کیا گیا جس کے ساتھ وہ لڑکی تھی۔ اس سے بوچھا گیا کہ تھے کس چیز نے اس امریر برا میختہ کیا کہ قطب کی رکاب کے بینے جوری کی ،اس نے کہائیں نے اس کو دیکھااوراس کی محبت میں گرفتار ہوگیا۔ بادشاہ نے حکم دیا كداس كى كردن اڑا دى جائے اورلزكى ميرے حوالے كردى۔

میں نے کہا کہ شخ عبدالقادر جیلانی کا فرمال بردار میں نے آ ب جیسانہیں

و کھا،اس نے کہا: ہاں ہے شک وہ اپنے گھر بیٹھے ہم جنوں کو دیکھتے ہیں جالاں کہ دور دراز کے باشندہ ہوتے ہیں۔وہ دیکھتے ہی اپنے مکانوں کی طرف آپ کی ہیت کی وجہ سے بھاگ جاتے ہیں اور خدائے تعالیٰ جنب سمی قطب کو مقرر کرتا ہے تو تمام جن وانس پر اسے غلبہ دے دیتا ہے۔ اس

#### شفانجشي:

خصرت کی اور آپ ہے بہت کی کرتے ہیں کہ میں نے تیرہ سال شخ عبدالقادر جیلانی کی خدمت کی اور آپ ہے بہت کی کرامت ریکھیں کیکن ان میں ہے ایک عظیم کرامت ریکھی کہ جب اطبا کسی مریض ہے مایوں ہوجاتے تو اس مریض کو آپ کی خدمت میں لایا جاتا، آپ اس کے لیے دعاما نگتے ،اس پر ہاتھ پھیرتے تو وہ مریض فوراً شفایا بہوجا تا اور خدا کے تحم ہے تندرست ہوجا تا۔

مرض استشقا سے شفایا بی: ایک دفعہ آپ کی خدمت میں سلطان استخد باللہ کا ایک قریبی رشتہ دار لایا گیا جے استبقا کا مرض تھا، آپ نے اس کے بید براینا دست مبارک پھیرا تو وہ اس طرح دب گیا گویا اسے کوئی بیاری ہی مہیر تقی

بخار سے سجات: ابوالمعالی احمد مظفر بن یوسف بغدادی صبلی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ میرے میلئے محمد کو بندرہ ماہ ہوگئے بخار نہیں جھوڑتا، بلکہ بڑھتا ہی جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا: تم جا وَاوراس کے کان میں کہددوکہ اے ام ملدم: شخ عبدالقادر کا تھم ہے کہ میز سے بیٹے نے فکل کر ''حلا' کی طرف چلا جا۔ ہم نے ابوالمعالی نے دریافت کیا تو انھوں نے بتایا کہ میں گیا اور جس طرح بچھے شخ نے تھم دیا تھا ویسا ہی کیا تو وہ اب تک پھر نہیں آیا اور جس طرح بچھے شخ نے تھم دیا تھا ویسا ہی کیا تو وہ اب تک پھر نہیں آیا اور جس طرح بحد شخ نے اس سے بوچھا تو کہا کہ اس دن کے بعد اس کے پاس پھر بھی بخار نہیں آیا۔ یہ بھی خبر لی کہ'' حلہ' کے لوگوں کو بہت سے ناز تا ہے۔

لأغرافني توانا ہوگئ: ابوحفص عمر بن صالح حدادی اپنی اونی لے کر

حضرت غوث جیلانی کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ میر اارادہ جج کا ہے اور سیمیر کی اونٹنی ہے کہ چل نہیں سکتی ، میر ہے پاس اس کے علاوہ اور کوئی اونٹنی ہے۔ شخ نے اسے ایک ایٹر لگائی اور اس کی بیشانی پر اپنا ہاتھ رکھا ، وہ کہتا تھا کہ پھراس کا بیرحال ہوگیا کہتمام سواریوں سے آگے چلتی رہی۔ جب کہ پہلے سب سے پیچھے رہتی تھی۔

تمبوری کا انگرے دینا اور قری کا بول برنا: ایک دفعہ شخ ابوالحن علی ازجی بیار بڑگے ، حفرت شخ جیلانی ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے ، ان کے گھر میں ایک بوری اور ایک قمری ہی ہشخ ابوالحن نے عرض کیا حضور! بیہ بوری چھ مہینے ہے انگر نہیں دین اور بیقری نو ماہ ہے بولتی نہیں ۔ حفرت شخ جیلانی بید با تیں س کر کبوری کے جا کھڑے ہوئے اور فر مایا اپنے مالک کو نفع بہنچایا کر اور قمری کے باس کھڑے ہو کر فر مایا کہ اپنے خالق کی تبیج پڑھا کر، وہ کہتے ہیں کہ قمری اس وقت ہو لئے گئی ، یہاں تک کہ بغداد کے لوگ اس کی آ واز سننے کے لیے جمع ہونے گئے اور کبوری انگرے دیے گئی اور یہ سلسلہ کی آ واز سننے کے لیے جمع ہونے گئے اور کبوری انگرے دیے گئی اور یہ سلسلہ کی آ واز سننے کے لیے جمع ہونے گئے اور کبوری انگرے دیے گئی اور یہ سلسلہ اس کی اخر عمر تک چلاار ہا۔ س

زمین کاسمٹ جانا:

تُخ ابوالحن ططنہ بغدادی بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت شخ عبدالقادر جیلائی
کے پاس ایک کام کے لیے قیام پذیر تھا، رات کواکٹر بیدار رہتا تا کہ آپ کی خدمت
بجالا کل حضرت شخ ایک رات تہا گھر ہے باہر نکلے میں نے آپ کووضو کے لیے پائی
دیا، آپ مدرسہ کی طرف چلے گئے، مدرہ کا دروازہ خود بہ خود کھل گیا، میں بھی آپ کے
پیچھے پیچھے ہولیا، ہم چلتے گئے، حی کہ بغداد کے بیرونی دروازے پر بینج گئے۔ وہ دروازہ
بھی کھلا اور ہمارے باہر آنے کے بعد خود بہ خود بند ہوگیا۔ ایک راہ پر روانہ ہوئے تو
تھوڑے ہی فاصلے پر ایک شہر نظر آپ جھے میں پہلے جانا تھا۔ آپ ایک ایے مکان کی
طرف پنچے جوایک مرائے کی طرح دکھائی ویتا تھا۔ وہ اس جھاشخاص بیٹھے تھے، انھوں نے
سلام کیا، میں بھی ایک خفیہ جگہ کھڑ ا ہوگیا، مجھے ایک طرف سے روسنے کی آ واز آئی میں
سلام کیا، میں بھی ایک خفیہ جگہ کھڑ ا ہوگیا، مجھے ایک طرف سے روسنے کی آ واز آئی میں

تھوڑی در کھیرا پھررونے کی آواز بند ہو گا۔ ایک تحقی نکلا اور اس طرف گیا جہاں سے رونے کی آواز آرہی تھی ، وہ ایک آ دمی کواپنی کردن پر بیٹھا کرلار ہاتھا۔ ایک دوسرا تھی فظے سراور کیے بال وہاں بیٹھا تھا، لوگ اسے حضرت غوث اعظم کے پاس کے آئے، آپ نے اسے کلمئہ شہادت پڑھایا اور اس کے لیے بال اور موچھیں کاٹ دیے گئے اور اسے ایک عمدہ لباس بہنایا گیا اور اس کا نام محمد رکھا گیا۔ پھرآ پ نے ان لوگوں کو مخاطب كرك كها كداس حص كومرده أوى كالعم البدل قرارويا كياب، ان سب ن كهاجم نے اس قبول کیا، تنخ باہر نکلے اور انھیں وہیں چھوڑ دیا۔ میں سنخ کے پیچھے ہوکیا، ہم ابھی کوئی لمبافاصله طے کرنے نہ بائے تھے کہ میں نے ویکھا کہ ہم بغداد کے دروازے پر کھڑے ہیں، دروازہ کل گیا، ہم مدرسہ میں آئے اور مدرسہ کا دروازہ بھی کھل گیا، پھر گھر میں آئے ، سبح ہوتی تو میں سبخ کے پاس بیٹھا اور حسب عادت کھے پڑھنے لگا، کین میں اسے یر صند سکا، کیوں کہ میرے و ماغ میں اجھی تک رات کے واقعہ کی ہیبت تھی، آپ نے فرمایا: بیٹا! بیجی پڑھوتا کہ مہیں کوئی فکروم نہ رہے۔ میں نے بیر جما کہ رات آ یہ کہاں تشریف لے گئے تھے اور وہ کون لوگ تھے؟ آپ نے فرمایا اس شہر کا نام''نہاوند'' ہے، جن جهاشخاص کوتم نے دیکھا تھا وہ ابدال وقت تھے۔ بیآ دی جسے تم نے دیکھا تھا وہ ساتوان نفا اوروه فوت ہوگیا اور جو تحص دوسرے کو کندھے پر اٹھایا تھا وہ حضرت أبوالعباس خضرعليه السلام يتضتاكه إن كامتولى بن سكيل ،اورجس محص كومين في كلمه يوها ما تفاوہ قسطنطنیہ کارینے والانصرائی تھا اور مجھے علم ہوا تھا کہ (وہ اسلام قبول کرنے کے بعد نائب موكيا) اسے ابدال وفت مقرر كرديا جائے ، اسے لايا كيا اس نے قرار قبول اسلام كيا، چنال چەدەاب دفت كے ابدالون ميں سے ہے۔ ۳۵

### شراب سركه بن گي:

آپ کے صاحبزاد ہے تین عبدالرزاق کہتے ہیں کہ میر ہے والدیثی می الدین عبدالرزاق کہتے ہیں کہ میر ہے والدیثی می الدین عبدالقا در جبلی رضی اللہ عندا کیا۔ دن نماز جمعہ کے لینے نکلے، میں اور میر ہے وو بھائی عبدالوہا ب اور میسی آپ کے ساتھ متھے، راستہ میں ہم کوسلطان کے تین شراب کے متھے میں اس کے متھے میں ہم کوسلطان کے تین شراب کے متھے میں ہم کوسلطان کے تین شراب کے متھے میں ہم کو بہت لیم تیم ان کے ساتھ کو تو ال اور دیگر کے ہری کے لوگ تھے ، ان ہے شیخ

نے کہا کہ تھہر جاؤ، وہ نہ تھہر ہے اور جانوروں کو تیز تیز ہا تکنے گئے، پھر آپ نے جانوروں سے کہا تھہر جاؤوہ اپنی جگہ ایسے تھہر گئے گویا کہ پھر ہیں۔ وہ بہت مارتے مگر وہ اپنی جگہ اسے چلنے کو تیار نہ تھے، اور دوسری ظرف ان سب کو تو لنج کا در دشرع ہوا اور وہ در دکی وجہ سے زمین پرلوٹے نگے، اور زور ورزور سے چلانے گئے اور علانیہ تو بہوا ستغفار کرنے گئے تو ان سے در دجا تارہا اور شراب کی پوسر کہ کی بو میں تبدیل ہوگئی، جب برتن کھولا گیا تو وہ سرکہ تھا۔ جانور بھی آ دمیوں کی طرح چلانے گئے۔ وہ ڈرکے مارے دو فی اسے حرمات سے خاکف ہوا۔ ۲سے بہنچ گئی۔ وہ ڈرکے مارے دو فی اگلاور بہت سے جرمات سے خاکف ہوا۔ ۲سے

## بخداويس تشرني:

ت بقابن بطور رحمة الله عليه في واقعه بيان كيا كه ايك خف ايك نوجوان كو حفرت سيدنا عبدالقادركي خدمت مين لايا اور كهنے لگا: آپ اس نوجوان كے ليے دعافر ماكيس، خداكي فتم يه ميرابيٹا ہے۔ حقيقت مين يه بات محض جھوٹ تى، حالا نكه يه دونوں كردار كے لحاظ سے براے برسرت تے، حضرت شخ غضب ناك ہوگا اور فرمانے لگا اب نوبت يبال تك بينج كئي ہے كمآب بوگ مير سامنے جھوٹ بولنے مار ماتے ہوئ اور سے بھی نہيں شرماتے معاشرہ كي بي حالت ديمون كي بور يہ بور كا ميرا مات جھوٹ بولنے عالم ميں گھر آگے ۔ ان دو بدكر دار آدميون كے گھر دوں ميں آگے كے شعلے بحرك الشيء على كر اور بادل كي علامات فا ہر بور ہى بين اور بادل كي علاول كي مور با تقاكہ بور با تقاكہ بور با تقاكہ ميں آگے برس رہى تقی ۔ چنال چہ ميں سرائيم كى حالت ميں حضرت شخ كے گھر صورت ميں آگے برس رہى تقی ۔ چنال چہ ميں سرائيم كى حالت ميں حضرت شخ كے گھر آپ سے سامند عاكر وں كہ حضرت اب مخلوق خدا پر رحم فرما ہے گيا اور دل چاہتا تھاكہ آپ سے سامند عاكر وں كہ حضرت اب مخلوق خدا پر رحم فرما ہے گئے بہت بچھ ہوگيا، ميرى اتخابى آپ سے عضہ مطاب اور الله الآپ التا تھاكہ التا تھاك

## كتاب كے مضامین بدل دیتے:

شیخ ابوالمظفر منصور ابن مبارک واسطی نے روایت کی کہ بیں اپنی جوانی کے زمانے میں حضرت شیخ عبدالقا در رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر لہوا۔ میرے پاس چند

سماہیں الی تھیں جن میں یونانی فلسفہ اور روحانیت بھری پڑی تھی۔ جھے اہل مجلس میں ہے ایک تخص نے کہا کہ جب حضرت آپ کے علوم یا کتابوں کے متعلق ہوچھیں تو رہے كتابين كے كركھر آجانا۔ جب مجھ سے يوجھا كيا تو ميں اٹھا تا كہ كھر آجاؤں اور ان كتابوں كو گھر ميں بھينك دوں تا كه تين تاراض نه ہوں كه ميں كيا پڑھتار ہتا ہوں۔ ليكن ميرا دل چوں كەفلىفەسەدل چىپى ركھتا تفااس كيے ميں ان علوم اوران كتابوں كوضا كع كرنے كوتيار نہ تھا اور بہت ہے مسائل تو مجھے از برہو گئے تھے، میں اسیے اراد ہے سے اٹھاہی تھا کہ نتنے نے میری طرف ویکھا، میں اٹھے نہ سکا۔ میری حالت اس محص کی سی تھی جے قید کرلیا گیا ہو۔ اور اس کے یاؤں بائدھے دیے گئے ہول۔ آپ نے جھے فرمایا: ا بی کتاب مجھے دے دو، جب میں نے اس کتاب کو کھولا تو مجھے صرف سفید کاغذوں کا دفتر نظرا نے لگا۔ تمام حروف محوج کے تھے، میں نے کتاب آیے کے ہاتھ میں بکڑا دی۔ آپ نے ایک ایک صفحہ دیکھا اور فرمایا: پہتو قرآن کے فضائل ہیں جسے محمد بن ضریس نے لکھا ہے۔ میں نے کتاب لی تو واقعی وہ کتاب فضائل قرآن برتھی۔ جوبڑے نوش انداز میں تحریر تھی۔ بھے قلیفے کی ساری چیزیں جو یا دھیں بھول کئیں اور مسائل فلسفہ اور احکام روحانیت میرے سینے سے مث گئے،ان میں سے ایک مسکلہ بھی آج تک میرے حافظے

حضرت غوث اعظم رضی الله عنه کی ذات گرامی مصدر فیوض و برکات اور جامع کشف و کرامات ہے۔ آپ کی کرامات پر لکھنے کے لیے ایک دفتر درکار ہے، اس مخضر سے ضمون میں اُس کی قطعاً منجائش نہیں اس لیے بطور ڈرنمونہ چند کرامتوں پراکتفا کیا گیا تا کہ ضمون طویل نہ ہواور قارئین ہے ہوات استفادہ کرسکیں۔

غوث المطلم سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی المولی عند کے فضائل و محاس اور کشف و کرامات پر بہت می کتا بیں کھی گئیں اور کھی جارہی ہیں۔ان میں اولیت کا شرف امام نورالدین ابوالحسن علی بن یوسف فطعو فی رحمة الله علیہ کی کتاب ''بہت الاسرار ومعدن الانوار'' کو حاصل ہے ، جوسا تو یں صدی ہجری میں عربی زبان میں کھی گئی۔حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ الرحمة کے فضائل و منا قب اور کشف و کرامات کا بیاولین مشند ہجموعہ ہے۔ اس مضمون میں میں میں بین کے کرامنوں کا انتخاب ہجة الاسراللفطعو فی ، قلا کدا ہجوا ہر

للتادنی اور زبرة الآثار تلخیص بهجة الاسرار الشیخ عبدالحق محدث دہلوی ہے کیا ہے۔ موخر النادنی اور زبرة الآثار السیخ عبدالحق محدث دہلوی ہے کیا ہے۔ موخر الذكر دونوں كتابیں بهجة الاسرار ہے ہی ماخوذ ولحض ہیں، اس لیے خیال ہوا كه' بهجة الاسرار'' اور' صاجب بهجة الاسرار'' كا يہاں مختصر تعارف بھی پیش كردیائے تا كه كتاب اورصاحب كتاب كی ثقاهت پرروشنی پڑسکے۔

#### بجة الاسرار شريف اوراس كے مصنف:

تشخی محقق علامه عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ 'بہت الاسرار' تصوف کی برخی مشہور ومعروف کتاب ہے جس کے جلیل القدر مصنف ملا نورالدین ابوالحن علی بن بوسف شافعی بخی رحمة الله علیہ علائے قراءت میں بڑے شہرت یا فتہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ امام ذہبی رحمة الله علیہ نے آپ کو ''مسحك السرخال '' کے خطاب سے یا دفر مایا ہے۔ ''مسحك '' کامعنی کسوئی ہے، جس طرح سونے کامعیار معلوم کرنے کے لیے کسوئی ضروری ہے، ای طرح رجال حدیث کی سند وصحت معلوم کرنے کے لیے آپ کا نام معیار کی حیثیت رکھتا ہے۔ وسی

## يشخ الاسلام امام احمد رضا قادري بريلوي رقم طرازين:

امام ابوالحن نورالدین علی خطنوفی قدس سره که بجة الاسرار شریف کے مصنف اور برطرز حدیث به سند متصل اس روایت جلیله کے پہلے مخرج ہیں، اجله علماوائمہ قراء ت واکا براولیاء وسادات طریقت ہیں۔ امام اجل شمس الدین الجزری رحمه الله تعالیٰ که اجله محدثین وعلمائے قراء ت سے ہیں جن کی ' حصن حصین' مشہور ومعروف دیار و احله محدثین وعلمائے قراء ت سے ہیں جن کی ' حصن حصین' مشہور اسم وارشریف امصار ہے اس جناب کے سلسلہ تلاندہ میں ہیں، انھوں نے یہ کتاب بجة الامرار شریف ایٹ شخ سے پڑھی اور اس کی سندوا جازت حاصل کی ، ایپے '' رسالہ'' طبقات القراء میں فرماتے ہیں:

میں نے بیر کتاب بہت الاسرار مصر میں فزانۂ شاہی سے حاصل کرکے شخ عبدالقا در سے کہا کا برمشائخ مصر سے نتھے، پڑھی اورانھوں نے مجھے اس کی روایت کی اجازت دی۔ (رسالہ طبقات القراء)

امام شمس الدين وجبى مصنف ميزان الاعتدال كعلم حديث ونفذر جال بين ان

ی جلالت شان عالم آشکار، اس جناب کے معاصر تصاور با آ نکه حضرات صوفیه کرام كماتهان كى روش معلوم ہے۔ سامحنا الله تعالى واياه (جم يراوران يراللد تعالى زمی فرمائے )امام ابوائس کی ملاقات کو ان کی مجلس تدریس میں گئے اور اپنی کتاب وطبقات المقربين مين ان كى مدح وستانش ك رطب اللمان جوت فرمات بي على بن جرريمي خطنو في امام يكتابين نور الدين لقب، ابواتحن كنيت ، بلا دممر

میں علائے قراء یت کے استاد ہیں ،اصل ان کی شام سے ہے۔ سم الا صیل قاہر و مصر میں پیدا ہوئے اور جامع از ہروغیرہ میں مندا قراء پرصدر سینی کی ، بہ کثرت طلبدان کے باس جمع ہوئے، میں ان کی جلس درس میں حاضر ہوا ان کی نیک روش اور کم محنی مجھے پیند آئی۔ حضورت عبدالقا در جیلانی رضی الله عنه کے شیدائی تھے، اٹھوں نے حضور کے فضائل تین مجلد کے قریب میں جمع کیے ہیں۔ (طبقات المقر مین)۔

برظا ہر کہ امام ذہبی رحمة الله تعالی علیہ کے مثل سے بیکمات جلیا اس جناب كي كمال وثافت وعدالت وفورعكم وجلالت برشام بعدل ودليل فصل بين اورخودامام اوحد يعنى يمتل امام مكتا كالفظ اجل واعظم تمام فضائل ومناقب جليله كاليكتا جامع المل واتم ہے۔ وہ جناب سندعالی رکھتے اور زمانہ اقدین حضور پرنورغوٹ انتقلین رضی اللہ تعالی عنہ سے نہایت قریب ہیں، اھیں حضور اقدس تک صرف دو واسطے ہیں۔ قاضی القصاۃ امام اجل حضرت سيدنا ابوصالح تفرقدس سرؤ كے اصحاب سے بيں اور وہ اينے والد ماجد حضرت سيدنا ابوبكرتاج الملة والدين عبدالرزاق رحمه اللدتعالى اوروه اينه ماجد حضور برنورسيد السادات غوث الافراد، قطب الارشادغوث اعظم رضى اللدنعالى عنه كے خليفه و مريد وصاحب ومستفيد بين رحمة الله تعالى عليهم الجمعين - شخ محقق رحمه الله تعالى " زبدة الآثار عريف مين فرمات بين-

وليكتاب وبجته الاسرار "كتاب عظيم وشريف ومشهور باوراس كمصنف علائ قراءت سے عالم معروف ومشہوراوران کے احوال شریف کتابول میں مدکورومسطور میں . حضرت سيخ محقق نے زيدة الاسرار شريف ميں اس (بجة الاسرار شريف) كي روایات کی و تابت ہونے کی تصریح کی ، یوں بسند کی روایت فرمائی کہ:

المحدث الفقيه ابوالحجاج يوسف بن عبدالرحيم بن حجاج بن

حضرت شعیب ابومدین نے فرمایا: اے صالح! سفر کر کے بغداد حاضر ہو۔ الی آخرہ اس امام اجل شمس الملة والدین ابوالخیر ابن الجزری مصنف ' حصن حصین' نے

'نها تدالدراءات فی اساءار جال القراءات' میں قرمایا: غا

علی بن یوسف نورالدین ابوانحن شافعی استاد، محقق ایسے کمال والے جوعقلوں
کوجیران کردے۔ بلادمصر کے شخ قاہرۃ مصر میں ۱۸۴۲ ہیں پیدا ہوئے اور مصر کی جامع
از ہر میں صدرتعلیم پرجلوس فر مایا۔ان کے فوائد و حقیق کے سبب خلائق کاان پر ہجوم ہوا۔
میں نے سنا کہ شاطبیہ پر بھی اس جناب نے شرح لکھی ، بیشرح اگر ظاہر ہوتی تو ان کی
تمام شرحوں سے بہتر شروح میں ہوتی ۔روز شنبہ نبدوقت ظہروفات یائی اور بروز یکشنبہ سم
تمام شرحوں سے بہتر شروح میں ہوتی ۔روز شنبہ نبدوقت ظہروفات یائی اور بروز یکشنبہ سم
(۲۰) ذی الحجہ ۱۲ کے میں دفن ہوئے رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔انتی ۲۲

علامہ خطنو فی نے کتاب بہت الانرار کے بارے میں جوفر مایا ہے اس عبارت کو یہال نقل کرلطف سے خالی نہ ہوگا، آب رقم طراز ہیں :

میں نے اس مضمون (قدمی هذه علی رقبة کلی ولی الله) میں ایک کتاب وجیجة الاسرار' مرتب کی جس کی اسناد بلند ہے، جس کی صحت پراعتبار ہے، شاذاور فالتوروایات کو چھوڑ دیا ہے اوران بڑے بروے مشارم کے ذکر کی تفصیل کی جن کے بعض اقوال وافعال اس بارے میں ہم کو پہنچے ہیں، جوآ ہے کی کامل بزرگ کی تقبری کرتے ہیں۔ سوم

ان مطورے کتاب بہت الاسراراوراس کے مصنف کا غا کہاورتغارف سامنے اس کیا،امید ہے قارئین کے لیے بید چند سطور باعث تسکین خاطر ہوں گا۔

### حوالهجات

| شيخ عبدالحق محدث وبلوى/رجمه: پیرزاده اقبال فاروقی ، زبدة الآثر تلخیص                                                                                             |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| بجة الاسرار عن ٨٨ مكتبه جام نور ، و بلي -                                                                                                                        |            |
| ا ما ابوالحن شطنو في / ترجمه: مولا نا احماعلى شاه ، بهجة الاسرار ، ص ٥٠١ ، مكتبه جام                                                                             | -          |
| توره دېلي ـ                                                                                                                                                      |            |
| مولا تانفیس احدمصباحی ، کشف برده ، ص ۲۰۰۷ - ۱۰ ۱۰ مجمع القادری ، مبارک                                                                                           | - <b>r</b> |
| لور، اعظم كره-                                                                                                                                                   |            |
| امًا م محمد بوسف بن المعيل نبها في ، حجة الله على العالمين ، ص ٢٠٥ ، مركز ابل سنت                                                                                | <b>-</b> - |
| بر کانت رضاء بوربندرت                                                                                                                                            |            |
| بره ت رصا، چربیدرت<br>امام محر پوسف بن اسمعیل نبها تی ، حجة الله علی العالمین ،ص ۲۰۵ ،مرکز الل سنت                                                               | ۵-         |
|                                                                                                                                                                  |            |
| بره حب رسانت بن اسمعیل نبها نی ، جمة الله علی العالمین ، ص ۲۰۵ ، مرکز اہل سنت<br>امام محمد پوسف بن اسمعیل نبها نی ، جمة الله علی العالمین ، ص ۲۰۵ ، مرکز اہل سنت | <b>-</b> Y |
| بركات رضاء يور بندرت                                                                                                                                             |            |
| ا ما محمد موسف بن اسمعیل نبهانی ، جمة الدعلی العالمین ، ص ۲ و ۲ ، مرکز اہل سنت                                                                                   | -4         |
| بر کانت رضاء بوربندر به بندر به بندر به بندر به بندر به بندر به بندر به                                                      |            |
| امام محد يوسف بن استعبل فيها في ، خامع كرامات الاولياء ، ص ٢٢-٢٢ ، مركز                                                                                          | ۸          |
| ابل سنت برکات رضا، پوربندر به به به برگات رضا، پوربندر به                                                                    |            |
| علامه محداحدمصاحی، امام احدرضا اورتضوف من ۱۰۸مجمع الاسلامی، مبارک                                                                                                | -9         |

يوز،اعظم كره-

علامه محداحد مصباحی ،امام احمد رضا اور نصوف ،ص ۸ ، الجمع الاسلامی ،مبارک شیخ عبدالحق محدث د بلوی ،اخبارالا خیار ،ص ۱۳۸۸ ،اد بی د نیا ، د بلی \_ -11 . شیخ عبدالحق محدث د ہلوی ،اخبارالا خیار ،ص مهم ،اد بی دنیا ، د ہلی۔ -11 شیخ عبدالحق محدث د بلوی ،اخبارالاخیار،ص ۲۴ ،اد بی د نیا ، د بلی \_ -11 شیخ عبدالی محدث د بلوی ،اخبارالا خیار ،ص ۴۵، او بی د نیا ، د بلی \_ -11 امام محمد بن سيخي تادلي /، فلائدالجواهر،ص٠٠، اسير پيول پېلي کيشنر، د ملي \_ -10 امام مخذبن ليجي تادني/، قلائدالجواهر،ص ١٣٠٠ اسيريجول يبلي كيشنز، د بلي \_ -14 ا مام محمد بن سيحي تا د تي ، فلا ئدالجوا هر، ص٣٠ اسير پيول پېلي کيشنز ، د ملي \_ -14 امام محمد بن لیجی تاونی ، فلائدالجوابر ، ص ۱۲ ، اسپریچول پیلی کیشنز ، د ہلی \_ -1/ سیخ عبدالحق محدث د ہلوی ،اخبارالا خیار ،ص سرم، ادبی د نیا ، د ہلی \_ -19 امام محمد بن لیجی تا د تی ، قلائدالجوا ہر ،ص ۵ ۷ ، اسپر پیول پیلی کیشنز ، د ، بلی \_ -14 امام ابوانحس على شطنو في مبهجة الاسرار ،ص١٢-١١، مكتبه جام نور ، د ، بلي \_ -11 امام محمد بن سیجی تادنی ، قلائد الجواهر ، ص ۱۳۸-۱۳۷۱ ، اسپریچول بیلی کیشنز ، د ، ملی \_ -22 امام محمد بن یخی تا دنی ، قلا بدالجوا هر ص ۱۳۹۹–۱۳۸۸ اسیریچول بیلی کیشنز ، د الی -11 امام محمد بن لیجی تادنی، فلائدالجواهر، ص۲۳-۳۵، اسپریچول پبلی کیشنز، د ہلی۔ **-براب** امام محمد بن سيخيا تا د تي ، فلا ئدا لجوام رص ٢ ١٣ ، اسپر يجول پېلې كيشنز ، د بلي \_ -10 شیخ عبدالحق محدث د بلوی ،اخبارالا خیار بیس ۲۳۷،اد یی د نیا ، د بلی \_ -14 شخ عبدالحق محدث د ہلوی ، زبدۃ الآ ٹار ، ص ۸۷-۸۸ ، مکتبہ جام نور ، د ، ہلی -12 امام محمد بن لیخی تا دنی ، قلائد الجوا ہر ،ص-۴۰ ،اسپر یجول پبلی کیشنز ، د ہلی \_ -11 امام ابوانحس على شطنو في ، بهجنة الاسرار بص ١٩٣-١٩٢ ، مكتبه جام نور ، د بلي \_ -19 امام ابوانحسن على شطنو في ، بهجة الاسرار بص ١٩٣٠ ، مكتبه جام نور ، د بلي \_ - 1"+ ا مام ابوانحس على شطنو في ، بهجة الاسرار، ص ١٨١-١٨٣ ، مكتبه جام تور، د ملى ـ اسار امام ابوانحسن على شطنو في ، بهجة الاسرار ، ص ١٨٥-١٨٧ ، مكتبه جام تور ، د ، بلي \_ -4~ سوسور امام ابوانحس على مطنو في ، بهجة الاسرار ، ص ۲۱۱ – ۲۱۰ ، مكتبه جام نور ، د ، بلي \_

امام ابوا بحسن على شطنو في ، بهجة الاسرار، ص ١٣٣٧-١٣٣١ مكتبه جام نور، د بلي -- ٣/٣ سيخ عبدالحق محدث د بلوى ، زبدة الأثار ، ص ٩٦ - ٩٥ ، مكتبه جام نور ، د بلي -3 ا ما ابوالحسن على شطنو في ، بهجة الاسرار، ص ١١١، مكتبه جام نور ، و ، بل - 34 سيخ عبدالحق محدث د بلوى ، زبدة الآثار على ٩٩-٩٨ ، مكتبه جام نور ، د بلى --12 سيخ عبدالحق محدث د بلوى ، زبدة الآثار على ١٩ ، مكتبه جام نور ، و بلى --27 سے عبدائق محدث دہلوی، زبدہ الآ تاریس ۲س-۵س، مکتبہ جام نور، دہلی۔ -1-9 امام احدرضا قادري بربلوي ، انهار الانوارمن يم صلوة الاسرار مشموله فيأوي - //+ رضوبيهم (جديد) بس ١٥٥، مركز ابل سنت بركات رضا بور بندر-امام احمر رضا قادري بربلوي، فقه شهنشاه وان القلوب بعطاء الله بيدامحوب بص ۵۵-۱۷ ادارهٔ افکارت ، بالسی بورسیر-امام احمد رضا قادري بريلوي ، فقة شهنشاه وان القلوب بيدا محبوب بعطاء الله عص ۵۵-۷۵ ، ادارهٔ افکاری ، بالسی بورسیه-

امام ابواحس على شطنو في ، بهجة الاسرار بص من مكتبه جام نور ، و بلي -

# امام عالى مقام اورسر كارغوث اعظم كادعوتى اسلوب

## ساحل فهرامی [علیک]

بم التدارحن الرحيم

اسلام دعوت واصلاح کا بیامبر ہے جس کی بنیاد حکمت اور خوش اسلوب موعظت برر کھی گئی۔ آتا ہے دوجہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکیمانہ تفہیم اور دلکش اخلاق سے دلوں کی دنیا فتح کی اور ان میں ایمان کے جگمگاتے آ فاب روش کئے۔ آپ نے اس جہان رنگ وبوکی ظاہری تحفل کو الوداع کہا تو کفر کی تاریکیوں کے يروبال يفرنكل آسئے۔ ارتداد كا ايك سلسله چل فكاليكن آب كے جائين اكبرسيدنا صدیق اکبررضی اللہ تعالی عند کی یامردی اور استفامت کے جذبوں سے لبریز مساعی جميله ن اسلام كوستنجالا ديا اور بھرحصرت فاروق اعظم رضى الله تغالى عنه کے زمانے میں اسلام کی نورانی شعاعیں بحروبر کی وسعنوں میں پھیل سئیں۔حضرت عثان عن اور سید نا مولا کے کا تناست علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنهم الجمعین کا دور خلافت شورشوں اور فتنه سامانیوں کی نذررہا، جس کا نقطہ اخیر بد بخت پزید کی از کی شقاوتوں اور الاحدیس و نیا کے المناك ترين سانحة كربلا كي شكل ميں نمودار بوا۔خلافت كے بعد امارت نے رتگ جمايا۔ اموی اور عباسی دور حکومت اسلامی تاریخ میں روش اور تاریک دونوں مسر کے نفوش رکھتا ہے۔اس دور کی روشنی تو یہ ہے کہ اسلامی حکومت میں تقریباً اسی ممالک شامل ہو چکے تھے اورعلوم وفنون کی تدوین نے حضرت مولائے کا کنات کے دور میں جوسنگ بنیا در کھا تھا وہ اب خوبصورت عمارات کی شکل میں تبدیل ہو چکا تھا۔ حدیث ونقیر بخووصرف ، بلاغت و ا دب ، فقد اور اصول کے بنیا دی مصادر اسی دور کی شاند اربادگار ہیں۔ وسائل حیات کی فراوانی اور ماویت کی برهتی قدروں نے انسانوں کوخوش عیش اور پر تکلف بناویا تھا سیلن

ان پھولوں کے گردئی بڑے نو سیلے اور جیستے کا نے بھی تھے جن کی ٹیس آج بھی ہرحساس دل میں محسوس ہوتی ہے۔ تخت حکومت کے لیے خون مسلم کی ارزانی جنتی اس دور میں ہوئی اس کی نظیر کم نظر آتی ہے۔ ماوی وسائل کی وسعق السنے ولوں کودین سے وور اور دنیا وی ہوں کاریوں سے قریب تر کردیا تھا۔ ذہنوں میں سازشوں اور فتنوں نے رنگ جمالیا تقاميش وطرب كى محفلين آباداوروين فدرين يامال موربى تقيل مامراء عيش كيشيول میں مصروف ،علاء حرص و آز کے اسیر اور ملق کی رو الت میں ڈو بیتے جار ہے۔ متھے۔ صوفیا اور زبادریا کاری کی دلدل میں جنس چکے تھے۔خودسری اورسرسٹی فکری وطیرہ اور تصادم وخون ریزی انسانی مصغلہ بن چکا تھا۔طوائف الملوکی کے اس دور میں اسلام وحمن طاقتوں نے بھی اسینے انقامانہ حوصلے نکالنے شروع کردیئے۔ طرح طرح کے عقائد مسلمانوں پرتھویے گئے۔نصب ،خروج ، رفض ،اعتزال ، باطنیت ، قرامطہ کے در ماندہ كروه بهي اسى دوركى ما وگار بين به بهوديت اورعيسائيت سيمعركم آرائيون كاسلسله چل پڑا تھا۔ اس دور کے اخیر مرحلے میں ایک ہادی امت بحسن ملت اٹھا اور اسینے نفسان سوخند سے اسلام کے تملا تے چراغ کی لویں نیز کر گیا۔اسلامی قدریں پھرستے زندگی کی حرارتیں کے کراتھیں اور انفس وآفاق کی وسعتوں پر جھا تمیں ، اس کی جال بخش صداوں نے دلوں کی خوابیدگی کو بیداری بخشی بہلی فکروں کو پیجے سمت عطا کی ، جبرواستبداد میں پستی انسائیت نے چین کی سالس کی اسلام کی سوئی برزمیں آراستہ ہوئیں ،تصوف کے غیار میں ائے چیرے پھرشفاف ہو گئے، اسلام کا روئے زیبا ایمان کی جاندنی میں تلفر کیا۔ اس ذات كرامي كودنيا تينخ الاسلام بحي الدين ابومحه سيدعبدالقا درهني سيني جيلاني رضي الثدنعالي عنه بتی ہے جنہوں نے اپنے جدکریم سیدنا امام حسین بجتی اور سیدنا امام حسن عہید کر بلار ضی الله تعالى عنها كے قدم به قدم جل كراسلام كى دُوبتى نبض كوزندگى كى حرار تير جستيں ـ

ملے دونوں برورگوں کے یا کیڑہ اوراق حیات کے اجمالی مطالعے سے ہم اپنی

فكركوتا زكى بخشة بين پيرايك نگاه ان حضرات كيمشنز كه دعوتي اسلوب يرب

سیدنا امام حسین (ولا درن ۵ رشعبان ۴ هروز منگل) سیدنا مولا نه کا کنات کے بنولی شیرادوں میں مجھلے شیراد ہے ہیں۔ آبیا کی ولادت اقدی کے بعد صفور نے

آ ب کے کانوں میں اذان وا قامت کہی اسانویں دن مینڈ سصے پر عقیقہ کیا اور احسین

جبیها خوبصورت نام تجویز فرمایا- سات سال <sub>ق</sub>نک آغوش نبوت کی سرایا فیض آغوش تربيت ميسرربي اورخاتون جنت سيدتنا فاطمه زهرااورا ميرالمومنين سيدناعلي مرتضي شير خدار صلی الله تعالیٰ عنهمانے آپ کو بروان چڑھایا اس لیے جمال وجلال اور عا دات خوش خصال کا مجموعہ تھی آ ہے کی ذات گرامی۔ بیبٹانی نوراس قدر درخشاں تھی کہلوگ اس کی روشی میں راستہ پالیا کرتے تھے۔سرور کا ئنات صلی اللہ علیہ وسلم ایپے اس گرامی شنرا دیے سيحبيي شفقت اوربيار كامعامله ركفته تنصوه بنظيرتفا بشانه نبوت آب كي سواري بناء تماز کی حالت میں آ ہے کی خاطر حضور نے سجد سے دراز فرمائے۔حضرت ابو ہر رہے وضی الثد تعالیٰ عند کی روایت ہے کہ میں نے امام حسین کوحضور اکرم صلی الثد تعالیٰ علیہ وسلم کا لعاب دہن اس طرح چوستے دیکھا جس طرح تھجور چوستے ہیں۔حضور نے ان کی محبت کو ا بنی محبت اوران کے بعض کواییے بعض کا علامتی نشان قرار دیا۔ جوانان جنت کی سر داری کا متیاز بخشااور جنت کے پھول سے تشبیہ عطا کی۔ آپ کا مجلنا بھی حضور پر شاق گذرتا ، تقريباً سات سال آپ کوآغوش نبوت ميسرآ ئي کيکن اس تھي سي عمر ميں بھي شعورا تنابالغ ہو چکا تھا کہ تانا جان کے یا کیزہ کلمات محفوظ رکھتے۔ چنانچہ کی احادیث مبارکہ آپ سے مروی ہیں۔جسم مبارک خضور سے خاصامشا بہتھا۔ کہتے ہیں کہسیدنا امام حسن سینے تک اور امام حسین سینے سے یا وُن تک سرکار دوعا کم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ ایک سینه تک مشابه اک و ہاں سے یا ور تک حسن مبطین ان کے جاموں میں ہے نیا بور کا صاف شکل یاک ہے دونوں کے ملنے سے عیاں خط تو اُم میں لکھا ہے ہید دو ورقہ نور کا

آب کے اخلاق کر بیاتہ میں جودوسخا، ہمت و شجاعت، صبر وشکر، حلم وحیا بہت متاز ہے۔ نوافل کثرت سے اداکرتے ، نفلی روزوں کے نوعادی ہتھے، پچپیں جج ادا فرمائے وہ بھی بیادہ۔اخلاف میں چارشا ہزاد ہے۔ا-حضرت علی امام زین العابدین العابدین العابدین العابدین العابدین الحصرت علی اکر، ۳-حضرت جعفر، ۲-حضرت عبد الله ،اور دوشا ہزادیاں تھیں۔ا-حضرت فاطمہ صغری ،۲-حضرت سکین۔

ونیا کے سب سے برے بریخت برید کی ایمایر ظالموں کے نریعے میں وشت

كر بلاكے اندر ۱۰ ارمحرم الحرام ۲۱ هدو پېر د صلحتى از لى سنان كے باتھول شهيد ہوئے. اس وقت آپ کی عمر شریف ۵۱ مرسال ۵ رمیننے ۵ رون تھی۔

اس شہید بلاشاہ گلکوں قبا ہے سوشت غربت بیلا کھول سلام

حضرت غوث اعظم سيدنا شيخ عبدالقادر جيلاني رضى اللدتعالى عنه • ٢٢ ه مين حضرت ابوصالح موسی جنلی دوست کے گھر گیلان میں حضرت ام الخیر فاطمہ بنت عبداللہ صومعی کیطن مبارک سے پیدا ہوئے۔اس وفت آب کی والدہ ماجدہ کی عمر شریف ساٹھ سال کی ہوچک تھی۔ آپ نجیب الطرفین سید، والد ماجد کی جانب سے حسنی اور والدہ ماجدہ کی طرف سے سینی ہیں۔آب ابتدائے آفریش سے کرامت آثار تھے۔آپ نے شیرخوار کی کے زمانے میں بھی روز ہے کے اوقات میں شیر ما در نوش نہ فر مایا جسکم ما در ہی میں والدہ ماجدہ کی تلاوت من کر۵اریارے حفظ کر چکے تھے۔ بجین ہی سے ہرایک آپ ہے شفقت واکرام کا معاملہ رکھتا۔ ۱۸ ارسال کی عمر میں علوم ظاہری کی محصیل کے لیے عروس البلاد بغداد مقدس يبنيجاورنا موران فن سے بھر پوراستفادے کئے جن میں عارف التدحفرت حماددباس قدس سره اورقاضي ابوسعيد مبارك بخزوي قدس سره خاص طور \_ سے قابل ذکر ہیں۔ان میں آخر الذکر حضرت مخز وی سے آپ کوغایت درجہ عقیدت تھی اور بھریمی آپ کے شخ طریقت تھرے۔ آپ ہی کے ارشاد کے مطابق شاہ جیلال نے مدرسه باب الازج میں درس وافا دہ کاسلسلہ شروع کیا۔ آب کے قدوم میست لزوم سے طلبا كااس قدراز دحام مواكه قديم عمارت ناكافي موكئي تو بغداد كيعكم دوست حضرات نے اسے وسعت دے کرشاندار نئ تمارت تیار کرائی اور 'مدرسہ قادر بیر' نام رکھا۔ آپ کا درس تفسیر، حدیث ، فقه، اصول ،نحوا ورتبوید کے موضوعات برمحیط ہوتا۔ تفسیر وحدیث کے وہ گراں قدر نکات ارشاد فرماتے کہ آپ کے اساتذہ اور اساطین فن بھی انگشت بدندال ره جائے۔افنانولین،رشدو ہدایت اور وعظ وہلقین بھی آ ب کے نمایال مشاعل تنصے۔ آپ نے وعظ کا سلسلہ ۱۱ ارشوال ۵۲۱ صفیل کے دن سے شروع فرمایا۔ ابتداءً جھیک رہی کیونکہ آیے جمی ہتھے اور بغدا دفعیائے عرب کا گہوار ولیکن فیض رسالت مآ ب اور فیضان مرتضی نے آپ کی زبان مبارک میں الی روانی اور طلافت پیدا کردی که مضامین کا ایک سیل روال موتا جوآن کے دہن مبارک سے نکلتا جلاجا تا۔ تا ثیرالی ملی

تقی کہ پھردل بھی موم ہوجاتے ،سیا ہکارتائب ہوتے ،تقویی شعاروں کو ثبات ملا اور اور کفر کی آلودگی میں تقویل سرچشمہ اسلام کے قریں آکر شفاف ہوجاتے۔
ستر ہزار افراد بیادہ اور گھوڑوں برسوار آپ کی محفل وعظ میں شریک ہوتے ۔آپ کے مواعظ حسنہ کو چار جارسوا فراد قلمبند کرتے۔ اس محفل میں سینکڑوں افراد اسلام قبول مواعظ حسنہ کو چار جارسوا فراد قلمبند کرتے۔ اس محفل میں سینکڑوں افراد اسلام قبول کرتے ، نسق و فجو زسے تائب ہوتے اور جب آپ بیفر ماتے ''رجع منامن القال اللی السحال '' تو لوگوں پر وجد کی ایس کیفیت طاری ہوتی کہ بے حال ہوہ و جاتے ، بہتر ہے مرغ کہلی کی مانند تر پنے لگتے اور بعض تو وہیں جاں بحق ہوجاتے۔

آپ اپ خلوت کدے سے بہت کم نکلتے۔ جلال اور جمال کے سکم، رقیق القلب، نحیف الجنث، متوسط قد ، کشادہ سینہ، دراز رکیش، بلند آواز اورخوش رفنار تھے۔ القلب، نحیف الجنث، متوسط قد ، کشادہ سینہ، دراز رکیش، بلند آواز اورخوش رفنار تھے۔ آپ کے رعب جلال کے سامنے کسی کوسرتا بی کی مجال نہ ہوتی۔ خلیفہ وقت کو جب کسی حاجت مند کے سلسلے میں خط لکھتے تو بہتر بر فرماتے ' عبدالقا درتم کو اس بات کا تھم دیتا

ہے،تم پراس کا حکم نافذ اور اس حکم کی اطاعت واجب ہے۔'' حصر میں نیشن نائی تلقین است کی لیک سے میں تاریخی اوگا

حضرت نے بیشتر زبانی تلقین ہدایت کی لیکن آب سے چند تھا نیف بھی یا دگار

بیں جن میں کچھ آپ کے مواعظہ حسنہ کے مجموعے ہیں۔ افتوح الغیب، ۲-الفتح

الربانی، ۲-الغنیة لطالب طریق الحق (غنیة الطالبین)، ۲۶-جزب نشار الخیر، ۵-الیواقیت،
والحکم، ۲-الفیوضات الربانی، ک-المواهب الرحمانی، ۸-جلاء الخاطر، ۹-سرالاسرار،
۱۱-ردالرفضة ، ۱۱-تفییر القرآن الحکیم (۲رجلدین)، ۱۲- مجموعهٔ کلام، کا شار آپ کی
نگارشات میں ہوتا ہے۔حضرت کے مختلف حرم سے گیارہ شاہزاد سے اور ایک شاہزادی
تولیم، کور

حضرت غوث اعظم کا وصال مبارک ۱۱ رائیج الثانی ۱۲۵ ہے/۱۹۵ اور بیل ہوااور زائرین کے جوم کے سبب دوسری شب میں اسی جگہتد فین عمل میں آئی جہاں آپ درس وافا دہ کی بساط بچھائے تھے۔

خانوادہ رسالت کے ان دونوں مہتاز بزرگوں نے انتشارفتن کے دور میں جس طرح ملت اسلامیہ کے وجود کوسنجالا دیا اور باطل کے سامنے اعلائے کلمۃ الحق کی جس طرح ملت اسلامیہ کے وجود کوسنجالا دیا اور باطل کے سامنے اعلائے کلمۃ الحق کی جسی قائد انہ ذمہ داریاں نبھا کیں وہ اپنے آپ بیس بے نظیر ہے۔ بزید بلید کے ٹاری ول

لشکر کے سامنے حضرت امام نے جو آخری خطبہ دیا اور اپنی ججت تمام کی اس کا ایک ایک لفظ رہروان حق کے لیے مینارہ نور ہے:

حضرت غوث اعظم نے ظالم حکمرانوں ، حریص مولویوں اور ریا کارز اہدوں کی اصلاح بھی بہت کھلے نیظوں میں فرمائی۔افتح الربانی میں فرماتے ہیں :

''اے لوگو! دعوت حق قبول کرو، بے شک میں داعی الی اللہ ہوں اورتم کواللہ کے دراوراس کی اطاعت کی طرف بلاتا ہوں ، اپنفس کی طرف نہیں بلاتا ہم رمضان میں اپنے نفسوں کو پائی پینے ہے رو کتے ہوا ور جب افطار کا وقت آتا ہے تو مسلما نوں کے خون سے افطار کرتے ہوا ور ان پرظلم کرتے جو مال حاصل کیا ہے اسے نگلتے ہو۔ اے لوگو! افسوس کیا ہے اسے نگلتے ہو۔ اے لوگو! افسوس کرتے ہیں اور پھر یہ دعویٰ کرتے ہوکہ کہ سیر ہوکر کھاتے ہوا ور تمہارے پڑوی بھوکے رہنے ہیں اور پھریہ دعویٰ کرتے ہوکہ ہم موسیٰ ہیں۔ مردی ہیں اور پھر یہ دعویٰ کرتے ہوکہ ہم موسیٰ ہیں۔ مردی ہیں۔

اے مولو یو، اے فقیہو، اے زاہدو، اے عابدو، اے صوفیو! تم میں کوئی ایسا نہیں جوتو بہ کا حاجت مندنہ ہو۔ اے بغداد کے رہنے والو! تمہارے اندرنفاق زیادہ اور اخلاص کم ہوگیا ہے اور بے کمل باتوں کی فراوانی ہے عمل کے بغیر قول کس کام کا ہمہار سے اعمال کا بڑا حضہ ہے روح جسم کی طرح ہے۔ عقلت مت کروا بی حالت کو پلٹو تا کہ تم کوراہ ملے۔اے عالمواور زاہرو! بادشاہوں اور سلطانوں کے لیےتم کب تک منافق بے رہوگے تاکہتم ان سے زرومال بشہوتیں اورلذتیں حاصل کرتے رہو۔''

اس مخضری تحریر میں مزیدا قتباس نہیں پیش کئے جاسکتے۔ان دونوں شنرادگان رسول رضی اللہ عنہما کی حیات طیبہ اورا فکار کا مطالعہ کرنے کے بعد اسلامی دعوت کے جو روشن نکات سامنے ہیں ان کے چند گوشے یہ ہین:

کے دوسروں کی دعوت اصلاح دیئے سے پہلے خودا بنی اصلاح کرنی جاہیے ورنہ خاطرخواہ اثر نہیں ہوگا۔

اظہار حق کو فق و فجور اور ظلم وستم کے سامنے بھی گھنے نہیں ٹیکنا چاہئے بلکہ برملا اظہار حق کرنا چاہئے۔ و یکھئے حضرت امام نے یزیدی حکومت کا نہ رعب قبول کیا، نہ اس کے سامنے گئے ٹیکے۔ حضرت خوث اعظم نے ظالم حکمرانوں سے کیا، نہ اس کے سامنے گئے ٹیکے۔ حضرت خوث اعظم نے ظالم حکمرانوں سے لے کرریا کارز اہدوں تک کے طبقات پرکڑی تقید کی اور ان کی جانب سے ہونے والی مکنہ شورشوں کی قطعاً پرواہ نہ کی۔

دائی کوابتدائی سے سرزنش کا انداز نہیں ابنا چاہئے بلکہ ذہنوں کواپنے اخلاق، زم گفتگو اور حکیمانہ تفہیم سے ہم آئیک کرنا چاہیے۔ دیکھئے حضرت امام نے پہلے اتمام جحت کی پھر جنگ کی ، حضرت غوث اعظم نے پہلے زم زم گفتگو فرمائی پھرکڑی تقید شروع کی۔

دائی کوحالات کی مکمل نباضی حاصل ہونی جاہےتا کہ وہ ساج کی دکھتی رگ پر انگلی رکھ سکے اور اپنی ذمہ دارانہ قیادت کے نقاضے پورے کر سکے ۔حضرت امام حسین اور حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنهما کے اوراق حیات کے مطالعے سے ہمیں بہی سبق ملتا ہے۔ دور حاضر کوالی ہی ذمہ دارانہ قیادت کی ضرورت ہے۔

مراز المراز الم

مر المراجعة المراجعة

مستعمان فطرتاني غوث في صماني مستعم عبدور القارط التيرك

مرتند مراین ارابیان مختر و اؤ و فارق نفت بندی برتندی میران مرتند مراین ارابیان مختر و اؤ و فارق نفت بندی برتندی میران این مصرت براه او آل تحت می این میری نم ارتسری برتاند سید

والضح براكبينكن

Ph:042-37361363 Cell:0300-7259263;0315-4959263

## سيدناغوث الوراى والتؤكر يحضور ندرع فيبدت ومحبت



ناظفرشاچ المعان منتبعد عنظم صماحی منتبط المعان الم



Ph:042-37361363 Cell:0300-7259263,0315-4959263